ایک جامع دوایت کی تشریح کے خیمن میں ہم ترین مبلاحی صف مین کامرتہ اور متندمجوعہ

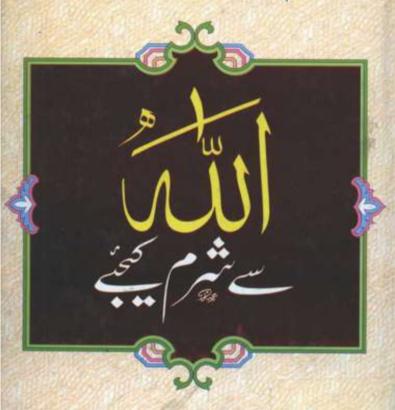





ميب: مُفتى مُستىلىمان خۇرۇپىيد









دس با تیں

ا۔ توحید مسلمانوں کے لیے ایمان کی جڑہے۔ ۲۔ ابناع رسول میں ایک میں میں انوں کی کامیابی ہے۔

٣- شريعت برمل كرنام للافون مح لئے امن --

س جہالت پر چلناانسان کے لئے بربادی ہے۔

۵۔ اتفاق سے رہنامسلمانوں کی خاص شان ہے۔

١\_ تقوى سانسان معرفت تك بيني سكتا بـ

ے۔ نفسانی خواہش انسان کوتباہ کردیتی ہے۔

توبر کینا آدم علیه السلام ک سنت ہے۔

مدرادے رہا الیس کامل ہے۔

ا۔ مخزل تک وہی پنچتا ہے جس کوئل کی تلاش ہے۔

باسمة سجانه وتعالى حسن ترتبب 71 اظهارمسرت اوردعا (امير الهند حعزت مولاناسيد اسعده میش لفظ مقدمه (حضرت مولانا قارى سيدمحم مثان صاحب منعور بورى تقريظ (حضرت مولا نامفتي شبيراحمة معاحب مفتى واستاذ حديث حرفسآغاز ۳ الحياء من الله اسلام مين حياء كي اجميت حياء كالمستحق كون؟ الله على ما وكاجذبه كي بيدا موكا؟ سركي حفاظت السيالية بإباول بهافصل سرى حفاظت Mary Carlotter Commencer شرك سے اجتناب ابك غلطابي كاازاله شرک خفی دوسرى فعل تكبيرس يربيز تيسري فعل زبان ي حفاظت

| ٥٣     | زبان کی آفتیں                                                                                                  |           |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ۵۵     |                                                                                                                | چوخمی فصل |
| ۵۸     | سی میں نوات ہے۔                                                                                                |           |
| 4.     | یے بھی جھوٹ ہے<br>پیری جھوٹ ہے                                                                                 | **        |
| Y+.    | همارت پیشه مفرات موجهول                                                                                        |           |
| 44     | مارامل                                                                                                         | . 44      |
| 45     | مولي الراقين                                                                                                   |           |
| <br>Ym | تريد عن المياء                                                                                                 |           |
|        | مريب س العياد                                                                                                  | قراف      |
| 44     | مل نیبت مجی بے حیاتی ہے<br>میں میں کی میرس کے میں                          | ١٤١       |
| YY     | فیبت کرنا مردار بحالی کے گوشت کھانے سے مترادف ہے                                                               |           |
| 12     | فیت کیا ہے؟                                                                                                    |           |
| ۸r     | سامنے برائی کرنامجی گناہ ہے۔                                                                                   |           |
| 44     | المحكمين كمولخ!                                                                                                |           |
| 20     | . علماء کی غیبت                                                                                                |           |
| 40     | ئىرى ئىلىنىڭ ئ | - Z,*     |
| 44     | چنلی اورفیرت سناق کما کھے۔؟                                                                                    | ·         |
| 4      | حطرت ماجى الدادالتد المعمول                                                                                    |           |
| 44     | بعن بزرگوں کے اقوال دواقعات                                                                                    | · .       |
| 49     | ايكواقم                                                                                                        |           |
| ۸٠     | يك روش<br>ن كالم كلوج اور فش كلاي                                                                              | جعت فصا   |
| ,      |                                                                                                                | , O. T.   |
| ۸۳     | القرائدانية القرائد                                                                                            | <b>.</b>  |
| 100    | مل: آکول حافت                                                                                                  | بمالوس    |

|                                                | <b>42</b>                            |            |
|------------------------------------------------|--------------------------------------|------------|
| XY PRANCE SERVICE                              | بعض احاديث شريفه                     | 1 4        |
| A2 77 / 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 | يرده كے احكامات                      | - 1<br>- 1 |
| ar the Bush                                    | باریک اور چست لباس مجی منوع ہے       |            |
| and the second                                 | تنهائي مين بعي بلاضرورت سترنه كهوليس | 1.0        |
| 90                                             | ميان بيوى بمى ستر كاخيال رحيس        |            |
| AND THE STATE OF STATE OF                      | میاں بوی ایناراز بیان شکریں          | G at       |
| 92 - Settle 19                                 | دوسرے مگریش تاک جما تک               | Y to       |
| 49                                             | ر<br>من فعل: کان کی حفاظت            | المحو      |
| 100 Maria 1                                    | ا حادیث شریفہ میں گانے کی حرمت       |            |
| 101                                            | كانا بمانا علماء وفقنهاء كي نظر ميں  | . :        |
| for the same of the same of                    | مرجة والى مى حرام ب                  | . 9        |
| 1+r                                            | رمضان کی بے حرمتی                    | 195        |
| 100 1 100 100 100                              | دوسرون كى رازكى باتين سننا           | . 4        |
| 1.0                                            | ايك عبرت ناك واقعه                   |            |
| 104                                            | صل: ڈاڑھی منڈانا بھی بے شری ہے       | ورق        |
| 1.9                                            | لوهريه                               | <b>-</b>   |
| 11.                                            | مرپرامگریزی بال                      |            |
| m. Say Say                                     | مورقوں کے بال                        | -,5        |
|                                                |                                      | 11.        |
| لت است                                         | دوم پیین کی حفاظ                     | باب        |
| III                                            | مل: الحرام سے اجتناب                 | بهاف       |
| no Salah a                                     | ارشادات نوبي                         | 2 ° E      |
| IIA                                            | مال لميب محمرات                      |            |
|                                                |                                      |            |

| <b>★</b> ^ <b>→</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                      |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------|
| III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | تاجروں کوخ <del>و خ</del> ری                         | yry'    |
| lti क्षान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | حرام سے بچے کاجذبہ کیے                               |         |
| irr - San Land                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | مال دارروك لئے جائيں۔                                | 4.5     |
| irr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ل:آمدنى كحرام ذرائع                                  | دومرى   |
| <b>Irr</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | سود                                                  | 45      |
| ود ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | بيئك كالنرسث بمى يقييناس                             |         |
| Iry page 1 to pa | سوداوردارالحرب                                       | Э.ф     |
| IFS Comments of the second of  | جوااورسٹے                                            | 1,4     |
| In the same of the same                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | لاثرى وغيره                                          | · ·     |
| I'M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | انشورنس                                              | į * :   |
| ربناحن بعندكرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                      | * .     |
| lana.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | رش خرری                                              | 1.      |
| Iro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ر وت ورن<br>تاجائز ذخیرهاندوزی<br>در سر مارس         | Visa    |
| رقومات مين احتياط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ل: مدارس اور لی اداروس کی ر                          |         |
| ال جائز بي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | جله تملك مرف مجوري م                                 |         |
| 1174 1 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | مولانا بنوري كالمرزعل                                |         |
| IM .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | سميش برچنده                                          | n (s    |
| IPP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | اجرت پرتراوت وغيره                                   | i di    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | اگرخلص حافظ ندیلے؟<br>اگرخلص حافظ ندیلے؟             | Seet.   |
| فراس اجرت من فرق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                      | 1833    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | معصیت پرتعاون کی اجرت<br>معصیت پرتعاون کی اجرت       | e e     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مصیت پر معاون ۱۵ بررید<br>منظم م <b>کاه کی حفاظت</b> | يتح فصل |
| IMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ). فرمهان فاحت                                       | J. U34  |

|                             | <b>(1)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 112                         | ب سے زیادہ خطرہ کی چیز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                          |
| 112                         | ب نے زیادہ حکمرہ می چیز<br>ناکار کی دعار قبدل میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                |
| IM                          | A SC CANA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                |
| 109                         | and the same of th |                                                                |
| 10.                         | en de la companya de<br>A companya de la comp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                |
| 10+                         | ng ng miling ngila ing mangang ng mga ng                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                |
| ıor                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . د قما                                                        |
| 100                         | ):ہم بھی کی گھنت<br>ویصورت لڑکوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا موجب فتنہ ہے<br>در محل کی دین تا ہے میں اندام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | , or 4.                                                        |
| 101                         | رمگاه کی حفاظت پرانعام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1                                                              |
| 107                         | 7 0 (1.6.5. )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                |
| 104                         | The state of the s |                                                                |
| 102                         | پر ب بارٹ کا علامت ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - MAI                                                          |
|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                |
| 109                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                |
|                             | ول كي حفاظت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | بأبسوم                                                         |
| 14+                         | ول كى حفاظت<br>ل كى حفاعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | بابسوم<br>دنیلی فصل: د                                         |
| ידו<br>ודו                  | ول کی حفاظت<br>ل کی حاصات<br>ل سے امراض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | بأب سوم<br>زيل فصل: و<br>ديلي فصل: و                           |
| 141                         | ول كى حفاظت<br>ل كامراض<br>نياك مبت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | بابسوم<br>پیلی فسل: د<br>د                                     |
| ידו<br>ודו                  | دل کی مفاظت<br>ل کے امراض<br>نیا کی جبت<br>رم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | بأب سوم<br>مهلی فصل: و<br>د<br>د                               |
| 141                         | ول كى مفاظت<br>ل كامراض<br>نياك محبت<br>رم<br>رم<br>كاكل بحرب علاج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | بأبسوم<br>مهافس: دا<br>دا                                      |
| 140<br> 141<br> 141<br> 141 | ول کی مفاظت<br>ان کامراض<br>نیا کی میت<br>نیا کی میت<br>رص کا ایک بحرب علاج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | بابسوم<br>پهافس: د<br>د<br>د<br>دوسری فصل:                     |
| 144<br>141<br>141<br>144    | ول كي مفاظت<br>ل كي امراض<br>نيا كي مبت<br>نيا كي مبت<br>م كا ايك مجرب علاج<br>بمل<br>بم عبر ب ناك دا تعد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | بأب سوم<br>رئيل فسل: و<br>د<br>دوسرى فسل:                      |
| 141<br>141<br>141<br>141    | ول کی مفاظت<br>ان سے امراض<br>نیا کی مبت<br>اس کا ایک بحرب علاج<br>بم<br>بم برت ناک داقته<br>لوة کی ادا بی سی مجل کرنے والوں کیلئے بھیا تک سزا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | باب سوم<br>رئيل فسل: و<br>د<br>دوسری فسل:<br>ا                 |
| 144<br>141<br>141<br>144    | ول کی مفاظت<br>ان کامراض<br>نیا کی میت<br>نیا کی میت<br>رص کا ایک بحرب علاج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | باب سوم<br>پهلی فصل: د<br>د<br>دوسری فصل:<br>آبا<br>تیسری فصل: |

|       | <b>∢</b> !• <b>﴾</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | •                            |        |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------|
| 140   | A Samuel Sam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ا پی چا درسائل کود بدی       |        |
| 124   | The state of the s | ديهاتون كى بادبوا            | 34     |
| 144   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | سائل کے لئے قرض لیہ          | ₹ * •  |
| ۱۷۸   | ای بحریاں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ایک وڑے کے بدلے              | . 10   |
| 144   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | بيحساب بكريال عطا            | 1. 4   |
| 14+   | رہم کی سخاوت کے چندواقعات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | حفرات محابه كرام وغير        | •      |
| IA.   | اوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | حفرت الوبكرة فلاكس فا        |        |
| IAI - |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حفرت عمر المال الأور         | 75.    |
| ÍΛI   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | معرت الأنفى                  |        |
| IAY   | · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | معرت على الله كى سخاور       | . f 43 |
| IAT   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حعرت المحديث كاسخاور         |        |
| IAP"  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حعرت عائشه منى الله          |        |
| IAP   | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | حغرت سعيد بن زيد             |        |
| IAP   | (Dr. Calc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | معرت مبداللدين بعظ           | . 41   |
| IAO   | -10-6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | سنينا خطرت مسين ب            |        |
| 'IAY  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | وعواجا المستان الما          | . '    |
| 144   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | نافرادة فيصل الدم            | 7.5    |
| IAL   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | معرت اليد عن سعال            | . 77   |
| IAA   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | معرت مبدانتدين عام           |        |
| 184   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مل:مهاك[دازي<br>عل:مهاك[دازي | وتخاف  |
| 14.   | الم اورد عزات محابد على مهمان توازي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | المراكبة المراكبة            |        |
| 191   | الورسون عبر على بمان وارن<br>الاسمالان سكسا تومعالم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | حدرة عريد العراب             | 7.3    |
| 171   | The state of the s |                              | 45     |

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۳ <del>۱۱ چ</del>                | -                |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|
| 192         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مہمان کے حقوق                    |                  |
| 191"        | Maria Cara Cara Cara Cara Cara Cara Cara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | مهان کی ذمهداری                  | * ! ·            |
| 194         | The Alberta Section is                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | _ ·                              | مانچوس<br>مانچوس |
| 192         | Way James Ja | بول عال بندكرنا                  |                  |
| 199         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | بغض كيعض مفاسد                   |                  |
| 199         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | بغض كاسبب                        |                  |
| r           | Sant Sant Sant Sant Sant Sant Sant Sant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | الرغصة بالالاي؟                  | • •              |
| r•r         | to a contain                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | سے برابہلوان                     |                  |
| r•r         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | غمه پينے كا جروثواب              | 3.7              |
| <b>1. P</b> | a fraktiska kara i tiski                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | حضرت زين العابدين كاداقعه        |                  |
| r+1"        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | غد کہال پندیدہ ہے                | ~£3.             |
| <b>7- 7</b> | The state of the state of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | د بی مرورت سے ترک تعلق بھی جائز  |                  |
| r•∠         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | دل ومسأف د كفي كاجرب ل           |                  |
| r           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | عذر الاش كرنا                    |                  |
| <b>r</b> •A | and the state of t | غلغى كأنظرا ثداذكرنا             | ñ                |
| r• 9        | er a little filmen, at                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | والمبرى ورشانس كاخيال            |                  |
| 110         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ل: تزکيد کی خرورت                | مجعة فعر         |
| PII         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | دل کی پیاریوں کا ملائ            | Ž.               |
| rir         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | استغفاري كورت سدل كامفائي        |                  |
| FIF         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مالحین کامحبت                    | •                |
| rim         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | فی کائی ہے وابعی                 |                  |
| ric         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ع کال کی پیوان<br>ع کال کی پیوان |                  |
| 711         | and the second second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 65.00.0                          |                  |

|            | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>∢.Ir →</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 710        | 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ل كامنتها كم مقعود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | تغسوف كامحنتو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| rio        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | نرت رائے بوری کا ارشاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 114        | ہوتی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ہے دی خدمت میں جلا پیدا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| MA         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | نقالول سے م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>119</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | موت کی باد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | باب جهارم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Kr.        | and the second of the second o | The second second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | وليذكر الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| rrr        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | عم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | بهافعل: موت کی یاد کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| tto"       | ا واحوال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ق امحاب معرفت کے اقوال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | موت محتعا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 112        | **************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | نے کے بعض فوائد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | موت کویا د کر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| MA         | اد و چې ده چې المونونينغه<br>پاد و چې ده چې المونونينغه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 61 47 6 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | موت كوبحول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 779        | Office and the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | نے کے چدورائع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| rr.        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | نااور جنازوں میں شرکت کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| rrr        | and the second s | er Aug and a second a second and a second an | دوسرى فعل موت كي حق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| rmm        | MA ALLES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 × 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | موت کی شدر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| rmm        | . 94. 2 2 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ت كيمامحسوس موتاي؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| rro        | · A white the state of the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ت شیطان کی آخری کوشش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | The second secon |
| rr2        | عجيب وغريب واقعه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ساحب د يوبندي كي وفات كا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| rr+ -      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | رگرے! ۔ ایک ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | تيسرى فصل:الله انجام بخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| rri        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ەۋرى <u>ت</u> رىي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| rm         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | بدنظري كاانجا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| rrr        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ن پر جرا کرنے کی سرا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | معزات شخير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| im         | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | بدانجا ي كاسب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

دنيات مدے زياده لكاؤ كاافهام ۲۳۲ التدوالول كواذيت دييخ كاانجام ۳ سيدنا حفرت حسين كوتيرمار في والحكابرة بن انجام سيدنا حفرت سعيدان زيدير جبونا دعوى كريث والحافورت كاانجام حضرت سعد بن الى وقاص يربهتان لكان واللكا انجام TOO محابه برطعن وأني كرت والدير حفرت معدى بدعاء 274 عِقَى فُصل حسن خاتم اعظيم دولت ۲۳۸ اللدوالون كي رحلت كيعض قائل رشك ادريشارت آميز خالات ۲۳۸ أتخضرت ملى الله عليه وسلم كاحادثه وفات 200 اميرالمؤمنين سيدنا حضرت صديق المبركي وقات TOO امير المومنين سيدنا حعزت فاروق اعظم كي وفات بيووقت أوهمندي MAN اميرالمؤمنين سيدنا حضرت عثان غي كي مظلو مانه شهاوت 777 شهادت كوقت امير المؤمنين سيدنا حصرت على كرم اللدوجيد كى بيدارى مغزى سيدنا حضرت حسن TYD سيدنا حفرت حسين كي دردناك شهادت 277 حضرك سعدبن ابي وقاص كي وفات وفات کے وقت حضرت ابو ہر رہ کا حال فقيدامت خادم رسول حضرت عبداللدين مسعورة سيدسالا راعظم حضرت خالدبن وليد 244 حضرت معاذبن جبل وفات کے وقت جنٹ کی بشارت مؤذن رسول معنرت بلال حبثي كاوفات كےوتت ذوق، شوق حضرت ابوثغلبه شنئ كالمجده كي حالت ميس وفات حفرت ابوشيبه خدري كاآخرى كلام 12.

14.

حضرت عمروبن العاص رب واحد کے حضور میر

|                     | Q 10 9                                                 |         |
|---------------------|--------------------------------------------------------|---------|
| 121                 | بونت وفات حضرت امير معاويتكي الزانكيز دعا              |         |
| 12r                 | سيدنا حفرت عبدالله بن زيركى الم تاك شهادت              |         |
| 140                 | سيدنا حفرت سلمان فاركا كاوفات كونت حال                 | ٠. ،    |
| 140                 | حضرت مادوكا آخرى ويك مدعث فوى على اهتكال               |         |
| 120                 | حفرت الس بي حالت رجا كاغلب                             | w. "    |
| 124                 | حفرت عبدالله بن عماس كووفات كيوفت بشارت                | : N     |
| KZY                 | فليفدرا شدسيدنا حفرت عمربن عبدالعزيز باركاه ذوالجلال ش | , ·     |
| 144                 | امام عظم حضرت امام الومنيذ كي حالت بحده بين وفات       | 5.      |
| <b>1</b> 2A         | حضرت امام ما لك كل وفات                                |         |
| 141                 | وفات کے وقت جعرت المام شافعی کا حال                    |         |
| 149                 | حضرت امام احمد بن منبل كي سرخ روكي                     | . ,,    |
| ۲۸•                 | تاریخ کاسب سے بواجنازہ                                 | e* 1    |
| ۲۸•                 | بعض صالحين كحالات وفات                                 |         |
| ra r                | فصل: نزع کے عالم میں جاردار کیا پڑھیں؟                 | بإنجوير |
| 17/1                | تدفين ص جلدى كرين                                      |         |
| <b>1</b> /1         | نماز جنازه اورند فين مي شركت كالواب                    | 1,5     |
| ra r                | جنازه <b>قبرستان می</b>                                |         |
| MY                  | قرول کو پھت بنانان کی بے جرحی کرنامنور عب              | 1.5     |
| MY                  | عورتو ل کوتبرول پرجانا                                 |         |
| ۲۸۸                 | بم                                                     | باب     |
| <b>r</b> A <b>9</b> | ل: قبر من سوال وجواب                                   | ربياغصا |
| rgr                 | مِثر الشر                                              |         |

|               | ₹ 🖰 🤊                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| rgr           | قبریس کافرمنافق کابدترین حال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 190           | قريس كياساته جائكا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 744           | برى فعل: بدبدن كل مزجائع كا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 797           | وه خوش نعيب جن كابدن محفوظ رب كا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 192           | عبدالله بن تامركا واقعه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 794           | غز دهٔ احد کے بعض شہداء کا حال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ran.          | قبر برخوشبوا ورروثني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>199</b>    | مؤذن مختب كوبثارت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۳••           | سری فصل: قبر می راحت وعذاب برحق ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۳۰۳           | عذاب قبرے پناہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>M</b> •M   | جانور مجى فبركا عذاب سنته بي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| r.r           | كن لوكول سے قبر ش سوال وجواب فيس موتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>*</b> •  * | والمناب والمنافق والم |
| F-0           | وومراسب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| r.0           | جعد كون اور رمضان كرميني طي وفات بإن والول كوبيارت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>F+4</b>    | عذاب قبرے نجات کیے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| r.2           | عذاب قبر سيحوى اسباب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| r.4           | آمخضرت ملى الله عليه وملم كاايك عبرت ناك خواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>149</b>    | ناجائز مقاصد سے زیب وزینت کرنے والول کوعذاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>1"1</b> •  | نماز بدوتت پڑھنے والے کی سزا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۳1۰           | چڤلخوري سزا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۳۱۰           | سودخور کی بدترین سرا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| ا کاردل کا انجام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ;;                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| طرورك فروالوا وكاروز برروا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | لوا                                                              |
| على والحقول كا انجام بالاستان المستان ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - 9                                                              |
| مي ال على خانه كر فرمالها ألومة أن الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>;</b>                                                         |
| مان من من من من من المن المن المن المن ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                  |
| و کرماز کوعذات قر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4.00                                                             |
| الم يعام وي المال | <b>ን</b>                                                         |
| زجيوز في المار حاسوي اكراروا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>(2</b>                                                        |
| جهل کوعذاب قبر ۲۱۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ال <u>خ</u><br>الج                                               |
| ه رياري نفع پخش اميد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 14 17 2                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2.9 2.49                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | lang of the                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                  |
| قیامت کے احوال معاملہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | بابيعثم                                                          |
| قیامت کے احوال معنور ہوتا ہے۔ معنور آئے گ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | '                                                                |
| قیامت کے احوال ۲۱۹ مدررہ آئے گی متاب ہے گئی۔ ۲۱۹ متاب ہے گئی۔ ۲۱۹ متاب ہے گئی۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ىپلىغىس قا                                                       |
| مت کرد آر می علامتیں ۲۰۰۰ مت کی در آر می علامتیں ۲۰۰۰ مت کی در آر می علامتیں ۲۰۰۰ مت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | پېلى ئىسل: قاي<br>قايا                                           |
| مت کرد کی علامتیں مت کی در تر جی علامتیں مت کی در تر جی علامتیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | پيلي فصل: قيا<br>قيا<br>قيا                                      |
| مت کردس قر می علامتیں ۲۰ مت کردس قر می علامتیں ۲۰ متان دس قر می علامتیں ۲۰ متان دس قر می علامتیں کردان دران دران کردان دران کردان دران کردان دران کردان کرد | پيلي فسل: تيا<br>تيا<br>تيا<br>(ا                                |
| ۳۱۹ ۶۰ و کی تابیخ کا ۱۳۰۰ ۱۳۰۰ ۱۳۰۰ ۱۳۰۰ ۱۳۰۰ ۱۳۰۰ ۱۳۰۰ ۱۲۰۰ ۱۳۰۰ ۱۲۰۰ ۱۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ن بالغامل:<br>ي<br>ي<br>ي<br>ا                                   |
| ۳۱۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | שליייני קי<br>קי<br>קי<br>קי<br>קי<br>קי<br>קי<br>קי<br>קי<br>קי |
| ست کی دس قر بی علاتش ۲۰ مت کی دس قر بی علاتش ۲۰ مت کی دس قر بی علاتش ۱۳۰۰ مت کی دس قر بی علاتش ۱۳۰۰ مت که دخوان ۱۳۰۰ متورخ که دخوان ۱۳۲۱ متورخ کا مغرب سے طلوع ہونا ۱۳۲۱ ۱۳۲۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                  |
| ۳۱۹ المستان المست     |                                                                  |

**€** 1∠ **}** (۱۰) يمن ميں آگ 277 علامات كى ترتيب قیامت سے پہلے لوگوں کا شام میں اجتاع 276 قيامت كن لوكول يرقائم موكى؟ TTO جب صور پھونكا جائے گا، 217 دوسری فصل: دوباره زندگی اورمیدان محشر میں اجتماع mr9 الله كي عظمت وجلال كاز بردست مظاهره میدان محشر کی زمین --موجودہ زمین کوروٹی بنادیا جائے گا ميدان محشر كىعزت وذلت میدان محشر میں سب سے پہلے لباس ہوشی 277 محشريس بسينه بى بسينه 22 محشر کے دن کی طوالت ٠٧٠ تىسرى فصل: حوض كوثر اسم بیجان کیے ہوگی؟ سے پہلے دوش کوڑے سیراب ہونے والے یے عمل اور بدعتی حوض کوٹر ہے دھتاکار دیئے جا کمیں محے سرنم ایک اشکال کا جواب 2 چومی فصل: آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی شفاعت کبری شفاعت كى اقسام TOA مانجوين فعل: حباب كتاب كا آغاز 20. سے پہلےس چیز کا صاب ہوگا؟ MAT

rar

نماز كاحساب

|             | <b>€</b> I∧ <b>&gt;</b>                                      |
|-------------|--------------------------------------------------------------|
| ror         | مظالم اورحق تلفيون كابدله                                    |
| roy         | ناحق زمین غصب کرنے والوں کا انجام                            |
| <b>70</b> 2 | ز کو ہ ادانہ کرنے والوں کا براحال                            |
| TOA         | قومی مال میں خیانت کرنے والوں کا انجام                       |
| <b>709</b>  | تکبر کرنے والوں کی ذلت ناک حالت                              |
| 211         | غداری اور بدعهدی کرنے والے کی رسوائی                         |
| וויין       | چیشی فصل :میزان <sup>ع</sup> مل                              |
| TYT         | ترازومیںاعمال کیسے تو لے جائیں گے؟                           |
| "אר"        | تراز دمیں کن لوگوں کے اعمال تو لیے جا کمیں گے؟               |
| 240         | نیکیوں کےوزن میں اضافہ کیسے؟                                 |
| <b>777</b>  | حضرات صحابة كاعمال سب سے زیادہ وزنی ہونے كاسب                |
| 277         | بعض وزنی اعمال کا ذکر                                        |
| ۱۹۲۳ -      | ساتوین فصل رحت خداوندی کاز بردست مظاهره                      |
| rz.         | عرش کے سابی میں!                                             |
| r_r         | مرفحض اپ محبوب کے ساتھ ہوگا                                  |
| 520         | حافظ قرآن كاعزاز                                             |
| 720         | حافظ قرآن کے والدین کااعزاز                                  |
| 720         | محشر میں نور کے منبر                                         |
| F24         | چار <sup>ع</sup> وی سوال                                     |
|             | باب مفتم آخری طھ کانہ کی طرف                                 |
| 722         |                                                              |
| <b>7</b> 41 | پہان فصل: میدان محشر میں ''جہنم'' کولائے جانے کا منظر<br>میں |
| 24          | مشركين الميخ معبودان باطله كساته جبنم ميس                    |

€ 19 €

| r29         | يبود ونصاري كاانجام                                  |             |
|-------------|------------------------------------------------------|-------------|
| ۳۸.         | ابل ایمان اور منافقین میں امتیاز اور ساق کی مجلی     |             |
| ٣٨٢         | میدان محشر کی اندهیریوں میں نور کی تقسیم             | دوسری فصل:  |
| ۳۸۳         | نور میں زیادتی کے اسباب                              |             |
| <b>FA</b> 3 | بل صراط                                              |             |
| FAY         | شفاعت كا دوسرا مرحله                                 |             |
| ٣٨٧         | مل صراط پرامانت اوررحم کی جانج                       |             |
| ۳۸۸         | بل صراط پرگز رتے ہوئے اہل ایمان کی شان               |             |
| <b>5</b> 09 | جنت کی طرف روانگی اورمعا ملات کی صفائی               | تىسرى فصل:  |
| <b>r</b> 9• | جنت کا درواز ہ کھلوانے کیلیے آنخضرت وہی کی سفارش     |             |
| 291         | جنت میں سب سے پہلے داخل ہونے والے خوش نصیبوں کا حال  |             |
| rgr         | جنت میں اہل جنت کے داخلہ کا شاند ارمنظر              |             |
| m9/m        | جنت کی وسعت                                          |             |
| <b>190</b>  | قرآن كريم ميں جنت كى نعتوں كامخضرحال                 |             |
| <b>19</b> 4 | احاديث طيبه ميس جنت كابيان                           |             |
| <b>799</b>  | قرآن كريم ميں جنبم كاذكر                             | چوتھی فصل:  |
| <b>~••</b>  | احادیث شریفه میں جہنم کی مولنا کیوں کابیان           |             |
| ۳٠٣         | برعمل الل ايمان كوجنم سے فكالنے كيلي آنخضرت كى سفارش | بانجو ينصل: |
| r.0         | جنتیوں کی اپنے برعمل بھائیوں کے لئے سفارش            |             |
| r•4         | الله تعالى كے خصوصى آزاد كرده لوگ                    |             |
| r.∠         | جنت میں داخل ہونے والے آخر کی خض کا حال              |             |
| r- 9        | جب موت کوہمی موت آ جائے گی                           |             |
|             |                                                      |             |

**€** r• **>** 

حگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے دنیا کی زیب وزینت ترک کرنے کی مدایت د نیوی زیب وزینت کی مثال الله تعالى كي نظر مين دنيا كي حيثيت کافروں کی دنیوی شان وشوکت دیکھ کریریشان نہ ہو MA مکہ جی لگانے کی دنیانہیں ہے MA د نیامیں اہتکال کس مدتک؟ 414 دنیاعافیت کی جگہ ہے ہی نہیں 619 دنامؤمن کے لئے قیدخانہ ہے دنیا کی محبت ہربرائی کی جڑ ہے 44 دنیائے علق آخرت کے لئے مفری 211 دنیا کی محیت دلی ہے اطمینانی کاسب ہے شوقين مزاج لوگ الله كويسنه نبيس د نیاہے بے رغبتی موجب سکون ہے 777 قناعت دائمی دولت ہے 270 د نیامیں مسافر کی طرح رہو 27 آنخضرت صلى التدعليه وسلم كي شان 474 صحت اوروتت کی ناقدری C'th ہرونت مستعدر ہے ~ 19 جنت تک حانے کاراستہ ماخذ ومراجع

# الله سے غیرم کیمنے کی کا اللہ سے غیرم کیمنے کی اللہ کا اللہ سے غیرم کیمنے کی اللہ کا اللہ اللہ کا اللہ

# انتشاب

ا پنے محب و محبوب اور مشفق و محن استاد اعظم ، فقید الامت ، عارف بالله حضرت اقدس مولا نامفتی محبود سن کنگوبی نورالله مرقد و مفتی اعظم دار العلوم دیو بند کے نام ..... جن کی تو جہات عالیہ اور پر نیف صحبتوں کو الله تعالی نے ہم جیسے ہزاروں افراد کی ہدایت و اصلاح ، تذکیر آخرت ، اور دینی مزاج میں پختی پیدا کرنے کا ذریعہ بنا دیا ۔ الله تعالیٰ آپ کی قبر کونور سے منور فرمائے۔ آمن ۔

اپنے مخدوم وکرم ، والد معظم حصرت مولانا قاری سید محرعتان صاحب منصور پوری مدخلہ العالی استاذ حدیث و تا ئب مہتم وار العلوم و بو بند کے تام مسجو احتر کے صرف مشفق باپ بی نہیں بلکہ محن ترین استاذ اور مربی بھی ہیں ، جن کی مثالی تربیت اور کال محرانی اس ناکارہ کے لئے برابر راوح تی پر استفامت اور و بی خدمات کی انجام و بی کے لئے معاون بنتی ربی ہے۔ اللہ تعالی آں موصوف کا سابیہ شفقت و عاطفت تا دیر صحت و عافیت کے ساتھ تا تم رکھے اور آپ کی عناجوں کا بہتر ہے لہدارین میں عطافر مائے۔ آھیں۔

ا پی مخدومه و محرمه والده معظمه د ظلبا (صاحبر ادی حضرت شخ الاسلام مولاناسید حسین احمد مدنی نورانشه مرقده) که نام .... جن کی مخلصانه سحرگانی دعا کی احتر کے لئے زندگی کا بواسر ماید میں درب رضن ورجیم آل موصوف کا ساید رحت بمحت وعافیت کے ساتھ باتی رکھے، اور آپ کی دعاؤں کی بدولت اس ناکارہ کو الی و بی خدمات کی توفیق عطافر مائے جورضائے خداوندی کے ساتھ والدین محتر مین کے دلوں میں سرور اور آگھوں میں بروران ورجیم آل شوندگ پیدا کرنے کا فرریعہ بن جا کیں۔ آمین ، و مافد کسی اللہ احتر برد

احقر محدسلمان منصور بوری غفرله، ۱۳۲۳/۲/۱۳



# اظهارمسرت اوردعا

اميرالبند حفرت مولا تاسيداسعدصا حبد في دامت بركاتهم صدر جمعية علاء مند نحمده و نصلى على رسوله الكريم ،اما بعد!

آج کل مسلم معاشرہ میں اخلاقی زبوں حالی حد سے تجاوز کررہی ہے ہر طرف بے حیائی ، معاصی ،اور منکرات کا دور دورہ ہے ،اسلامی اخلاق روبدزوال ہیں آخرت سے خفلت عام ہے حالا کلہ قرآن و حدیث میں جابجا اسلامی اخلاق اپنانے ،اللہ تعالیٰ سے ڈرنے اور آخرت کو یا در کھنے کی نہایت تاکیدوارد ہوئی ہے۔

جھے خوثی ہے کہ جزیر مولوی مفتی محرسلمان سلمہ نے امر بالمعروف ونبی المکر کا فریف المکر کا فریف المکر کا فریف اور کے میں بہت میں ہوئے مرم وحیا ہے متعلق ایک جا مع روایت کی تشریح کے مما لعہ سے اصلاحی مفید موضوعات پر متند مواد کیجا طور پر جمع اور مرتب کردیا ہے۔ جس کے مطالعہ سے اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب وہی کا احساس پیدا ہوگا اور آخرت کی زندگی کو کامیاب بنانے کا واعیدول میں امجرےگا۔ ان شاعاللہ تعالیٰ۔

دعا کرتا ہوں کرایند تعالی آل عزیز کی محنت کو قبول فرمائے۔ اوراس کتاب کوعوام و خواص کے لئے نفع بخش بنا ہے۔ آمین ب

اسعدتمفرک در... ۱۳۲۳\۲\۲۳



# پیش لفظ

التحمد لله رب العلمين، والصلوة والسلام على سبد المرسلين ،سيدما ومولانا محمد و اله وصحبه احمين، اما بعد!

آج احقر کے جم کارواں رواں منع حقیق ،رب کریم کی بارگاہ میں تشکر وامتان کے جذبات کے مغمور ہے۔ بلاشیہ یہ اللہ رب العالمین کاعظیم فضل و احسان اور محن انسانیت ، فخر دوعالم ،سیدنا ومولانا محمد رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے انتساب کی برکت ہے کہ اس ناکارہ و نالائق کوسرا پاناکار اور تسابلی کے باوجود آیات قرآنیہ، احادیث طبیہ اور اقول واحوال سلف کوایک خاص ترتیب سے جمع کرنے کی سعادت میسر آئی۔ اس عظیم نعمت برب کریم کا جس قدر بھی شکر بیاداکیا جائے کم ہے۔ عربی کا ایک شعر ہے:

إِذُ الْمَقَادِيُرَ إِذَا سَاعَدَتُ ١⁄٤ ٱلْحَقَتِ الْعَاجِزَ بِالْقَادِرِ

(ترجمہ تقتریر الی جب کسی کی مددگار ہوتی ہے تو وہ عاجز اور در ماندہ مخف کو بھی کسی قابلِ بنادیتی ہے)

واقعة احقر كاحال بهي الى شعر كامصداق ب\_

میمنمون آج ہے دس سال قبل لکھنا شروع کیا تھا۔ اور اس کی تحریک اس طرح مولی تھی کہ رمضان المبارک میں جامعہ قاسمیہ مدرسہ شاہی مراد آباد کی ' شاہی محید' میں ظہر کی نماز کے بعد مختصر اصلامی بیان کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ رمضان ۱۳۱۳ ھیں بے خدمت احتر کے سپر دکی گئے۔ احتر نے مناسب سمجھا کہ روز اندا لگ الگ حدیث پر بیان کرنے کے بجائے پورے مہینہ کی ایک بات و مرانے کی وجہ ہے سامعین کے لئے یا دکرنا بھی آسان مروز ادر ہے۔ اور م روز بہلی بات و ہرانے کی وجہ ہے سامعین کے لئے یا دکرنا بھی آسان مور چنانچے حدیث است حیوا من اللّه''المن کو نتنی کرکے گفتگو شروع ہوئی اور ۲۸-۲۸ دن تاب احتر نے اپنی دن تکہ مسلسل ای حدیث شریف کے متعلقات پر بیان ہوتا رہا، اس میں ان احتر نے اپنی

الله سے فدوہ معضے کم اللہ سے فدوہ معضے کا اللہ سے فدوہ ۲۳ کا الرخیب والر ہیب' نیز' احیاء الدواشت کے لئے ' مثل و آئریف' اور علام من کورکھی تاکہ بعدیں العلوم' کوسا من د کھ کرمضا مین وموضوعات کی ایک سرسری فہرست بنا کرد کھی تاکہ بعدیں کام دے۔

رمضان المبارک کے بعد خیال آیا کہ اس فہرست کے مطابق تفصیلی مضمون کھے کہ منتشر موادکو یکجا کردیا جائے۔ تاکہ اپنی ہدایت واصلاح کا ذریعہ بنے۔ چنال چہاللہ کے محروسہ پرکام شروع کیا گیااور'' ندائے شائی' دیمبر ۱۹۹۳ء میں اسکی پہلی قبط شائع ہوئی لیکن ۱۱ اختطول کے بعد سیسلسلہ موقوف ہوگیا کیونکہ احتر اپنی تسابلی کی بنا پر آ کے مضمون نہ لیکن ۱۱ اختطول کے بعد سیسلسلہ موقوف ہوگیا کیونکہ احتر اپنی تسابلی کی بنا پر آ کے مضمون نہ لیکس کا تقا۔ پھرای ستی میں کئی سال گزر گئے تا ہم احقر کو برابر اس مضمون کی فکر رہی اور اللہ تعالیٰ سے اس کی تحییل کی دعا کرتا رہا ۔ بالآخر اللہ تعالیٰ کی مدشائل حال ہوئی اور اگست تا ہوگیا تا آ ککہ رفتہ رفتہ احتر کی ذین مرتب کے مطابق بھی ضروری موضوعات پرخاصا مواد جج ہوگیا۔ اب تک اسکی کل ملاکر ۵۵ قبطیں شائع ہو پکی ہیں۔ فیلملہ المحمد و الشکو

اس كتاب من بفضلہ تعالى تذكيرة خرت ب متعلق احاد يث شريف كا اتنابرا ا ذخيره جمع ہوكيا ہے كا أكوكي خص صدق دل باور على كنيت ساس كامطالد كر كا تو اشاءالله يقينا اس كونفع ہوگا۔ كم از كم الب خمير كى كوتا ہوں ب پرد ب ضرور بيس مي اور دنيا كى ب بثانى اور آخرت كى كاميا بى كا كر دل ميں جاگزيں ہوجائے كى تاہم ان ہوايات نبويا كى بال اور زودا ار فقع كے لئے مناسب ہوگا كہم ان كامطالع كر وقت البي ضمير كا جائزه ضرور ليت رہيں۔ اگر مطالع كے وقت اس كا اجتمام ركھا كيا تو يہ مضامين دل ميں ہدات كى ايت جائے جائے جائے ميا كر جن سے بورى زندگى منور بلكه نور افشاں ہوجائے كى انتاءاللہ تعالى۔

احقری عمرعزیز کا زیادہ ترحصہ تو یوں ہی ضائع ہو چکاہے۔اللہ تعالی نے صحت و عانیت فرصت اور مواقع الغرض ہر طرح کی نعتوں سے اس قدر نواز اجبکا اصاطه ناممکن

الله سے ملاوہ عجنے کے اس اللہ سے ملاوہ عجنے کے اس کے اس کے اور خورات کی ادائیہ اور کا بھی کا علب رہا۔ جسکی وجہ نے فضل سے جن اعمال خیر کی تو فی بخش ہے کہ تقریباً معمون کلمنے کی سعادت کو احتر اپنے لئے سب سے زیادہ موجب نجات عمل تصور کرتا ہے۔ اور اللہ رہ اللوز ت کی ذات سے کامل یقین ہے کہ یہ ضمون نجات عمل تصور کرتا ہے۔ اور اللہ رہ اللوز ت کی ذات سے کامل یقین ہے کہ یہ ضمون خات کے اور خود احتر کی غفلت کو دور کرنے میں معاون خاب ہوگا انشاء اللہ تعالی۔

اس رب کریم کی شان بھی کیسی عجیب ہے کہ خیر کی توفیق مرحت فر ما کر خود ہی تبولیت ہے بھی مشرف فر ما تا ہے۔

اے اللہ! اس محنت کو خالص اپنی رضا کا ڈرید بتا لے۔ اور ہم سب کے حق میں دارین میں صلاح اور فلاح اور عافیت کے فیصلے فرمادے۔ آمین۔

فقط دانندالموفق احقر محمرسلمان منصور بوری غفرلهٔ ۱۳۲۳۳۲۳ ه





# مقدمه

از حضرت مولانا قارى سيرمحم عثان صاحب منصور بورى مظلمالعالى

خداوند قدوس جل مجده نے آقائے نامدار ، سرکار دو عالم اللہ کا فاتم النبین بنا کرجن مقاصد عالیہ کے تحت مبعوث فرمایا ان میں اہم مقصد تزکیہ ہے بینی انسانوں کو اجھے اخلاق اختیار کرنے اور برے اخلاق انسان کرنے اور برے اخلاق انسان میں انجام اگر چہتمام دیگر انبیاء کرام علیہم الصلاة والسلام بھی اپنے اپنے زمانے میں انجام ویچ آئے ہیں گر جناب محمد رسول اللہ بھی بعثت اس کام کی تحیل کرنے کے لئے مور کی بعثت اس کام کی تحیل کرنے کے لئے مور کی بے چناں چہ آئے ہیں گار شادہ ہوئی ہے چناں چہ آئے ہیں گار شادہ ہوئی ہے چناں چہ آئے کی الرشاد ہے۔

بُعِثُتُ لِا تَمِّمَ حُسُنَ الْاَخُلاقِ

میں اخلاقی خوبیوں کو کمال تک پہونچانے کے لئے مبعوث کیا گیا ہوں۔(رواہ احران ابھریہ) ایک صاحب ایمان کے لیے اخلاق حسنہ ہے آرات ہونا کتنا ضروری ہے اس کو جناب رسول اللہ ﷺ نے اینے ارشاد مبارک میں یوں واضح فرمایا ہے:

أَكُمَلُ المُمُوْمِنِينَ إِيمَاناً أَحُسَنُهُمْ خُلُقاً

سب سے کامل درجہ کامسلمان و فخص ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں۔
(رداوارداؤد،والداری)

'' خلق حسن' اس ملک دا خد کانام ہے جس کی بناء پراجھے اعمال آسانی کے ساتھ بلاتکلف صادر ہوتے ہیں اسلام میں پسندید واخلاق کی ایک طویل فہرست جن میں صبر وشکر صدق و امانت ،خوش کلامی ،زم مزاتی ،انس و محبت ،زہد و قناعت ،توکل و رضا ،ایٹار و قربانی ،تواضع وخا کساری ،احسان ،خاوت ،رتم دلی وغیرہ شامل ہیں، مگران میں شرم وحیا کی ' خصلت بری اہمیت کی حامل ہے کیوں کہ نبی کر یم کھٹھنے نے ایک صدیث پاک میں ایمان وحیا

# 

انَّ الْحَيَاءُ وَالْإِيْمَانَ قُرْنَاءُ جِمِيْعاً فَاء ذَا رُفِعَ أَحَدُهُمَا رُفِعَ الْآحَوُ حيااورائيان بميشرائيك ساتھ رہتے ہیں جبان ش سے ایک اٹھایا گیا تو دوسرا بھی اٹھایا گیا۔ (سِق)

لینی اگر کی مخص میں 'حیا' 'نہیں پائی جاتی توسمجھو کہ ایمان بھی نہیں پایا جاتا ، اور ایک دوسری حدیث میں ہے کہ

إِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الْإِيْمَانِ.

حیاایمانکاجزے۔(منفق علیه)

إِنَّ لِكُلِّ دِيْنِ خُلُقاً وَخُلُقُ ٱلْإِسَلَامِ ٱلْحَيَاءُ.

ہردین کا متیازی خلق ہوتا ہے اوردین اسلام کا متیازی خلق جیاہے۔ (این بدیسی) مینی جناب رسول ﷺ کی شریعت میں حیا کے اختیار کرنے پر خاص زور دیا گیاہے کوں کہ اشان کو ہرائیوں سے روکنے اور خوبیوں پر آماد و کرنے میں شرم و حیا کو برواوشل ہے۔

خلوق سے شر ماکر برائیوں وفواحش و مکرات سے دوررہا بھی اچھی خصلت ہے لیکن ایک مومن کی شان میں ہے کہ اپنے خالق و یا لک حق سجانہ و تعالی سے شرم وحیا کرے، جو تمام محسنوں سے برائحسن ہے کیونکہ انسانی فطرت ہے کہ اس کے ساتھ جس کا زیادہ احسان و کرم ہوتا ہے اس سے زیادہ شر ما تا ہے اوراس کی مرضی کے خلاف کام کرتے نے سے باز رہتا ہے اس کے نمی کریم میں نے ایک موقع پر حضرات صحابہ رضی اللہ تعالی عنیم کو قسیحت

# کواللہ سے شرم کیجئے کی گئی۔ فریانی کہ:

استَحُيُّوا مِن اللَّهِ حَقَّ الْحَيَاءِ

الشقعالي سے الى حياكر وجيسى اس سے حياكر في جائے۔

راوی حدیث معنرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عند فرهاتے بیس که ہم حاضرین نے موض کیا کہ:

إِنَّا نَسْتَحْي مِنَ اللَّهِ يَارَسُولَ اللَّهِ وَالْحَمُدُ لِلَّهِ

ہم الحداللہ اللہ عشرم كرتے ہيں۔

آپ نے فرمایا:

لَيُسسَ ذَلِكَ وَلَكِئُ الْاسْتِسَحْيَاءَ مِنَ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَاءِ اَنْ تَحْفَظُ الرَّأْسَ وَمَا وَعَى وَالْبَطْنَ وَمَا حَوى وَتَذْكُرَ الْمَوْتَ وَالْبَلَى وَمَنُ أَوَادَ الْاحْرَةَ تَرَكَ وَيَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدِ اسْتَحَىٰ مِنَ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَاءِ (رَمَى ثَلَى اللَّهِ حَقَّ الْحَيَاءِ (رَمَى ثَلَى اللَّهِ حَقَّ الْحَيَاءِ (رَمَى ثَلَيْ)

حیا کامطلب مرف اتائیں ہے۔ بلک الشاقائی سے دیا کرنے کائی ہے کہ ار اور جن کودہ جامع ہے (افکار و خیالات) ان گھیماشت کرداور پین کی اور جو کھاس میں ہرا بواس (عقاد غیرہ) ان سیسے کی گوائی کرداور موت کوادر بوسید کی کو یاد کرد، جو خش آخرت کو اپنا تی نظر بنائے وہ دیا گی شیب تا ہے سے کنارہ بی رہے گا اور آخرت کی راحق کو دین کی لیڈائی پر ترجی دے گا، جس فیل نے سیارے کا مرک لئے جمور کہ وہ واقعی طور پراللہ سے حیا کرتا ہے۔

الله سے شوع کو جئے کا کہ اللہ سے شوع کو جئے کا اللہ سے شوع کو اس اللہ اللہ سے شوع کو اس اللہ کا متعلق اس کے اس کا میں کے اس ک

خداوند کریم آل مریز کی محنت کوشرف تجولیت نواز ے،اورمسلمانول واس تالیف سے استفادہ کی توفق مرحمت فرمائے۔ آھین۔

احقر محر مثمان منصور بوری عفی عند ۵\صفر ۱۳۳۳ه





# تقريظ

## حضرت مولا نامفتي شبيراحمه قاسمي مدطله

الحمد لله الذي جعل الحياء شعبة من الايمان. والصلاة والسلام على امام المتقين و خاتم الانبياء وعلى آله وصحبه اما بعد!

حفرت مولا نامفتی محمر سلمان صاحب منصور پوری کی تازہ تصنیف بنام''اللہ سے شرم تھیے'' سے اس خاکسار نے استفادہ کیا ہے۔

یہ کتاب اسلامی معاشرہ میں بڑھتی ہوئی بے حیائی اور عریا نیت اور امریکہ اور

یورپ کی فیشن پرتی کی اصلاح اور سدامار کے لیے نہایت فیتی تخذ ہے، اس وقت ہر سلمان

اور ایمان والے کے گھر میں اس طرح کی کہ بیں ہونی ضروری ہیں، نیز اس حم کی کتابیں

ہندی اور انگش میں شائع ہوکر نے دور کے ہر مرد ورت کے مطالعہ میں ڈئی چاہئیں۔اللہ

تعالی نے مفتی صاحب موصوف ہے وقت کی اضرورت کی اہم خدمت لی۔اللہ تعالی اس

کتاب کو شرف تجولیت ہے نوازے اور موصوف کے لیے ذخیرہ آخرت بنائے۔آبین۔

شبیراحمدقاتی عفاالله عنهٔ ۱۵\ذیقعده۳۲۲ماه



# حرف آغاز

الله سيشرم بيجئ

اسلام میں حیاء کی اہمیت

حيا كالمستحل كون؟

حیا کاجذبہ کیے بیداہو؟



ال الحمد لله نحمده و نستعينه من يهده الله فلا مضل له و من يضلل له فلا هادى له و اشهد ان لا اله الله وحده لاشريك له (مسلم شريف ١٥٨٥) و اشهد ان سيدنا و مولانا محمد أعبده و رسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه و اهل بينه و ذرياته احمعين اما بعد

# الحياء من الله

حدثنام حمد بن عبيد حدثنا ابان بن اسعق عن الصباح بن محمد عن مُرَّقَ الْهَبَد انِي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن مَسْتُود وضي الله تعالى عنهُ قَالَ قَال رَسُولُ اللَّهِ عَنْ عَبْد اللَّهِ عَنْ عَبْد اللَّهِ عَنْ عَبْد قَالَ عَنْ عَلْمَ الله عَلَى الله عَلَى اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَقْ الْحَيَاءِ قَالَ قُلْنَا يَارَسُولُ اللَّهِ عَقَ اللَّهُ عَنْ اللَّهِ عَقْ الْحَيَاءِ قَالَ اللهِ عَنْ اللهِ عَقْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَرْقَ اللهُ عَرْقَ اللهُ عَرْقَ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَرْقَ اللهُ عَرْقَ اللهُ عَنْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلْ اللهُ اللهُ عَلْ اللهُ اللهُ عَلْ اللهُ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْ اللهُ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ الل

قال المحقق احمد محمد شاكر : اسناده ضعيف ، ابان بن اسحق الاسدى وثقه العجلى وذكره ابن حبان في الثقات و ترجمه البخارى في الكبير ا/ ۵۳ فلم يذكر فيه جرحا الصناح بن محمد بن ابي حازم فحلس الاحمسى صعفه ابن حسان جداً. وقال كان ممن يروى الموضوعات عن الثقات وهو غلو، وقال العقيلي في حديثه وهم و يرفع الموقوف وقال الذهبي في الميزان رفع حديثين هما من قول عبدالله يعنى هذا والذي بعده الخراك السند بتعقيق احد محدث عداكر ۵۲۸/۳۵)

وقال المحقق محمد احمد عبدالقادر عطا: الحديث، اورده السيوطى في الجامع الصغيرمع اختلاف يسيرفي اللفظ وعزاه لاحمد بن

الله سي غيرم كيف من المستدرك والبيهة المستدرك والبيهة في المستدرك والبيهة في المستدرك والبيهة في شعب الايمان عن قبن مسعود ورمز لصحته ورده المناوى، وفي سنده ابيان بين اسحق قال الازدى تركوه لكن وثقه المجلى عن الصباح بن عرة قال الذهبي في الميزان:

رالصباح واه، وقال المنذرى: رواه الترمذى وقال غريب لا يعرف الامن هذا الوجه اى من حديث ابان سب اسحق عن الصباح، وقال المنذرى: ابان فيه مقال، والصباح مختلف فيه، وقالو االصواب وقفه، انظر المحديست فنى: سنن الترمذى ٢٣٥٨ ومسند احمد ا ١٣٨٧ والمستدرك ٢٣٨٧ والمعجم الكبير للطبرانى ١٢٣٧ والجمع الصغير للطبرانى ١٧٥١ والدرالمنثور المستدرك ٢٧٣١ وائد ١٠١٠ ومشكاة المصابيح ٢٠١١ والدرالمنثور ا ١٣٣٧ ومجمع الزوائد ١١٠ / ١٨٣٨ ومالى الشجرى ١٧١٢ وحلية الالالياء المحاسرة المحاسرة المحاسرة المحاسرة المحاسرة المحاسرة المحاسرة المحاس المحاسرة المحا



حیا انسان کی فطری صفت ہے۔ جو خص جتنا زیادہ حیا دار ہوگا اتنا ہی وہ اپنے معاشرے میں بادقار سمجھا جائے گائی لیے کہ حیا ایک خاص حالت کانام ہے جوانسان کے دل میں ایمان کے سبب سے ہر برائی اور عیب کے کام سے تفراور انقباض ہیدا کرتی ہے۔ دل میں ایمان کے سبب سے ہر برائی اور عیب کے کام سے تفراور انقباض ہیدا کرتی ہے۔ دل میں ایمان کے سبب سے ہر برائی اور عیب کے کام سے تفراور انقباض ہیدا کرتی ہے۔ دل میں ایمان ہیدا کرتی ہے۔

اَلْحَيَاءُ لَا يَأْتِي إِلَّا بِحَيْدٍ وفي رواية الحَيَاءُ حَيْرٌ كَلَّهُ (بهدارى شريف ٣٣٨/٢) حياكانتج مرف في روايت من به كرحياسارى كى سارى فيرى ب حياكانتج مرف في مرف في سادرايت من به كرات المنافر مايا:

۲- حفرت ديرين طحرض الدتعالى عن فرمات بين كرات فضرت المنظف ارشا وفرمايا:

إنَّ لِكُلِّ دِمُن خُلُقاً وَ خُلُقُ الإسلامَ الْحَيَاءُ.

(بیهقی فی شعب الایمان ۱۳۷۸ ، حدیث ۱ ۱۸۸۱ مشکوة شویف ۳۳۲۸۲) جردین کی (خاص)عادت جوتی باوراسلام کی عادت حیاہ۔

إِنَّ الْحَيَسَاءَ وَالْإِيْسَسَانَ قُونَسَاء جَسِيعاً فَإِذَا رُفِعَ اَحَدُهُمَا رُفِعَ الْأَخَوُ. (بيهتى في همب الايعان ٢ ١٣٠٧، حديث ٢٢٢٢عمشكزة هريف ٣٣٢/٢)

حیا اور ایمان دونوں ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں ان میں سے کوئی ایک مجمی اُٹھ جائے تو دوسر ابھی خود بخو دائھ جاتا ہے۔ ارشادفرهايا:

إِنَّ مِسَّا أَذْرَكَ النَّاصُ مِنْ كَلامِ النَّبُوَّةِ ٱلْأُولَىٰ إِذَا لَمْ نَستَحَى فَاصْنَعُ مَا شِئْتُ ربعارى شريف ١٠٠/٤ مندين ١٢٠٠ سنكوة شريف ١٢٠٣م

پہلے انبیاء کے کلام سے لوگوں نے یہ جملہ بھی پایا ہے کدا گرتو حیا نہ کرے تو جو چاہے کر۔ ( یعنی کوئی چیز تھے کو برائی سے رو کنے والی نہ ہوگی۔ )

۵\_حفرت ابو مرمره رضى الله تعالى عند عمروى بكرة تخضرت الله في ارشاوفر مايا:

اَلْحَيَسَاءُ شُعُبَةٌ مِّنَ الْإِيْمَانِ. (بـخــارىشريف ٧/١،حـديـت٩ ســلم شريف ١٩٨/١سشكولاشويف ٧/١)

حیاایمان کا (اہم ترین) شعبہ۔۔

٢- حضرت ابو بريره رضي الله تعالى عند فرمات بي كرني اكري كا ارشاد ب:

ٱلْحَيَاء ُ مِنَ ٱلْإِيْمَانِ وَٱلْإِيْمَانُ فِي الْجَنَّةِ وَالبَّذَاء ُ مِنَ الْحَفَاءِ وَالْجَفَاءُ فِي النَّارِ . ورمدي مريد ٢٠/٣، منكوة ٣٣١/٣)

حیا ایمان میں سے ہے۔اور ایمان (لیمن ایل ایمان) جنت میں ہیں۔اور بے حیائی بدی میں سے ہے اور بدی (والے) جہنمی ہیں۔

۷۔ حضرت انس رمنی الله تعالی عند ہے مردی ہے کہ حضور کیا نے فر مایا:

مَاكَانَ الفُحُشُ فِي شيءِ إلَّاشَانَةُ وَمَا كَانَ الْحَيَاء فَي شيءِ إِلَّا وَانَّهُ.

(ترمذی شریف ۸/۲ اعن انش الترخیب والتزهیب۲۲۹)

بے حیائی جب بھی کسی میں ہوگی تو اسے عیب دار ہی بنائے گی۔ اور حیا جب بھی کسی چیز میں ہوگی تو اسے مزین اور خوبصورت ہی کرے گی۔

۸۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے کی محسن انسانیت حضرت میں مسئل نے ارشاد فر مایا:

(التو هب و التوهب سر ۱۲۷۰ ابن ماحه شریف ۲۹۳ عن ابن عبق التد تعالی جب کی بنده کو ہلاک کرنے کا اراده کرتا ہے تو اس سے حیا کی صفت چھین لیتا ہے۔ پس جب اس سے حیا نکل جاتی ہے تو وہ (خود) بغض رکھنے والا اور (دوسروں کی نظر میں) مبغوض ہوجاتا ہے۔ پھر جب وہ بغیض ومبغوض ہوجاتا ہے تو اس سے امانت نکل جاتی ہے تو وہ ضائن اور (لوگوں کی نظر سے امانت نکل جاتی ہے۔ جب اس سے امانت نکل جاتی ہوجاتا ہے۔ تو اس میں سے رحم کا ماده نکل جاتا ہے۔ جب اس سے رحمت نگلتی ہے تو وہ لائن وہ باتا ہے۔ تو اس میں سے رحم کا ماده نکل جاتا ہے۔ جب اس سے رحمت نگلتی ہے تو وہ لائن وہ بدون ہوجاتا ہے پس جب لائن اور ملموں ہوجاتا ہے پس جب لائن اور ملموں ہوجاتا ہے۔ پس جب لائن

الغرض برائیوں سے حیااور شرم نه صرف عام لوگوں بلکه شریعت کے زویک بھی نہایت پندیدہ عادت ہے۔ جو ہرمون میں پوری طرح پائی جانی جاہئے مسلمان اگراس صفت سے محروم ہوتو وہ کھی کال طور پرایمان کے نقاضوں پڑکٹ نہیں کرسکتا۔

### حياء كالمسخل كون؟

ویے قربرانسان اپنا اندر کھے نہ کھے حیاا ورشرم کا مادہ رکھتا ہے۔ یعنی دہ دوسرے انسانوں کے سامنے عموماً ہے جیائی اور بے شرمی کے کاموں کو پسند نہیں کرتا اور کوشش کرتا ہے کہ اسے کوئی شخص برائی کرتے ہوئے ندد کھے سے۔ای طرح اپنی ہے عن کے خیال سے بہت سے لوگ برسر عام برائی سے بچے رہتے ہیں۔ لیکن ان سب باتوں کا داعیہ انسانوں سے شرم کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، جس سے دیا ہیں بچاؤ کی بہت ی شکلیں موجود ہیں۔ شائل سے جولوگوں کے سامنے حیا کی وجہ سے نہیں کیا جاتا لیکن خلوت اور تنہائی

إِسْتَحُيُوا مِنَ اللهِ حَقَّ الْحَيَاءِ قَالُوا إِنَّا نَسْتَحْيى مِنَ اللهِ يَا نَبِيُّ اللهِ وَاللهِ عَلَى اللهِ وَاللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

اس واضح مدید ہے معلوم ہوگیا کہ اللہ ہے جیا کرنا ضروری ہے۔اوراس کے لیے تھیں زبانی دعویٰ کافی نہیں بلکہ اپنے جمم وروح اورخواہشات کواطاعت خدا وندی کے

## الله سے حیا کا جذبہ کیسے پیدا ہوگا؟

الله تعالى سے حیاء كرنے كاجذبہ كيے پيدا كياجائے؟اس كے متعلق علاء عارفين كے درج ذيل اتوال اختالي چشم كشااور مفير ہيں۔

ملاحظه فرمائين:

ا۔ حضرت جنید بغدادیؓ فرماتے ہیں کہ''اللہ کی نعتوں کے استحضار کے ساتھ اپنی
کوتا ہیوں پرنظر کرنے ہے جودرمیانی حالت پیدا ہوتی ہےائ کا تام حیا ہے۔''
(فعب الا عان ۲ ریمار)

۲- حفرت ذوالنون معری کاارشاد ہے کہ 'جو چیز انسانوں کواللہ تعالی ہے حیاء کرنے پر
آمادہ کرتی ہے وہ انعامات خداوندی کی معرفت اوراس کے مقابلے میں ان پر چشکر
گزاری واجب ہے اس کو کوتا ہی کا احساس ہے، اس لئے کہ جس طرح اللہ کی عظمت
بے حدو حساب ہے اس طرح اس کے شرکہ بحی کوئی انتہائیس ہے۔ (حملہ ہلا ۱۲ سریہ))
سے محمد بن فضل "فرماتے ہیں" کہ حیاء اس طرح پیدا ہوتی ہے کہ اوائا تم اپ محسن کے
احسانات کی طرف نظر کرد پھر بیغور کرد کہ ان احسانات کے بدولت تم اپ خسن کے
ساتھ کیسی زیادتیاں کر رکھی ہیں؟ جب تم ان دونوں باتوں کا استحضار کرنے لگو
سے بیتی انشاء اللہ حیا کی صفت سے سرفراز کیا جائے گا۔' (حملہ بالا ۱۳۸۷))



# سركى حفاظت

| شرک سے اجتناب        | *   |
|----------------------|-----|
| تكبرسے پرہيز         | *   |
| زبان کی حفاظت        | ☆   |
| آنكھ كى حفاظت        | ☆   |
| ستر بوشی کااہتمام    | ☆   |
| كان كى حفاظت         | ☆   |
| ر وهم المراكم المناج | _^_ |



## سركى حفاظت

حدیث بالا بیس پہلی ہدایت سراوراس سے متعلق اعضاء کی تفاظت کی دی گئی ہے۔ اس سے بیمراذبیس کے سرکو محض جسمانی بیار بول سے بچایا جائے اود واو غیرہ کے ذرایعہ سے اس کی مفاظت کے حرار اوراس سے متعلقہ سے اس مفاغ ہراس برائی ہے محفوظ رکھا جائے جس سے شریعت بیس ممانعت وار دہوئی ہے۔ مثلاً اعضاء کو ہراس برائی ہے محفوظ رکھا جائے جس سے شریعت بیس ممانعت وار دہوئی ہے۔ مثلاً ممازا سرالند کے دربار کے معلق وربار بیس نہ بھے۔ ہماری آئیس ناجائز چڑوں کو نہ دیکھیس ، ہمارے کان حرام آوازوں کو نہ میں ۔ اور ہماری زبان ناجائز باتوں کا تلفظ نہ کرے قرآن کریم اورا حاد میں طبیع بیس ان چڑوں کی حفاظ سے پر مختلف انداز میں زور دیا گیا ہے۔ جس کی قدر سے تعمیل ذیل بیس بیش کی جاتی ہے۔

## شرك سے اجتناب

مرکی حفاظت کا اقل عضریہ ہے کہ آدمی کا دماغ کسی بھی حال میں اللدربُ العزت کے ساتھ عبادت میں کسی دوسرے کوشریک کرنے کا روادار نہ ہواس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسرے کو معبود بنانا یا بھینا اسلام کی نظر بھی نا قابل معافی جرم ہے۔

ارشاد خداوندی ہے:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَفْفِرُ أَنْ يُشُرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُوِّنَ ذَلِكَ لِمَنْ يُشَاءُ

(مورقسناء آیت : ۲۱:۲۸)

بیشک الله تعالی نہیں بخشا اس کو جواس کا شریک کرے اور بخشا ہے اس سے نیچے کے گناہ جس کے جائے۔ کے گناہ جس کے جاہے۔

ا حادیث طیبہ می تختی کے ساتھ شرک کی ممانعت وارد ہوئی ہے۔ اور نیصرف شرک حقیقی ( مینی معبود جھ کر فیراللہ کو تحدہ کرنا وغیرہ ) بلکہ شرک کے شائبہ ( مینی غیراللہ سے معبود

الاً أُولَّ مِن كَانَ قَبُلُكُمْ كَانُوا يُتَخِدُونَ فَبُوْرَ انْبِيَالِهِمْ وَصَالِحِيْهِمْ مَسَاجِدَ. اَلاَ ! فَلاَ تَتَّجِذُوا الْقُبُورُ مَسَاجِدَ. إِنِّيُ اَنْهَا كُمْ عَنْ ذَٰلِكَ.

(مسلم شریف ا ۱ ۱ ۰ مر)

خبردار!تم سے پہلی امتوں کےلوگ اپنے انبیاءادر نیک لوگوں کی قبروں کو تحدہ گاہ بنالیتے تھے۔خبردار!تم قبروں کو تحدو گاہ مت بنانا۔ میں تم کواس کام سے رو کتا ہوں۔

عام طور پرانمیا میا اولیا مالند کوخد انہیں سمجما جاتا ، اور نہ انہیں خدا ہمجھ کر سجدہ کیا جاتا ہے۔ لیکن پھر بھی قبروں کو سجدہ کرنے سے نہایت شدت ہے نح کردیا گیا۔ اس لیے کہ بید ظاہری طور پر شرک حقیق کے مشابہ ہے۔ اور رفتہ آدی کے اندر شرک کے جراثیم کو برحانے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ لہذا سرکی حفاظت اور اللہ تعالی سے شرم وحیاء اس بات کی متعاض ہے کہ جماد اسراللہ تعالی کے دربار کے علاوہ کی کے سامنے نہ جھکے ، اور اللہ تعالی جسسی تعظیم اور کی کے دربار کے علاوہ کی کے سامنے نہ جھکے ، اور اللہ تعالی جسسی تعظیم اور کی کے دربار کے علاوہ کی کے سامنے نہ جھکے ، اور اللہ تعالی جسسی تعظیم اور کی کی نہ کی جائے۔

## ایک غلطهمی کاازاله

آج کل قبروں کے سامنے سر جمکانے اور ماتھا شینے کا رواج عام ہے۔جب لوگوں کواس بھی ہے۔ جب اور کا تھا شینے کا رواج عام ہے۔جب یک کواس بھی ہے۔ کہا جا تا ہے اور ان کے سامنے وہ سے اور یہ فی جن اور کے حض شلیس میں قبروں کے بحدہ سے ممانعت کی گئی ہے تو ان میں سے بعض بے تو فی کو محض شلیس کے لیے یہ رکیک تا دیلی کرتے ہیں کہ ''ا مادیث شریفہ میں جس بحدہ کی ممانعت وارد ہے وہ نماز والا سجدہ ہے۔'' سین قبروں کو ایسا سجدہ نہ کیا جائے جیسا نماز میں ہوتا ہے۔ البذا ''نماز کے بحدہ کے علاوہ و دوسری طرح سر جمکا تا احادیث کی رو سے ممنوع نہیں ہے۔'' مالا تکہ سے تاویل بالکل بے اصل ہے۔ یہاں جو تم مجدہ کا ہے وہی تھم رکوع یا کسی بھی طرح ما تھا نکیے کا سے دار اس طرح کی سبی عبادات جیسی حرکتیں غیراللہ کے لیے تا جائز اور حرام ہیں۔ خود سے دار اس طرح کی سبی عبادات جیسی حرکتیں غیراللہ کے لیے تا جائز اور حرام ہیں۔ خود

فقها ما حناف نے اس کی صراحت فرمائی ہے۔ چنانچ فقد کی شہور کتاب در مختار ش الکھا ہے: و کے خدا ما یف خلون فه مِن تقبیل الآز ض بَیْن یَدَی الْعَلَمَاءِ وَالْعُطْمَاءِ ف حَرَامٌ وَالْهَاعِلُ وَالرّاضِی به الممانِ، لِآنَهُ يُشْبِهُ عِبَادَةَ الوَمَٰنِ. وَهَل يُحَقِّرُ ؟ إِنَّ على وَجهِ التّحية لا. وَصَارَ المَا مُرْتَكِباً لِلكَبيْرةِ وَدِر محان

الله سے شرم کینے ﴿﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ سُومٌ كُمُّ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّالَّ اللَّاللّاللَّاللَّا اللَّا اللَّالَّ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

اورای طرح جو جابل لوگ علا واور سربرآ ورده حضرات کے سامنے زمین چو منے کا عمل کرتے میں دہ حرام ہونے والا وونوں عمل کرنے والا وراس سے رامنی ہونے والا وونوں کنہ گار جی اس کیے گئی ہوئی اس کے گئی ہوگی اور آگر کھن احترام کے طور پر ہوتو تکفیر تو نہ موگی اور آگر کھن احترام کے طور پر ہوتو تکفیر تو نہ موگی ۔ مگروہ گناہ کیرہ کا مرتکب ہوگا۔

اس برعلامه ابن عابدين شامى رحمة الشعليد لكصة بين:

وَفِى الزَّاهِدِى: الْإِيْسَمَاءُ فِى السَّلَامِ إِلَىٰ قَرِيْبِ الرُّكُوعِ كَا لَسُّجُوْدِوَفِى السُّجُوْدِ عَلَى هَذَا التَّقْبِيُلِ. السُّجُوْدِ على هذا التَّقْبِيُلِ.

د شامی بیروت ۲۸۸۹ می کناب العظر والاباحد، فیل فصل فی البیع، شامی کواجی ۳۸۳/۱ العظر والاباحد، فیل فصل فی البیع، شامی کواجی ۴۸۳/۳ اور قاوی زایدی میں ہے کہ درکوع کے قریب تک جمک کرسلام کرنا بھی محدہ ہی کے حکم میں ہے اور فقہاء کے کا مرکام ہے کہ اس طرح کی تقبیل پر مجدہ ہی کا حکم لگایا گیا ہے۔
ظاہر کلام سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ اس طرح کی تقبیل پر مجدہ ہی کا حکم لگایا گیا ہے۔

بہر حال فتہاء کی بیر عبارت ہے بہ طے ہوگیا کہ ممانعت صرف نماز جیسے مجدہ تک محدود نہیں ہے۔ بلکہ جس طرح بھی صدے زیادہ تعظیم کی جائے اور عبادت کی صورت اپنائی جائے وہ غیر اللہ کے سامنے ممنوع ہے۔اس لیے جو محض بھی اللہ سے شرم کریگا وہ اپنے سرکو مجمعی بھی قبروں وغیرہ کے سامنے جھکانے کی جسارت شکر سکے گا۔

## ﴿ الله سے شوم محمنے ﴿ وَ الله سے شوم محمنے ﴿ وَ الله سے شوم محمنے ﴿ وَقَلَى الله الله الله الله الله الله الله

شرک کی ایک تم اور ہے جے شرک خفی یاریا کاری کے نام سے جانا جا تاہے۔
اسکے بیم منی بین کہ اللہ کی عبادت اس لیے کی جائے تا کہ کوئی دوسر افخف اس سے خوش ہو ۔ یا
اس کا کوئی د نیوی مطلوب شہرت وعزت ، دولت وغیرہ اس کے ذریعہ حاصل ہو جائے۔
شریعت کی نظر میں بیمل اگر چہ کفر وشرک کے درجہ کا نہیں ، لیکن اپنی ذات کے اعتبار سے
نہایت مخوض ہے، اور انسان کی ساری محنت کو اکارت کردیتا ہے۔ اس بارے میں
آخضرت فلک کے بعض ارشادات مبارکہ ذیل میں درج ہیں:

ا . \* مَنْ تَسَرِيَّنَ بِعَمَسُلِ الْأَحِرَسَةِ وَهُوَ لاَ يُويَدُهُمَا وَلاَ يَطُلُبُهَا لَعِنَ فِي السَّمُوٰتِ وَ الْاَرُضِ وَالرَّعِبِ ١٣٣١من اليمويرةُ

جوفض آخرت كمل كومزين كرے درانحاليك وه آخرت كا طالب نه موتواس پر

آسان وزمن می اعنت کی جاتی ہے۔

مَن طَلَبَ اللَّائيا بِعَمَلِ الْإِخِرَةِ طُمِسَ وَجُهُهُ وَمُحِقَ ذِكُرُهُ و أَثْبِتَ
 اسْمَهُ فِي النَّاد (الدغب والدهب ١٣٢١ء العادوث)

جوآ خرت کے کسی عمل سے دنیا کا طالب ہواس کے چیرے پر پھٹار ہوتی ب-اسکاذ کرمنادیا جاتا ہے اوراس کا تام جہنم میں لکھودیا جاتا ہے۔

س۔ مَنْ آخِسَنَ الصَّلُو قَ حَيْثُ يَرَاهُ النَّاسُ واَسَاءَ هَا حَيْثُ يَخُلُو فَتِلُکَ اسْتِهَانَةَ إِسْتَهَانَ بِهَا رَبَّهُ تَبَارَکَ وَتَعَالَى الرهب والرهب ارسمن من سعوت جوفحض نماز کواس ليے اچها پڙھے تاکہ لوگ اے ديکھيں اور جب تنهائی ش جائے تو نماز خراب پڑھے (آداب وشرائط کا لحاظ نہ رکھے) تو يہ الي اہانت ہے جسکے . جائے در لیے ہے واللہ تارک وتعالی کی تو بین کررہا ہے۔

مَنُ صَام يُرَائِي فَقَدُ أَشُركَ وَمَنُ صَلَّى يُراثِي فَقَدُ أَشُركَ وَمَنُ
 تَصَدُّق يُرَاثِي فَقَدُ أَشُركَ. (الدخي و الدخي الهامات هدادين اوش)

## سے شور کھنے کہ کہ اور در کو اس کے دکھاوے کے در کا در اس کے در در در کو اس نے مرک کیا جس نے دکھاوے کے در کا در کا

الشرك المحفى أن يَقُوم الرجلُ فَيُصلِّى فَيُزَيِّنُ صَلَوتَهُ لِمَا يَرى مِنْ
 نَطُّو رَجُلِ (مِن ماجه ١ ٣ الله عب والعرمية ١ ٣٣ عن ابي سعيد العدري)
 شَرَك تَفْي بيد عكماً دى كمر ابوكرنماز بره عادر جب يدد يكم كدكون فخض الت

د كمدا بأوا في فمازخوب الحيى كردك

السَّرَاثِوِ اقَالُوا يَاكُمُ وَهِرِكَ السَّرَاثِوِ اقَالُوا يَارَسُولَ اللَّهِ وَمَا شِرُكُ السَّرَاثِوِ اقَالُوا يَارَسُولَ اللَّهِ وَمَا شِرُكَ السَّرَاثِونَ صَالُوتَهُ جَاهِداً لِمَا يَرَى مِنُ تَظُر النَّاسِ اللَّهِ فَلْلِكَ شِرْكُ السَّرَائِر.

الدهب والدهب ارسم معدود بن المياثي ارسم معدود بن المياثي المسكن معدود بن المياثي الشرك المياثي المياثي الترسلي الترسلي الترسلي التركي المياثي المياثي

اِنَّ آخُوفَ مَاآخَافَ عَلَيْكُمُ الشِّرْكُ الْآصَغَرُ قَالُوُ وَمَا الشَّرُكُ الْآصَغَرُ قَالُوُ وَمَا الشَّرُكُ الْآصَغَرُ يَارَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَرَّوَجَلُ إِذَا جَرَى النَّاسَ بِاعْتَمَا لِهِمُ الْمُعَلُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى الْمُعْمِى الْمُعْمِى اللَّهُ عَلَى اللْعُلِي عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللْعُلِي الْعَلَى اللْعُلِي اللْعُلِي عَلَى اللْعُلِي عَلَى اللْ

میں سب سے زیادہ تم پرجس بات کا اندیشرکرتا ہوں وہ شرک اصفر ہے صحابہ نے اور چھا کہ شرک اصفر ہے صحابہ نے اور چھا کہ شرک اصفر کیا ہوتا ہے؟ تو آپ نے جواب دیا ہیریا ہے۔ اللہ تعالی اور کی ان کے اعمال کا بدلہ ویت وقت ارشاد فر مائیگا کہ انٹی لوگن کے پاس جاؤجن کو دنیا شس تم (اپنی مجاوت) دکھا تے تھے و دیکھو کیا تم النے پاس کوئی بدلہ یاؤگ۔

﴿ الله سے شوم تعلی ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ الله عَمْرَا وَلا وَثَنَّا وَلَكُونَ مُرَاءُ وَنَ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ أَمْ اللَّهُ مُوا لَكُونَ مُرَاءُ وَنَ مُصَالِهِ مُ وَالشُّهُوةُ الْحَقِيلَةُ أَن يُضْبِحَ أَحَلُهُمْ صَائِماً فَتَعَرَّضَ لَهُ شَهُوةً مُن شَهُوا لِهِ فَتَرَكَ صَوْمَةً وَمِن عَرَادُهِمَ

(امت بل شرك رائع مون كى بابت بوچ ي ي آپ نے ارشاد قربايا) كدوه لوگ مورة (چاند) پر آپ نے ارشاد قربایا) كدوه لوگ مورة (چاند) پر آور بت كى بوجا تو نہيں كرين كے (كى شرك م) اور بوشده شهرت كرى كى آدى كى كواس مالت بل الشے كدوه دوند عدار مو پر شروت اسك ماست آجائي جس كى بناء برده الباروزه تجور و د من جُبّ الْحُون قَالُوا يَارَسُولَ الله وَمَا جُبُ الْحُون قَالُوا يَارَسُولَ الله وَمَا جُبُ الْحُون قَالُوا يَارَسُولَ الله وَمَا رَبّعَ مِعَدَ مَرَّة قِيق وَق فَي الله وَمَا مُعَدَّ مَا مُعَدَّ مَا مُعَدَّ مَا مُعَدَّ مَا الله وَمَا مُعَدَّ مَا مَعَدَ مَرَّة قِيلَ الله وَمَا رَبّعَ مِعَدَ مَرَّة قَيلَ الله وَمَا وَمَنْ مَا مُعَدَالِه مُ

(الترغيب والتوهيب الهمهم

الله تعالى سے پناہ ما تکتے رہو۔ بُتِ الحزن (غم کی کھائی) سے محابث فرص کی اللہ اللہ کا کہ اللہ کا کہ اللہ کی اللہ کا اللہ کی اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کے اس سے خود جنم ہردن چار سومر تبد ہناہ ما گئی ہے۔ آپ سے بو چما گیا کہ اساللہ کے رسول اس بی کون لوگ داخل ہو تھے ؟ تو آپ نے فرمایا کردیا کارقار ہوں کے لیے اسے تارکیا گیا ہے۔

تارکیا گیا ہے۔

یدارشادات عالید ماری عبید کے لیے کافی بیں کہ ہمیں اپنے مرکو ہرائ مل و عقیدے سے کنوظ کرتا چاہیہ جو اللہ تعالی سے شرم کرنے کے تقاضے کے متاتی ہو۔ ریا کاری اور عبادت میں اللہ کے ساتھ دوسر بے کوشر کیے کرتا در حقیقت اللہ تبارک و تعالی کیا تھ نہا ہے۔ اس لیے اللہ بے حیا و کرنے میں سب کیا تھ نہا ہے۔ اس لیے اللہ بے حیا و کرنے میں سب سے اول جس چیز کو فرکر کیا گیا وہ سراوراس سے متعلقہ چیز وں کو بحر مات سے محتوظ رکھتا ہے۔

## تكبرسے پرہير

سر کی حفاظت کا دوسراعضر اور الله تعالی سے حیاء کرنے کا ایک اہم تقاضدیہ ہے کہ جارا سراور جارا د مرائج کی کے حال کے حیال سراور جارا د مرائج کی کے لفظوں بل موسل کرتا ہے۔ قرآن کریم کے لفظوں بل اعلان کرتا ہے:

ا- ﴿ وَلَهُ الْكِبُرِيَّاءُ فِي السَّمُوتِ وَالْارْضِ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ.

(سورة جاليه آيت24)

اورای کے لیے بردائی ہے آسانوں میں اور زمین میں اور وہی ہے زبردست، حکمت والا۔

ز مین پراکڑ کر چلنااور سرکومتکبرانداز میں ہلانا جلانا، قرآن وحدیث کی نظر میں خت ناپسندیدہ ہے۔ قرآن کریم میں فرمایا گیا:

وَلَاتَمَمْسِ فِي الْارْضِ مَوْحاً إِنْكَ لَنُ تَخُوق الْارْضَ وَلَنْ تَبُلُغَ
 اللجال طُولًا (مورد بن اسرابل ع)

اورمت چل زیمن پراکژتا مواتو چاژند دُالے گانوین کوادر ندیبو نچے گا پہاڑوں تک کساموکر۔

٣- ﴿ وَلَاتَمْشِ فِي الْآرُضِ مَرَحاً إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلُّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ.

(سورة لقمان آيت 19)

اورمت مل زمن پراتراتا، بیشک الله کوئیس بها تا کوئی اتراتا بدائیال کرنے والا۔ اور انتخفرت علی نے ارشادفر مایا:

ـ قَالَ اللَّهِ تَعَالَى الكِبُرِيَاءُ دِدَائِنِي والْعَظْمَةُ إِزَادِى فَمَنْ نَازَ عَنِي وَاحِداً

الله تعالی فرما تا ہے بوائی میری جا در ہے اور عظمت میری از ار ہے۔ جوان ش سے کوئی چز بھی جھے سے لینے کی کوشش کر یکا میں اسے جہنم میں داخل کروں گا۔

لاَيَدَخُلُ الْجَنَّةَ آحَدٌ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةِ خَرُدُلِ مِّنْ كِبْرِياء. (مسلم ١٠٥١)
 ١ عن عبدالله بن مسعودٌ عرملي ١٠٠٦م مشكودٌ ٣٣٣/٢)

کوئی بھی ابیا مخص جنت میں نہ جاسے گا جس کے دل میں رائی کے دانے کے براہ بھی تکبر ہو۔

تکبر کرنے والوں کو تیا مت کے دن چونیٹوں کی طرح آ دمیوں کی صورت میں جمع کیا جائےگا ذلت ان کو ہرطرف سے تھیرے ہوگی ،انکوجہنم کے قید خانہ کی طرف لیجایا جائے گا جس کا نام ''بولس'' ہوگا ان پر'' آگوں کی آگ' بلند ہوگی۔اور انہیں دوز خیوں کے زخموں کا حجج رُ (خون پریپ وغیرہ) یلایا جائے گا جس کا نام' طیعۃ النبال' ہوگا۔

٣٠ الْآيَوَالُ الرَّ جُلُ يَلَهَبُ بِنَفُسِهِ حَتَّى يُكْتَبَ فِي الْجَبَازِيُنَ فَيُصِيبُهُ مَا اَصَابَهُمُ . (درمذی هریف ۲۰۱۱ من سلمة الانوعَ)

آدى برابرائي نفس كو ( تكبرى جانب ) مينچار بنائية آكداسكانا مركون ش كلدديا جاتا ہے۔ پس است بھى دى (عذاب) موكاجوان متكبرين كوموكا۔

مَنُ تَوَاضَعَ لِلَّهِ سُبُحَانَة دَرَجَةً يَرُفَعُهُ اللَّهُ بِهِ دَرَجَةٌ حَتَّى يَجْعَلَهُ اللَّهُ فِي

## ﴿ الله سے شرم محمدے ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ الله عَلَى عَلَى اللَّهُ لِهِ وَرَجَةُ حَتَى اللَّهِ وَرَجَةُ حَتَى

اعْمَلُى عِلِيَّيْسُنَ وَمَنْ لَـكَبُّرُ عُلَى اللَّهِ ذَرَّجَةً يَضَعُهُ اللَّهَ بِهِ ذَرِّجَةً حَت يَجُعَلْهُ فِي أَسُفُلَ مَا فِلِيْنَ (ابن ماجمه ٣٠ العرفيب والترميب ١/٣٥)

جوالله کے لیے ایک درجہ اکساری کرے اللہ تعالی اسکا مرتبہ بلند کرتا ہے تا آ ککہ

اس علیمن میں اعلی مقام تک پہنچا دیتا ہے۔ اور جواللہ پر ایک درجہ تکبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسکام تبد گھٹا تا ہے۔ حتی کداہے جہنم کے سب سے نیلے درجہ پہنچادیتا ہے۔

لِيَّاكُمُ وَالْكِبُوفَإِنَّ الْكِبُونَكُونُ فِي الرَّجُلِ وَإِنَّ عَلَيْهِ الْعَبَاءَة. (رواه الطهراني عن عبدالله بن عيرٌ النوهب والنوهب٣٥٢/٣٥)

تکبرے بچتے رہو۔اس لیے کہ تکبرآ دی میں پایا جاتا ہے اگر چہاس پر (بزرگ چھنے ہو۔

كَيْنَمَارَجُل مِمَّنُ كَانَ قَبُلَكُمْ يَجُرُّ إِزَارَةُ مِنَ الْخُيلَاءِ خُسِفَ بِهِ فَهُوَ
 يَسَجَلُجُلُ فِي الْآرُضِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. (نساق شريف ١٩٨٢عن عبدالله بن عَمْرُ الترفيب الترفيب ٢٥١٧ه)

تمہارے سے پہلی امتوں کا ایک مخص تکبر کی بناء پر اپنا تہبند لانکا تا تھا تو اسے زمین میں دھنسادیا گیا اور وہ قیامت تک دھنتا ہی چلا جار ہاہے۔

٨- مَنُ جَوَّ ثو بَهُ خُيالاً مَ لَمُ يَنطُو اللَّهُ تَعَالَى اللَّهِ يَوْمَ الْقَيَامَةِ. (بعادى هريف
 ١٠/١٠ ٨عن عبدالله بن عبر حديث ٥٧٨٥ ، العرض والعرص ٣٥٧٦٣)

جو من برائی کی دجہ سے اپنے کپڑے ( شخنے سے ) ینچے لٹکائے تو اللہ قیامت کے دن اس طرف دحمت کی نظر نہ فرمائے گا۔

9۔ مَنْ تَعَظَّمَ فِي نَفُسِهِ أَوِ احْتَالَ فِي مِشْيَتِهِ لَقِي اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَهُوَ عَلَيْ عَضَبَانُ . (ودواه الطبراني عن ابن عمرُ الترخيب والترخيب ٢٥٧٣) جُوْفِ اسِيخ آب كو برا سجح اور جال مس كبركا اظهار كري تو الله تعالى سے وه

اس حال ميں في كاكرالله تعالى اس يرغمه وكا-

الله سے سوم حجمنے کی کی اللہ سے سوم حجمنے کی ہوتی کے اللہ سے سوم حجمنے کی ہوتی کی ہوتی کا اللہ سے سوم حجمنے کی ہوتی کی ہوتی کی ہوتی کا خیر اللہ کے مقابلہ میں تکبر کر کا نعوذ باللہ نہا ہے ہولی اور پھر اللہ کے مقابلہ میں تکبر کر کا نعوذ باللہ نہا ہے ہولی اور دیا ہولی کی بات ہے۔ اس لیے اپنے دہاغ کواس ناسور سے محفوظ رکھے بغیر اللہ تعالیٰ سے شرم کرنے کا حق ادائیس ہوسکتا۔ ہمیں ہراعتبار سے تواضع ادرا کھساری کی صفت پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہے۔ تواضع کے ذریعہ انسان بلندی کے نا قابل تصور مقام تک بھی ہوا تا ہے اور تخری کو کون کی جہتار ہے گرلوگوں کی نظر میں کے اور خزریہ جاتا ہے اور تخری ہوجاتا ہے۔ (مکلو ق شریف ۲ سرس می اللہ تعالیٰ اس منوس برائی سے ہمیں محفوظ رکھے ادرا پی ذات کامل سے حیاء کرنے کی تو نیش بخشے۔ آ مین۔



## ﴿ الله سے شورہ کلمنے ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ لَا لَهُ مِنْ مِنْ مُعْمِلًا مِنْ مُعْمِلًا مُعْمِلًا مُ

### زبان کی حفاظت

صدیث بالا پس مرکی حفاظت بی کوحیاء کا مدار قر ارتیس دیا گیا بلکه "فَلَیتُ حَفَظِ السَّوْاسَ وَمَا وَعَی" کے الفاظ لاکر بتایا گیا کرمرے تعلق جواحضاء وجوارح ہیں، اور جن کے کفٹل اور تعرف کا صدور ہوسکتا ہے اللہ تعالی سے حیا کرنے کے لیے انہیں ہمی معاصی اور محکرات سے بچانا اور محفوظ رکھنا ضروری اور لازم ہے۔

مر کے متعلقہ اعضاء بھی انسان کی زبان کوسب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ یہ چھوٹی می زبان اگر رائی پرچلتی رہے تو عظیم القدر درجات کے حصول کا ذریعہ اور وسیلہ بنی ہے۔ اور اگر زبان بی بے حیاء بن جائے اور اللہ رب العزت کے خوف سے بے نیاز ہوکر منوع کلمات صادر کرتی رہے تو انسان کے لیے حد درجہ شقاوت اور محرومی کا سبب بن جاتی ہے۔ حدرت الاستان قل فرماتے ہیں:

إِذَااَصُبَحَ ابُنُ ادَمَ فَإِنَّ الْاَعْصَاءَ كُلُّهَا لَكُفِّرُ اللِّسَانَ فَتَقُولُ: إِنَّقِ اللَّهَ فِيُنَا فَإِنَّمَا نَحُنُ بِكَ فَإِنِ اسْتَقَمْتَ اِسْتَقَمْنَا وَإِنِ اعْوَ جَجْتَ اِعْوَجَجْنَا.

(درمذی شریف ۱۹۷۲ بیھنی فی هب الایمان ۱۳۳۷ مدیت ۴ ۳ ۹ ۳ ، مشکوة شریف ۱۳ ۳ ۳) جب آ دی منح سوکر اُفتتا ہے تو سارے اعتماء زبان کے سامنے عاجزی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمارے واسطے اللہ ہے ڈرتی رو!اس لیے کہ ہم تیرے ساتھ ہیں اگر تو سیدھی رہے تو ہم سید ھے رہیں کے اوراگر تو ٹیڑھی ہوگی تو ہم ٹیڑ ھے ہوئے ہے۔

معلوم ہوا کرزبان کو قابو بی رکھنا اللہ سے حیا مکاحق اداکرنے والے کے لیے ضروری ہے۔ بغیراس کے شرم کاحق ادائیس ہوسکتا۔ اس بنا پر نبی برحق ، رسول اکرم ﷺ نے نہایت تاکید کے ساتھ ذبان کی حفاظت کی ترغیب دی ہے۔ آپ کا ارشاد ہے: ا۔ مَنْ صَمَتَ نَجَا (بہنی فی شعب الابسان ۲۵۳۳ مسلف ۲۹۸۳)

#### الله سے شورہ تکھنے کی کھیا۔ جو (غلط بات کنے سے ) خاموش ر باوہ نجات یا کیا۔

۲۔ ایک صحابی عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی نے آپ شے سے دریافت کیا کہ نجات کیے ماصل ہوگی؟ تو آپ شے نے جواب دیا:

أَمْسِلِكُ عَسَلَيْكَ لِسَسَانَكَ وَلَيْسَعُكَ بَيْتُكَ وَابْكِ عَلَى خَطِيْتَتِكَ. (درمذي ١٩٧٢ بيهني في هم الايمان ٢٩٢١ مديث ٨٠٥)

ا پٹی زبان قابو میں رکھو، اور تمہارا گھر تمہیں گنجائش دے (بلا ضرورت وہاں سے نہ لکلو )اورا نی غلطی بررویا کرو۔

حضرت سفیان بن عبداللہ تفقی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ سے دریافت کیا کہ
یار سول اللہ فقاآ پ میر او پرسب سے زیادہ کس بات کا خوف کرتے ہیں؟ تو
آپ نے اپنی زبان کرئی اور (اوراس کی طرف اشارہ کرکے ) فرمایا المسلف ا (ترفذی شریف ۲۹۲۲ مشکلوة شریف ۲۷۲۲) یعنی سب سے زیادہ خطرہ کی چزیہ

٣٠ آپ ان ارشادفرمايا:

مَقَامُ الرَّجُلِ للصَّمْتِ اَقْصَلُ مِنْ عِبَادةِ مِيتَيْنَ سَنَةً. (مشكوة ٣١٣/٢ عن عمران بن حصينٌ ببهني في خعب الايعان٣٨٥/٣عديث: ٣٩٥٣)

انسان کا خاموثی کواختیار کرنے کا مرتبرساٹھ سال کی عبادت سے بڑھ کرہے۔ ۵۔ ایک موقع پر آپ ﷺ نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا۔

يَا اَبَاذِرِّ الْا اَدُلُّکَ عَلَى حَصُلَتَيْنِ هُمَا اَخَفُ عَلَى الظَّهْرِ وَٱلْقَلُ فِى الْمُعِيْزَانِ مِنْ غَيْرِهِمَا ؟قَالَ: عَلَى عَلَى الطَّهْرِ وَٱلْقَلُ فِى الْمِيْزَانِ مِنْ غَيْرِهِمَا ؟قَالَ: عَلَى يَارَسُوْلَ اللَّهَاقَالَ: طُولُ الصَّمْتِ وَحُسُنُ المَّكُولِيَّ مِنْلِهِمَا. (مشكوا دريف ١٥/٣) المَّكُولِيُّ بِمِنْلِهِمَا. (مشكوا دريف ١٥/٣) بهنى في هذب الإيمان ٢٣٣/٣٠عديث ١٩٣١)

اے ابو ذرکیا بیس تمہیں الی دو عاد تیں نہ بتاؤں جو پیٹے پر بانکی (یعنی کرئے بیل آسان ) اور میزان عمل بیس بھاری ہیں۔ بیس نے عرض کیا ۔ ضرور بتا کیں ۔ تو آپ ئے فریا(۱) کمبی خاموثی۔ (۲) خوش اخلاقی قتم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ بیس میری جان ہے۔ مخلوق نے ان دونوں عادتوں سے بو حکر کوئی عل نہیں کیا۔

٢- ايكمرتبآب فارشادفرمايا:

مَـنُ يَّـضُمَنُ لِى مَابَيُن لَحُيَيُه وَمَا بَيُنَ رِجُلَيْهِ اَصْمَنُ لَهُ الْجَنَّةَ. (بعادى هريف ١٩٨٨/ عن سهل بن سعالي

جو محض مجھ سے اس چیز کی صانت لے لیے جو اس کے دو جیز وں کے درمیان ہے ( لینی زبان )اور اس چیز کی جو اس کے پیروں کے درمیان ہے ( لینی شرمگاہ ) تو اسکے لیے جنت کی میں صانت لیتا ہوں۔

- نى اكرم الكان معزت محابر رضى الله تعالى عنما تنظاب كرت موج فرمايا:
 الله وحُسنُ المحلق،
 الناسَ النار؟ الاجُوفان: الفَمُ والفَرَجُ. (دواه الدماى من الله حرية منكوة ١٢/٢)

کیاتم جانے ہوکیا چزلوگوں کوسب سے زیادہ جنت داخل کرے گی؟وہ اللہ کا تقوی اورخوش اخلاقی ہے۔اور کیا جہیں معلوم ہےسب سے زیادہ کیا چیزلوگوں کو جہنم میں پہنچاہے گی؟وہ دودرمیانی چیزیں یعنی منداور شرم گاہیں۔

۸۔ بخاری شریف میں حضرت الو ہر یہ ہو رضی اللہ تعالی عنهٔ کے حوالہ ہے آنخضرت کے سیاری کے سیاری کی اللہ کا کہا ہے۔
 کی ریف ہوت بھی نقل کی گئی ہے۔

مَنْ كَانَ يُؤمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ اللَّا حِرِ فَلْيَقُلُ خَيْرًا اَوُ لِيَصْمُتُ.

(بخاری شریف ۹۵۹/۲)

جو خض الله اورآخرت ك دن يرايمان ركمتا مواسع جاسي كريا تو خركى بات

#### 

۹۔ ایک دوسری حدیث میں حضرت بلال بن الحارث رضی اللہ تعالی عند میارشادِ نبوی
 ۱۹ نقل فرماتے ہیں:

إِنَّ الرَّجُ لَ لَيْتَ كُلُم بِالكمةِ مِنَ الْحَيْرِ مَايَعُلَمُ مَبْلَغَهَا يَكْتُبُ اللَّهُ لَهُ بِهَارِضُوالَهُ إِلَى يَوْمِ يَلُقَاهُ. وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكُلَّمُ بِالْكِلِمَةِ مِنَ الشَّرِّ مَا يَعُلَمُ مَبُلغَهَا يَكْتُبُ اللَّهِ بِهَا عَلَيْهِ مَنْحَطَهُ إِلَى يَوْمِ يَلْقَاهُ. (منكون دريد ١٢/٢)

بیگ آدی کوئی خیری بات زبان سے نکالنا ہے گراس کے درجہ کوئیس جاتا کہ اللہ تعالی اس کلے درجہ کوئیس جاتا کہ اللہ تعالی اس کلمہ کے ذریعے اس کے لیے قیامت تک اپنی رضا کو کلے دیتا ہے۔ اور آدی کوئی برا کلہ کہتا ہے اسکے درجہ کو بھی نہیں جاتا کہ اللہ تعالی اسکی وجہ سے قیامت تک اس سے اپنی تاراضی مقرر فرما دیتا ہے۔

بدارشادات مبارکہ میں ہتاتے ہیں کہ زبان کی حفاظت کس قدرمہتم بالشان اور ضروری امر ہے، جس کالحاظ ر کھے بغیراللہ تعالی ہے شرمانے کاحق ہرگز ادائیں ہوسکتا۔

## زبان کی آفتیں

زبان کے ذریعہ جن گنا ہوں کا صدور ہوتا ہے، یا زبان جن معاصی کے ارتکاب کا ذریعہ بنتی ہے وہ بے شار ہیں، ان سب کو تحریم شل لا ناد شوار ہے۔ تا ہم امام غزالی نے احیاء العلوم میں زبان کے گنا ہوں کو ۲عنوا نوں میں سیننے کی کوشش کی ہے۔ جن میں انسان زبان کے ذریعہ جنلا ہوتا ہے۔ ذیل میں وہ گناہ ترتیب وار چیش ہیں:

- (۱) بضرورت کلام کرنا۔
- (۲) منرورت سے زائد ہات کرنا۔
- (٣) حرام چیزون کا تذکره کرتا (مثلافلم کی اسٹوری، فاستوں کی مجلسوں کا ذکروغیره)
  - (۳) جنگزاکرنا\_
  - (۵) دوسرے کی حقارت کی غرض سے شور میانا۔

### 

- (٢) گالم گلوچ اور فحش كلاى كرتا\_
- (٤) مثمارمثماركربات چيت كرنا\_
  - (۸) دوسرے پرلعن طعن کرنا۔
    - (٩) ناجائزندان کرنا۔
  - (١٠) كانااورغلطاشعاريد هنا-
- (۱۱) دوس بے کااستیزاوکرتا۔
  - (۱۲) کسی کاراز کا ہر کرنا۔
    - (۱۳) حجوثاوعده كرناب
      - (۱۱۳) حجموث بولنابه
- (۱۵) کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کرتا۔
  - (۱۲) چغلی کھانا۔
  - (۱۷) دوغلی اتیس کرناب
  - (۱۸) غير متحق كي تعريف كرنا ـ
- (۱۹) ای فلطیول سے بے خررہا۔
- (۲۰) ، عوام میں ایک دینی یا تیں بیان کرنا جوان کی سجھ سے باہر موں (مثلاً تقدیر اور

ذات وصفات خداوندي منعلق منتكوكرنا وغيره) - (احياه العليم جاد نبره)

بیسب کناه ایے ہیں جو عموماً زبان علی کی با احتیاطی کی وجہ سے ظہور پذیر ہوتے ہیں۔اللہ تعالی سے حیاء اور شرم کرنے کے لیے اپنے کوان سب منکرات سے بچانا ضرور کی اور لازم ہے۔



#### حجوك

زبان کے ذریعہ ہے سب سے زیادہ جس گناہ کا ارتکاب کرکے بے حیائی کا جوت دیا جاتا ہے وجھوٹ بولنا اور چھوٹی گوائی دینا ہے۔

> قرآن كريم من جموت بولنه والول براحت كى كى بـ ارشاد ب: فَنَجُعَلُ لَّفَنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ . (سودة آل عموان آيت ١١) پس لعنت كريس الله كى ان يرجوكه جموشة بن -

اوراحادیث مبارکہ میں مختلف انداز سے اس گناہ کی شناعت کو بیان فرمایا گیاہے

(۱) ایک اور حدیث می ہے:

إِذَا كَلَابَ الْعَبُدُ تَبَاعَدَ عَنَهُ المَلَكُ مِيُلاً مِنْ نَصْ مَاجَاءَ بِهِ. (دواه الومائي ۱۸/۲)

جب آ دی جموث بولتا ہے قواس کلمہ کی بد بوکی وجہ سے جواس نے بولا ہے رحمت کا فرشتہ اس سے ایک میل دور چلا جا تا ہے۔

(۲) رسول اکرم ﷺ نے سچائی کواختیار کرنے اور جموث سے بیخنے کی نہایت تاکید فرمائی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عند نقل کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا۔

عَلَيُكُمُ مِالصِّدْقِ فَإِنَّ الصِّدُق يَهُدِى اللَّى البِرَّ وَإِنَّ البِرَّ يَهُدِى اللَّهِ الْمَحَدُّةِ وَمَا يَرَالُ البِرَّ يَهُدِى اللَّهِ الْمَحَدُّةِ وَمَا يَرَالُ الرَّجُلُ يَصُدُق وَيَتَحرَّى الصِّدُق حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدِيْقة وَإِنَّ الْهُجُورَ يَهُدِى اللَّهِ الفَّجُورِ وَإِنَّ الْهُجُورَ يَهُدِى اللَّهِ النَّارِ وَمَا يَرَالُ الرَّجُلُ يَكُذِبُ وَيَتَحرَّى الكذبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَاللَّهِ كَلُهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ المَّامِلِة مِن الكذبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَاللَّهِ كَلُهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكِلِي الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ

کو الله سے ملموم علم بنے کہ کا بوان کی گر فرق ہے ہاتا ہے، اور یکی جنت تک پہنچاد تی ہے،
اور آدی برابر کے بولٹار ہتا ہے اور کے کا متلاثی رہتا ہے بہاں تک کہ اللہ کنزد یک اس کا
عام صدیقین میں لکھود یا جاتا ہے۔ اور جھوٹ سے بچتے رہو۔ اس لیے کہ جھوٹ قب فحو رکی
عام صدیقین میں لکھود یا جاتا ہے۔ اور جھوٹ سے بچتے رہو۔ اس لیے کہ جھوٹ قب بولٹا ہے اور
طرف لے جاتا ہے۔ اور فسق و فجو رجہ نم تک پہنچا دیتا ہے۔ اور آدی برابر جھوٹ بولٹا ہے اور
جھوٹ کو تلاش کرتار ہتا ہے تا آئد اللہ کے یہاں اس کا نام جھوٹوں میں لکھود یا جاتا ہے۔
جھوٹ کو تلاش کر تار ہتا ہے تا آئد اللہ کے یہاں اس کا نام جھوٹوں میں لکھود یا جاتا ہے۔
(۳) ایک مرتبد اپنے خواب میں دیکھا کہ دو فر شیتے آپ کو آسان پر لے گئے ہیں، وہاں
آپ نے دو آدمیوں کو دیکھا، ایک کھڑ اہوا ہے اور دو سرا بیٹھا ہوا ہے۔ کھڑ اہوا آدی بیٹھ
ہوئے آدی کے کلے کولو ہے کی زنبور سے گدی تک کا ناہے، پھر دو سرے کلے کو ای طرح
کا ناتا ہے، استے میں پہلا کلا ٹھیک ہوجا تا ہے اور اس کے ساتھ میٹل برابر جاری ہے۔ آپ
کا ناتا ہے، استے میں پہلا کلا ٹھیک ہوجا تا ہے اور اس کے ساتھ میٹل برابر جاری ہے۔ آپ

\* اَلَّـذِى رَائِتَـةَ يُشَقُّ شِدَقَةً فَكَدَّابٌ يَكْذِبٌ بِالْكِلْبَةِ تُحْمَلُ عَنُهُ حَتَّى تَبُلُغَ اَلْافَاق فَيُصْنَعُ بِهِ اِلَى يَوُم الْقِيَامَةِ.(بعادى شريف ١٨٥١/١٨٥١)

جس کواپنے دیکھا کہ اسکے کلے چیرے جارہے ہیں وہ ایسا بواجھوٹاہے جس نے ایسا جھوٹ بولا کہ وہ اس سے نقل ہو کر دنیا جہاں میں پہو کچ گیا، للبذا اس کے ساتھ قیامت تک یمی معالمہ کیا جاتا رہےگا۔

(۳) رسول اکرم ﷺ نے خاق چی مجموث ہو گئے سے ممانعت فرمائی۔ بلکہ ایسے خض کے لیے تین مرتبہ بددعا فرمائی ہے۔

وَيُلَّ لِّمَنُ يُحَدِّثُ فَيَكُذِبُ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمَ، وَيُلَّ لَهُ، وَيُلَّ لَهُ.

دواہ احمد والترمدی سنکوۃ شریف ۱۳/۱ میں) جو خض لوگول کو ہنائے کے لیے جھوٹ ہو لے اس کے لیے بربادی ہو، بربادی ہو، بربادی ہو۔

آج کل عام لوگ ہنسانے کے لیےنت نے چکے تیار کرتے ہیں۔اور محض اس لیے جموث بولتے ہیں تاکہ لوگ ہنسیں ،انہیں آنخضرت ﷺ کا نہ کورہ بالا ارشادا ہے پیش نظر

#### 

(۵) رسول اکرم الله نے جمود ہو لئے کو ہوی خیانت قرار دیا ہے۔ ایک صدیث یس ہے:

کُسُونُ خِیسَانَةَ اَنْ تُحَدِّث اَخَاکَ حَدِیْعًا هُوَ لَکَ بِهِ مُصَدِّقٌ وَانْتَ

به کَاذِبٌ. رووه ابو داو دسنکو قریر ۳۱۴/۲)

یہ بڑی خیانت ہے کہ تواپنے بھائی سے ایس گفتگو کرے جس میں وہ تخصے سچا سمجھتا ہو حالا نکہ تو اس سے جھوٹ بول رہا ہے۔

(۲) مجموت بولنے کو منافق کی خاص علامتوں میں شار کیا گیا ہے۔ایک حدیث میں ارساد نبوی دی ہے۔ ایک حدیث میں ارساد نبوی دی ہے۔

آيَةُ الْـمُنَافِقِ ثَلاَ ثَ.إِذَا حَلَّتُ كَلَبُ وَإِذَا وَعَدَ اَخُلَفَ وَإِذَا اوْتُمِنَ خَانَ. (بعارى شريف٩٠٠/٢ ومسلم شريف ١٩٢١)

منافق کی تین (خاص) نشانیاں ہیں،جب بات کرے تو جموث ہولے،جب معدہ کرے تو اس کے خلاف کرے، اور جب اسے امین بنایا جائے تو اس میں خیانت کرے۔

(۷) ایک صدیث میں آتخضرت ﷺ نے می کو جنت کی منانت قرار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا:

إِضْ مَنُ وَلِى مِتَ امِنُ ٱلْفُرِيكُمُ اَصُّمَنُ لَكُمُ الْجَنَّةَ. أَصُدُقُوا إِذَا حَدَّثُتُمُ وَاحُفَظُوا فُرُوجَكُمُ ، وَغَضُّوا اللهُ الْتُعَنَّمُ وَاحُفَظُوا فُرُوجَكُمُ ، وَغَضُّوا اللهُ اللهُ مَانَ ٢٠٣٠ - ٣٠٠ حديث الله مان ٣٠٥٣ - ٣٠٠ حديث ما ٢٥٣٥ عام ١٠٥٣ عام ٢٠٣٠ عام ٢٠٣٠ عام ٢٥٣٠ عام ٢٥٣٥ عام ٢٥٣٥ عام ٢٠٣٠ عام ٢٥٣٥ عام ٢٠٣٠ عام ٢٥٣٤ عام ٢٠٣٤ عام ٢٥٣٤ عام ٢٠٣٤ عام ٢٠٣

تم جھے اپنی طرف سے چھ باتوں کی گارٹی لے لو، بیس تمہارے لیے جنت کی صانت لیتا ہوں۔(۱) جب بات کروتو کے بولو۔(۲) جو دعدہ کرواسے پورا کرد۔(۳) اپنی انت کوادا کرد۔(۳) اپنی شخص کا ہوں کی حفاظت کرد۔(۵) اپنی نگا ہیں نچی رکھو۔(۲) اور ایخ ہاتھوں کو (ظلم سے ) رد کے رکھو۔

#### 

مَنُ سَرَّه أَن يُرجِبَ اللَّهَ وَرَسُولَه اَويُجِبَهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَلْيَصُدُق حَدِيثَهُ إِذَا وَ تُبِنَ وَلَيْحُسِنُ جَوارَ مَنُ جَاوَرَهُ.

(بيهقى في شعب الايمان١٠١ ٢٠ حديث١٥٣٣)

جس شخف کویہ بات پہند ہو کہ وہ اللہ اور اسکے رسول سے محبت کرے، اور اللہ اور اسکارسول اس سے محبت کریے تو وہ جب بولے بچ بولے، اور جب اسے کوئی امانت سپر د کی چائے تو اسے ادا کرے، اور اسپے یڑ وی کے ساتھ اچھا برتا کہ کرے۔

(۹) ای طرح مجموث سے بیخ پر آنخضرت ﷺ نے جنت کی صفانت لی ہے۔
 آپﷺ نے فرمایا ہے:

آنا ذَعِيمٌ ببيتِ فِي وَمَسطِ الْبَحَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْكِذُبَ وَإِنْ كَانَ مَازِحًا (الترخيب والترحيب ٢٢٣٣ بهه في خعب الابعان ٢/٢ اسمعين ٢٢٣٥ عن الى المدنى مازِحًا (الترخيب والترحيب ٢٣٣ بهه في خعب الابعان ١٨٠٤ اسمعين كوجموث كوچموث و يحمد المان على المراحد المان المراحد المان على المان على المراحد المان على المان على المراحد المان على المراحد المان على المراحد المان على ال

### سنج میں ہی نجات ہے

واقعہ بیہ کہ جھوٹ سے پچنااور ہر معاملہ بیس کے کوافتیار کرنا تقرب خداوندی کا
ایک بڑا ذریعہ ہے۔ اس صفت کی بدولت انسان میں واقعۃ اللہ رب العالمین سے شرم وحیا

کرنے کا جذبہ بیدار ہوتا ہے، اور خیرات کی تو فیق عطا ہوتی ہے، اس کے برخلاف جموث
کے معاملے میں لا پرواہی بر تنا بخت نقصان اور محرومی کا سبب ہے، جموث سے دقتی طور پرکوئی
د نیاوی فائد و تو اُٹھایا جا سکتا ہے لیکن انجام کے اعتبار سے وہ نجات کا ذریع نہیں بن سکتا، اور
کے بول کر ہوسکتا ہے وقتی مجھے نقصان محسوس ہولیکن اس کا نتیجہ اخیر میں ہمیشہ اچھا اور مفید ہی

تَحَرُوا الصِّدُق وَإِنْ رَايَتُمُ أَنَّ الهَلَكَةَ فِيُهِ الْمَالِقَ فِيهِ النَّجَاةَ. وهرهيب ٢٥/٣ عن منصور بن المعمى

ی کو تاش کرو، اگر چراس ش جمیس بلاکت معلوم ہو، اس لیے کہ تجات ای ( ع ) بولنے ) ش ہے۔

تربدے بھی بات ثابت ہے کہ جموث آدی کا احداد کول ش عروح موجاتا ہے، اور لوگ اے اچی نگاہ نیس و کھتے ، سی وجہ ہے کہ حضرات محابر منی اللہ تعالی عظیم فراتے ہیں کہ آنخضرت اللہ کے مجموث سے زیادہ کوئی صفت تا اپندند تھی۔

(الزنب والزيب مرعه)) آپ کايه محی ارشاد ہے کہ موسمن علی ہرصفت ہو کتی ہے گئیں وہ جموع آئیس ہوسکا لینی اگر جمونا ہوتو اس کے ایمان عل تقص ہوگا) (الزنیب سممه)

اور حفزت عمر فاروق فی خابداد شافق فر ملاے کرکوئی شخص اس وقت بھی کمال ایمان حاصل نہیں کرسکتا جب تک کہ خات ( تک ) میں جموث ہو لئے اور بھوا کرنے ہے بازند آجائے ، اگروہ فق بربی کیوں ندمو۔ (الزنیب سرے س)

### ﴿ الله سے شرم کبخے ﴿ وَ اللَّهِ اللَّه

## یہ جھی جھوٹ ہے

ان ہدایات اور ارشادات کوسامنے رکھ کر جمیں اپنے طرز عمل کا جائزہ لینا چاہیے، مجموث کامعالمہ کتنا تازک ہے؟ اس کا اندازہ اس واقعہ سے ہوتا ہے:

عَنْ عَبُدِ اللّهِ بُنِ عَامِرٍ رَضِىَ اللّهُ عنه قَالَ: دَعَتُنِى أَمِّى يَوُمَّا وَرَسُولُ اللّهِ هَ قَاعِدٌ فِي بَيْنِنَا فَقَالَتُ حَا تَعَالَ أَعُطِيَكَ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللّهِ هَا : اَمَا ارَّدُتِ اَنُ تُعُطِيّهُ؟ قَالَتُ اَرَدَتُ اَنُ أَعطِيةً تَمُرًا فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللّهِ هَا: اَمَا إِنَّكِ لَوْ لَمُ تُعطِم شَيْعًا كُتِيَتُ عَلَيْكِ كَذِبَةً رائع حِب والوحب ٣٤٠٧٣

حضرت عبداللہ بن عامروضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں کہ آنحضرت اللہ ہمارے مکان میں تشریف فرماتے ہیں کہ آنحضرت اللہ ہماں آؤ مکان میں تشریف فرماتے ہیں کہ انہاں آؤ میں تشریف فرما ہے کہ اللہ ہمارے کے لیے الیا کرتی ہیں ) آنحضرت اللہ عند واللہ ہمار تارشاد فرمایا جمہار اللہ کیا دیے کا اردہ تھا؟ واللہ ہمنے جواب دیا کہ میں اسے مجود دینا جا ہم تی ہوتہ ارشاد فرمایا کہ اگرتم اسے مجود نہ دیتی تو تمہارے نامہ اعمال میں ایک جوٹ کھا جا تا۔

اس مدیث معلوم ہوا کہ بہت ی ایس بنہیں معاشرہ بل جموث نہیں معاشرہ بل جموث نہیں سمجھا جاتا ہے،ان پر بھی جموث کا گناہ ہوسکتا ہے۔ بچوں کوجھوٹی تسلیاں دینا اور جموث و عدے کرنا عام طور پر ہر جگر رائج ہے، اور اسے جموث سمجھا بی نہیں جاتا ۔ حالا نکہ ارشاد نبوی کے مطابق یہ بھی جموث بیں وافل ہے۔ ای طرح ہسانے کے لیے اور محض تفرق کے طبع کے لیے جموث بولیا کہ حلال سمجھا جاتا ہے، اور اسے قطعا عیب کی چیز شار نہیں کیا جا جہ ہے، اور اسے قطعا عیب کی چیز شار نہیں کیا جا جہ ہے۔ ہوت جموث بولیا بھی تحت گناہ ہے۔

## تجارت ببيثه حضرات متوجه مول

خريد وفروخت كمعامله يس بحى دل كهول كرجموث بولاجا تاب، اور قطعاً اسك

### الله سے شرم کیمنے کہ کا کھی ہے گئی اور کیمنے کہ اور کیمنے کہ کا اور کیمنے کہ کا اور کیمنے کی کا اور کیمنے کی ک

مناہ ہونے کا احساس نیس کیا جاتا۔ تا جر کے پیش نظر بس بیر ہتاہے کہ اسکی دوکان کا مال بکتا چاہیے بھلے بی جھوٹ بولنا پڑے۔ گا بھوں کو لبھانے کے لیے طرح طرح کے جھکنڈے استعمال کیے جاتے ہیں۔ اور محص چند روزہ نفع کے لیے آخرت کی محرومی مول کی جاتی ہاتی رسول آکرم علی نے ارشاد فرمایا ہے:

التُحَارُ يُحَشَرُونَ يَوُمَ الْقِيَامَةِ فُحَارًا إِلَّامَنِ اتَّقَى وَبَرَّ وَصَدَق.

(مشکوة ۱۲۳۳۱، ترملی ۱۲۳۰۱)

(اکثر) تا جر قیامت کے دن فاجروں کی صف میں اٹھائے جا کیں گے، مگر وہ (تاجر) جواللہ ہے ڈرے اور تیکی کرے اور چے بولے۔

اک مرتبہ آنخضرت اللہ نے محالہ سے خطاب کرتے ہوئے فرماما:

إِنَّ التَّجَارَ هُمُ الفَّحَارُ.

بیشک تاجری فاجر ہیں۔

محابہ نے عرض کیا یارسول اللہ ! کیا اللہ نے تیج کو حلال نہیں فرمایا ( پھر تیج کرنے والے کیون کے کرنے دالے کیون خطاکار ہیں؟ ) تو آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا:

بَلَى الْكِنَّهُمُ يَحُلِفُونَ فَياتَمُونَ وَيُحَدِّثُونَ فَيَكَذِبُونَ. (الرهب٢٧١٠) ال ( وَقِي طال توب ) مرر ( تاجر ) تسميس كما كريمُ كار موت بين اورجب

بات كرتے بين تو جموت بولتے بين، (اس ليے انہيں فاجركها كيا)

حفرت ابوذر غفاری رضی الله تعالی عند فریاتے میں کہ آنخضرت مسلی الله علیه وسلم فی ارشاد فریائے میں کہ آنخضرت مسلی الله علیہ وسلم فی ارشاد فریائے میں جنگی طرف الله تعالی رحمت کی نظر ندفر مائے گا اور ندا تکا اور ندا تک عذاب ہوگا۔ میں نے عرض کیا یارسول الله! ایسے بدنعیب لوگ کون ہوں می ؟ آیے سلی الله علیہ وسلم نے فرمایا:

آلْمُسُيِلُ وَالْمَنَّانُ وَالْمُنْفِقُ سِلَعَتَهُ بِالْحَلْفِ الْكَاذِبِ ومسلم هويف ١٠١٥،

التوغيب٢/٢٣)

### جاراعمل

آئ مال بہ کہ عام طور پردکا عمادا ہے مال کو یکے کے لیے۔(۱) کم درجہ کے مال کو ایکی درجہ کے مال کو ایکی درجہ کے مال کو ایکی درجہ کا تعام اس برح کی جس برد حرک جوٹ بول دیتے ہیں کہا تھے دو ہیں گئی ہیں پڑی ، تا کہ گا کہ حتاثہ ہوجائے ، اوراس نے دائد قبت پر قرید لیا (۳) اگر گا کہ کسی کھی کا سامان مائے قوید ہیں کہتے کہ مارے پاس اس کینی کا مال میں ہے دو مری کھی کہ درج ہوکہ دیتے ہیں کہ جس کہنی کا مال میں میں میں دیا ہے دو مری کھنی کا خریدات کہ اسکے یہاں مائے دو مری کھنی کا خریدات کہ اسکے یہاں مرکما موا مال کی حوا ہے (۵) پرانے مال پرنیا گئی کا دیتے ہیں (۵) مال کی تحریف ہیں دیا مان کے قال بدائے ہیں۔

النرض بروه المريقانات بي جس سكا كم فريد في برجور بوجائ ،ادراى كوافي كامياني بجحة بين برجور بوجائ ،ادراى كوافي كامياني بجحة بين بير بحود ببر حال في كامياني بجحة بين بير وقت بحى بولا بالكاكاه بوگا ،اس ليے خاص كرتجارت بيشه معرات كوافي فرائي والله بربحروس كرك بحالى ادر معرات كوافي فرائي كولگام دين كي خرورت بهدوه اگر الله بربحروس كرك بحالى ادر وياش برحساب بركت عطاء فرائ كا والله تقامى كرات عظاء فرائ كا والله تقامى كرات عظاء فرائ كا والله تقامى كرات عظاء فرائد كا والله تقامى كرات عظاء فرائد كا والله تقامى كرات عظاء فرائد كا والله تواند ادر الله كان كاحش معرات الني المحمد يقين ، شهداء ادر صالحين كرات عراق موكار (دندى شريد الهرور)

حجونى تعريفين

شیطان نے اس زمانہ می جموث کے پھیلاؤ کے، لیے نت نی رسم اور طریقے ایجاد کر مسکھے جیں۔ انبی میں سے ایک رسم لوگوں کی جموثی نفریف کرنے ، اور بر سرویا الله سے ملاوہ تعجنے کے اللہ اور تو اور خود علاء بھی اس بارے میں احتیا طانیس کرتے۔ جیلوں
کے اشتہارات میں اس جموث کی بحر مار ہوتی ہے۔ ٹی کہ ایک معمولی خض کے ساتھ ایک ایک لائن کے آ داب والقاب لگا کر کھمل جموث کا اظہار کیا جاتا ہے۔ اس طرح مقر روں کے تعارف، سپاسناموں اور محقیتی نظموں میں وہ مبالغہ آ رائی کی جاتی ہے کہ الا مان الحفیظ۔ پھر طرہ سے کہ اس عمل کو جموث سمجھا بھی نہیں جاتا۔ اللہ کی نظر میں سیعمل نہایت تا پند بیدہ ہے۔ خاص کر جب کی تا اہل اور فات و فاجر کی تعریف کی جاتی ہے د جیسا کہ آج کل لیڈروں اور افران کی خوشا مدوغیرہ کا طریقہ ہے ) تو اس گناہ کی وجہ سے عرش خداوندی تک کا نب افتحتا ہے۔ ایک حدیث کے الفاظ ہیں:

إِذَا مُدِحَ الفَاسِقُ غَضِبَ الرَّبُّ تَعَالَى وَاهْتَرُّ لَهُ الْعَرُشُ\_(مشكوة شويف١٣/٢ عن انشُ

جب فاس شخف کی تعریف کی جاتی ہے تو اللہ رب العزت کو عصر آتا ہے، اور اسکی بنا پر عرش خدادندی حرکت ہیں آجاتا ہے۔

مالداردن،عبدے داروں اور فاسق و فاجرلوگوں کی تعریف کرنے والے لوگ اس صدیث سے عبرت حاصل کریں اور سوچیس کہ وہ اپنی زبان کواس گناہ میں جتلا کر کے کس قدر بے حیائی کا ثبوت دے رہے ہیں۔

## تعريف ميں احتياط

پھر چونکہ تحض تعریف کرنا بھی اس معنی کرفتنہ سے خالی نہیں ہے کہ جس شخص کی تعریف کی جارہی ہے بہت ممکن ہے کہ دہ ا پنی تعریف من کر عجب اور تکبر میں جتلا ہوجائے اور اپنے باطنی عیوب اس سے پوشیدہ ہوجا کیں ،اس لیے شریعت میں منہ پر تعریف کرنے والوں کی ہمت شکنی کے احکامات دیے گئے ہیں ،اورخواہ تو ایقے کرنے میں احتیاط سے کام لینے کی تاکید کی گئے ہے ، تاکہ زبان کی حفاظت کے ساتھ ساتھ اپنے مسلمان بھائی کی خیر

# الله سے مدوم عمضے کی اللہ عدائق کے اللہ سے مدوم عمضے کی ہے۔ کا کہ خص خوابی بھی پیش نظرر ہے؛ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عدائق کرتے ہیں کہ ایک فخض نے تخضرت ملک کے سامنے کی فخض کی تعریف کی تو آپ ملک نے فرمایا:

اَهُدَا کُتُدُ مُ اَوُقَالَ قَطَعُتُمُ ظَهُرَ الرَّجُلِ (بسعادی شریف ۹۵/۲ ۸عن ابی موسی الاشتری مسلم شریف ۹۵/۲)

تم نے اسے ہلاک کرڈ الا میا فر مایا کہتم نے اس آ دی کی کمرتو ژدی۔ دوسر مے موقع برفر مایا:

تیرے لیے ہلاکت ہو،تو نے اپنے ساتھی کی گردن کا ان دی (بیجملہ کی بارارشاد فرمایا) تم میں جے کسی کی تعریف ہی کرنی ہوتو وہ یوں کہا کرے کہ میرا فلاں کے بارے میں محملان ہے (مثلاً وہ نیک ہے) جبکہ وہ اسے واقعی ایسا ہی جملانا ہوائند تعالیٰ ہی حقیقت حال کا جانے والا ہے۔اور تعریف کرنے والا جزم ویقین کے ساتھ حتی طور پر کسی کی تعریف نہ کرے (کہاس کا حقیق علم صرف اللہ کو ہے)۔

ای طرح ایک اور حدیث میں آپ ﷺ نے پیشہور مادھین کواس طرح ہمت شکن جواب دینے کی تلقین فر مائی:

إِذَا رَأَيْتُمُ الْمَدَّا حِيْنَ فَٱحْتُوا فِي وُجُوهِهِمُ التَّرَابَ. (مسلم شريف ١٣/٢ ٣ عن المقدادين الاسو دُّسشكواة شريف ١٢/٢ ٣)

جب تم (مفاد پرست) تعریف کرنے والوں کودیکھوتوان کےمنہ میں مٹی ڈال دو۔

مقصدیہ ہے کہ ایسے لوگوں کو منہ نہ لگاؤ ،ادر وہ تم سے جن دنیادی منافع کی امیدیں باندھے ہوئے بیں انہیں پورا نہ کرد ۔تاکہ وہ پھر آ گے بھی اس بے جامد ت کی جرائت نہ کر سکیس ۔الغرض حیاء خداد ندی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنی زبان کو ہراس چیز سے محفوظ

تحریف بن طرح کی ہوتی ہے: (۱) مد رِتعریف کرنا (۲) غائباند بھی تعریف کرنا۔ اس نیت سے تا کہ جس کی تعریف کی گئی ہے اس تک بات بھی جائے۔ ید دونوں صور تین منوع بین (۳) غائباند بھی تعریف تعلق نظر اس سے کہ کی کوار کاعلم ہویاند ہو، بیہ جائز ہے۔ (مظاہر ص ۹۷/۳)

## غیبت بھی بے حیائی ہے

زبان کے ذریعہ جو گناہ صدور ش آتے ہیں،اورجن کے ذریعہ ملم کھلا اللہ
رب العزت کے ساتھ بے شری اور بے حیائی کا جوت دیا جاتا ہے ان بی ایک گھناؤتا جرم
غیبت کا ہے۔ یہ وہا آج چائے کے ہوٹلوں سے لیکر 'سفید پوش حالمین جبہ ورستار'' کی
مبارک مجلسوں تک پھیلی ہوئی ہے۔ مجلس کی گری آج غیبتوں کے دم سے ہوتی ہے۔اور
مبارک مجلسوں تک پھیلی ہوئی ہے۔ مجلس کی گری آج غیبتوں کے دم سے ہوتی ہے۔اور
سلسلہ تفتقو دراز کرنے کے لیے عوقی غیبت ہی کا سہارالیا جاتا ہے۔ اب بیمرض اس قدر
عام ہوچکا ہے کہ اس کی برائی اور گناہ ہونے کا احساس تک دل سے لگلا جارہ ہے۔ یہ
صورت حال افسوس ناک ہی خبیں بلکہ اندیشہ ناک بھی ہے،اس کا تدارک جھی
ہوسکا ہے،اور اس سے نیچنے اور محفوظ رہنے کا جذب ای وقت بیدار ہوسکتا ہے جبکہ مذیث
ہوسکتا ہے،اور اس سے نیجنے اور محفوظ رہنے کا جذب ای وقت بیدار ہوسکتا ہے جبکہ مذیث
کی الفاظ فیلے حفظ الراس و ما و عی کے مضایمن کا ہروقت استحضار رکھا جائے۔اور اللہ
رب العزت سے حیا م کاحق ادا کرنے کی برابر کوشش کی جاتی رہے۔اور ساتھ میں بارگاہ
ایز دی میں الحاح وزاری اور لجاجت کے ساتھ ای برترین روحانی بیاری سے نجات اور شفاء
کی استدعاء اور درخواست بھی کی جاتی رہے۔ آج کے دور میں اللہ کی خاص تو فیق کے بغیر
اس گناہ ہے نے کا تصور بھی نہیں کیا جاسکا۔

غیبت کرنا مردار بھائی کے گوشت کھانے کے منزادف ہے فیبت کی شاعت کا ندازہ اس سے لگایا جاسکتا ہے کہ قرآن کریم نے فیبت سے بچنے کا علم کرتے ہوئے فیبت کرنے کو اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانے کے مثل قرار دیا ہے۔ارشاد ہوتا ہے:

وَلَا يَغْتَبُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا الْمِحِبُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَّا كُلَ لَحْمَ آفِيهِ مَيْتًا فَكُرِ هُتُدُوهُ \_ (المعجرات آب: ١٢)

## الله سے شوم محمضے کی کا کی اللہ سے شوم محمضے کی کا کہا کا کا کا کہا کا کہا کا کہا کا کہا کا کہا کا کہا کا کہا

اور برا نہ کہو پیچیے ایک دوسرے کے، بھلا خوش لگناہے تم میں کسی کو کہ کھائے گوشت اپنے بھائی کا جومر دہ موسو گھن آتی ہے تم کواس ہے۔

فا ہر ہے کہ کوئی حض ہرگز ہرگز اس بات کا تصور نہیں کرسکتا کہ کی بھی مردہ کا گوشت کھائے چہ جائے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا۔ قرآن کریم بیدیقین ہمارے دل میں بھانا چاہتا ہے کہ جس طرح تہاری طبیعت اپنے بھائی کا گوشت کھائے پرآمادہ نہیں ہوتی ،ای طرح تہمیں اس کی برائی کرنے ہے بھی پوری طرح احر از کرتا چاہیے۔ کیونکہ فیبت کرتا گویاا کی عرب فیس کونچ کھاتا ہے، جوای طرح کردہ اور تا پہندیدہ ہے جیسے اس کا گوشت کھاتا ہے، جوای طرح کردہ اور تا پہندیدہ ہے جیسے اس کا گوشت کھاتا تا ہے، جوای طرح کردہ اور تا پہندیدہ ہے جیسے اس کا گوشت کھاتا ہے، جوائی طرح کردہ اور تا پہندیدہ ہے جیسے اس کا گوشت کھاتا تا ہے، جوائی طرح کردہ اور تا پہندیدہ ہے جیسے اس کا گوشت کھاتا تا پہندیدہ اور کرا ہے۔

## غيبت كياہے؟

جب فیبت پرکسی کوٹوکا جاتا ہے تو وہ فوراً یہ جواب دیتا ہے کہ کیا ہوا؟ یس تو حقیقت حال بیان کررہا ہوں ۔ گویا کہ یہ حقیقت بیان کرنا جائز ہے۔ حالانکہ یہ خام خیالی ہے۔ رسول اکرم علی کا ارشاد ہے:

آنَـــُــُرُونَ مَــاالَــغِيَــَةُ ؟ قَــالُــُوا: الــلَّـهُ وَرَصُــوُلُــهُ آعَــلَمُــقَالَ: ذِكُرُكَ آحَـاكَ بِمَـا يَـــُكُــرَه ـقِيـُـلَ اَرَأَيُــتَ لَوُكَانَ فِي آخِى مَا أَقُولُ ؟ قَالَ: إِنْ كَانَ فِيهُ مَا تَقُولُ فَقَدِ اغْتَبَتَه وَإِنْ لَمْ يَكُنُ فِيهِ فَقَدُ بَهَتَّهُ (مسلم هويف ٢٢٢٣هم ابي هويونُ)

کیا تہمیں معلوم ہے فیبت کیا ہے؟ محابہ نے عرض کیا: الله اوراس کا رسول زیادہ جاتا ہے۔ تو آپ گل نے ارشاد فو مایا: اپنے بھائی کے بارے میں ان با توں کا ذکر کرنا جو اے ناپند ہوں (فیبت ہے) ایک شخص نے سوال کیا کہ اگر میرے بھائی کے اندر وہ صفات ہوں جو میں نے کہی ہیں (تو کیا پھر فیبت ہوگی؟) تو آپ گل نے ارشاد فرمایا: کہ اگروہ برائی تیرے ساتھی میں پائی جائے ہی تو وہ فیبت ہوگی اور اگروہ بات اس کے اندر نہ ہوتو تو نے اس پر بہتان با ندھا ہے۔ (جو فیبت سے بھی بڑا گناہ ہے)

اس سے معلوم معہنے کہ کا بیان کردہ تا ہمی فیبت ہے جو برائی ندکورہ فخض میں پائی جاتی ہو۔ اوراس کے عوم میں ہرائی کا بیان شامل ہے جس سے فدکورہ فخض میں پائی جاتی ہو۔ اوراس کے عوم میں ہرائی برائی ہویان شامل ہے جس سے فدکورہ فخض کی عزت میں فرق آتا ہو خواہ وہ و دنیا کی برائی ہویا و ان کی ۔ جسم کی برائی ہویا اظلاق کی ، اولا د کی برائی ہویا فلام کی ۔ الغرض جس چیز کے بیان سے کسی کی بے عزتی ہوتی ہواس کا ظہار فیبت کے تھی داخل ہے۔ (دوج العانی ۲۹ میرا)

## سامنے برائی کرنامھی گناہ ہے

اوربعض حفرات نے بیمی کھا ہے کہ جس طرح پیچے پرائی کرنا غیبت ہے ای طرح سامنے برائی کرنا بھی شناعت میں غیبت کے برابر بلکداس سے بڑھ کر ہے۔الفاظ قرآن وَ لَا تَسَلَّمِ اللَّهُ مَسَلَّمُ مِیں صراحة اس سے ممانعت فرمائی گئی ہے۔اورحدیث کی تعریف ذِ کُرُكَ اَسَاكَ بِسَا یَكُرَهُ کے عموم سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے۔علامہ آلوی روح المعانی میں تقل کرتے ہیں:

وَفِى الرَّ وَاحِرِ: لَا فَرُقَ فِى الْغِيْبَةِ بَيْنَ اَنْ تَجُوْدُنَ فِى غَيْبَةِ الْمُغْتَابِ او بِحَضُرَتِهِ هُوَ المُعْتَمَدُّ\_(روح المعانى١٥٨/٢٦ ١،كتاب الزواجر٢٢/٢)

اورز واجر میں تکھاہے کہ غیبت خواہ مختاب کی غیر موجودگی میں کی جائے یا اسکی موجودگی میں ( دونوں صورتوں میں ) کوئی فرق نہیں ہے۔ یہی قابلِ اعتاد بات ہے۔

عام طور پرفیبت کی بیتاویل بھی کی جاتی ہے کہ ' مساحب! بیہ بات ویس اس کے مند پر کہد چکا ہوں۔' بینی بیس مجھا جاتا ہے کہ فیبت صرف وہ ہے جو پیٹھ بیچھے کی جائے۔ اور سائے کی کا وین کریں تو وہ فیبت نہیں ہے حالانکہ حضرات مفسرین کی تشریح سے ببات واضح ہے کہ کسی کے سامنے ہرائی بات کہنا جواسے بری گئے، اورائی عزت میں اس کی وجہ سے فرق آئے ، بیسب صور تیں فیبت کی وعید میں شامل ہیں ، اوران سے احر از کی ضرورت ہے، اللا یہ کہ فیبت سے مقصود تحقیر اور بع عزتی نہ ہو، ملکہ اصلاح یا دوسروں کو شر سے بچاتا

## أنكعين كھوليے

احادیث مبارکہ میں ہاہت شدت کے ساتھ معاشرہ اسلامی سے اس گھناؤنے جرم کی بنیادیں اکھاڑ تھیں نے مقلق اتی تخت جرم کی بنیادیں اکھاڑ تھیں فرمائی گئی ہے، ہی اکرم اللہ اللہ علیہ منطق اتی تخت وعیدیں برحض بنیں پڑھ کررو تکئے کھڑے ہوجاتے ہیں، ملاحظ فرمائیں

(۱) آتخفرت فل في سفر معراج من دوزخ كے معائد كے وقت كچوا يے لوگوں كود يكھا جومردار كھارہے تے بق آپ فل في معرت جرئيل عليه السلام سے لوچھا كديدكون لوگ بين تو معرت جرئيل عليه السلام في جواب ديا:

هوُّ لَاءِ الَّذِينَ يَاكُلُونَ لُحُومَ النَّاسِ \_ (العرهب والعرهب ٣٣٠)

یہ وہ لوگ ہیں جو (ونیا میں)لوگوں کا گوشت (لینی انکی عزت) کھاتے تھے۔(لینی فیبت کیا کرتے تھے)

(۲) ای طرح آپ ﷺ نے دوز خ میں کچھا ہے برنصیبوں کو بھی دیکھا جوا پنے تا نے کے ناخنوں سے اپنے چہروں ادر سینوں کو کھر جی رہے تھے۔ ایکے بارے میں لو جھے جانے پر حفزت جرئیل علیہ السلام نے فرمایا:

ا طامد شای نے وہ گیارہ مواقع بیان کیے ہیں جن بھی کی کی برائی بیان کرنا فیبت کے دائرے میں وافل فیلی کے بدار) بطور حسرت وافسوس کے کسی کی برائی بیان کرنا (۲) فیر معیطور پر عام المل بہتی کے جیب بیان کرنا (۲) فیر معیطور پر عام المل بہتی کے جیب بیان کرنا (۳) برموام پر گئی کو کشی با معتمد کرنے کے لیک کی بدھتیدہ فیلی کرنا (۳) برموام پر گئی کا اظهار کرنا (۵) ما کم کے سامنے قالم کا محتمد فیلی کی بدھتید کی کا اظہار کرنا (۵) ما کم کے سامنے اللہ کا کما کا الم بیان کرنا (۲) جو بھی فیلی مراکن پر وائی کرنا ) (2) رشندوار کی تا گئی کرنے کے معیوب خاام کرنا - (مثلاً باپ کے سامنے بیٹے یا ما کسک سامنے مامنے کا کہ کے مورت حال متی کو بتا دینا (۹) تلام و فیر وقر بیانے والے سے خلام کا عجب بیان کرد ینا (۸) فتو کی لیسے فیار کرنا نے کہ لیسے کہ کا دورات کرنا دار کا محتمد کرنا (۱۰) محق تعارف کرنا نے کے لیے کسی گؤڈ نا بڑا ہوگئی کہ کا دورات بھی کہ کا دان کی محتمد کے مطابع کا میں بیان مصنوبی کے مطابع کا میں مورتی فیب شاہ کہ کا دورہ کی سے شرط ہے کہ ان تاریخ محتمد مسلم کا مضر برکر شائل میں وی بیارے شاہ کہ کا دورہ کا کہ کہ کا تھیا کہ کا بیس ویش کے شاہ کہ کا دورہ کا کہ کا کہ کے دورہ کی کسید کی مسلم کا مضر برکر شائل میں وی بیارے کہ کہ کا کہ کا کہ کہ کا کہ کہ کھیلے مسلم کا مضر برکر شائل میں وی بیارے کہ کا کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کہ کسید مسلم کا مضر برکر شائل میں وی بیارے کہ کا کہ کہ کھیلے مسلم کا مضر برکر شائل میں وی بیارے کہ کا کھیلی کے کہ کا کہ کہ کا کہ کے کہ کھیلے کہ کا کہ کھیلی کھیلی کھیلی کے کہ کھیلے کہ کا کھیلی کے کہ کھیلی کے کہ کھیلی کھیلی

هُوَّلَاءِ الَّذِيْنَ يَاكُلُوكَ لُحُومَ النَّاسِ وَيَقَعُونَ فِي أَعُرَاضِهِمُـ (ابو داؤدشريف ۲۲۹/۲ رواه بيهتي ۲۵/۰ • سمن انسُ الترغيب والترهيب ۳۳۰/۳)

بیروہی لوگ ہیں جولوگوں کا گوشت کھاتے تتے۔اور ان کی عز توں سے کھلواڑ کرتے تتے۔

(٣) نیز ایک طویل صدیث میں آنخضرت اللہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے سفر معراج کے دوران کچھالی عورتوں اور مردول کودیکھا جوسینوں کے بل لکئے ہوئے تھے۔ تو میں (ﷺ) نے حضرت جرئیل علیہ السلام سے ان کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے جواب دیا:

هـ و لَاءِ اللَّمَّازُوُنَ وَالْهَمَّازُونَ الخ \_ (دواه البهقي عن داشدبن سعدُّ الترخيب وا لترهيب ٣٣٠/٣

بدزبان اورآ کھے اشاروں کے ذریعی فیبت کرنے والے ہیں۔

(۴) ایک حدیث میں آخضرت ﷺ نے غیبت اور کسی مسلمان کی آبروریزی کو بدترین سود سے تعبیر فرمایا، آپ کا ارشاد مبارک ہے:

إِنَّ الرِّبَانَيَّفَ وَسَبُعُونَ بَاباً اَحْوَنُهُنَّ يَاباًمِنَ الرِّبَامِثُلُ مَنُ اَتَى أُمَّهُ فِى الإِسَلَامِ وَدِرُهَ مِ مِنَ الرِّبَا الشَّدُّ مِن حَدَمُسٍ وَتَلْمِيُنَ زَيْنَةٌ وَاشَدُّ الرِّبَا وَارْبَى الرِّبَا وَانْتِهَاكُ حُرُمَتِهِ (دواه المنهقي ١٩٧٥من ابن وَانْتِهَاكُ حُرُمَتِهِ (دواه المنهقي ١٩٧٥من ابن عاش حديث ١٤٧٥منا الدهب ٣٢٧٣٨م)

سود کے سرّ ہے زیادہ دروازے ہیں۔ان میں سب سے کمتر سود کے دروازے کا حمناہ الیا ہے جیسے (نعوذ باللہ) کو کی مخص اپنی مال سے بحالت اسلام بدکاری کرے اور سود کا ایک درہم ۳۵ مرتبہ زنا کرنے ہے بھی سخت ہے۔اور سب سے خت ترین سود،سب سے بڑا سود،اور سب سے بدترین سود کی مسلمان کی عزت وحرمت کو پامال کرنا ہے۔

(۵) ایک مرتبد حضرت عائش بے خیالی میں ام المؤمنین حضرت مفید کے متعلق فیبت کے کمات نکل مجے ( یعنی آپ نے اشارہ سے آئیں تھیرة ( پستاند) کہدیا تو آخضرت مائش کو اسطرح سبیر فرمائی:

### 

لَـ قَدُ قُلُتِ كَلِمَةُ لَوُمُزِجَ بِهَا الْبُحرُ لَمَزَ حَتُه\_ (رواه احمد والعرمدى وابوداؤه، مشكوة شريف ١٣/٢)

تم نے الی بات کی ہے اگراہے سندر میں ڈالا جائے تو وہ بات سمندر کے پائی کوٹراب کردے۔

(۱) ایک مدیث یل آب الله فرات محابات مجمع می قرمایا کرفیبت زنا سے بورک ہے۔ محابات جرب سے سوال کیا کہ مفرت یہ کیے؟ تو آپ الله نے جواب دیا:

إِنَّ الرَّحُلَ لَيَزْنَى فَيتُوسُهِ فَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَفِي رَوَايَةٍ فَيَتُوبُ فَيَغُفِرُ اللَّهُ لَهُ وَإِنَّ صَسَاحِبَ الْغِيْبَةِ لَا يُغُفَّرُكُ حَتَّى يَغُفِرَهَا لَهُ صَاحِبَهُ وَفِي رِوَايَةِ أَنسُنِّ قَالَ:صَاحِبُ الزِّنَا يَتُوبُ وَصَاحِبُ الغِيْبَةِ لَيْسَ لَهُ تَوُبَةً \_ (رواه اليهني هي همه الايمان عَالَ:صَاحِرُ اللهِ معدوجاتُ حديث الاعتا-٢٥٣٢ مشكوة هو بف ١٩٥٢ ٢)

انسان زنا کر کے قوبہ کرے واللہ تعالی محض اسکے تجی قوبہ کرنے پراس کی قوبہ قبول فرمالیتا ہے اور ایک روایت میں ہے کہ جب وہ قوبہ کرتا ہے واللہ تعالی اس کی مغفرت فرمادیتا ہے۔ اور (اسکے برخلاف) غیبت کرنے والے کی اس وقت تک مغفرت نہیں ہوتی جب تک اس کو مختاب معاف نہ کردے۔ اور حضرت انس کی روایت میں ہے کہ زنا کر نیوالا (بڑے گناہ کا احساس ہے) قوبہ کر لیتا ہے۔ اور غیبت کر غوالے کو (اپنے گناہ کا احساس نہ ہونے کی وجہ سے ) قوبہ کی تو فیق نہیں ہوتی ۔ ( کہی وجہ سے کہ فیبت کی شاعت زنا سے بھی زیادہ ہے)

(2)مشہور صحابی حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے معلوم ہوتا ہے کہ غیبت کی وجہ سے انسان عذاب قبر کامستحق ہوجا تا ہے، وہ فرماتے ہیں:

بَيْنَا آنَا اُمَاشِى رَسُولُ اللّهِ فَلْكَا وَهُوَاخِذَ بِيَدَى وَرَحُلُ عَنُ يَسَارِهِ فَإِذَا نَحُنُ يَقَبُرَيُنِ اَمَا مَنَافَقَالَ رَسُولُ اللّهِ فَلِكَاء إِنَّهُمَا لَيُعَذّبَان وَمَّا يُعَذّبَانِ فِي كَبِيُرِ وَبَلَى مَفَايُّكُمُ يَسُاتِينِي بِحَرِيْدَةٍ فَاسْتَبَقْنَا فَسَبَقُتُهُ فَآتَيْتُهُ بِحَرِيْدَةٍ فَكَسَرَهَا نِصُفَيْنِ فَٱلْفِي عَلى ذَالْقَبُرِ فِعُلَمَةً وَعَلى ذَا الْقَبُرُ قِطِعَةً وَقَالَ إِنَّهُ يُهَوَّلُ عَلَيْهِمَا مَاكَانَنَا رَطُبَتَيْنِ وَمَا يُعَذِّبَانِ إِلَّا فِي

### 

اس دوران کہ میں آسخضرت وہ کے ساتھ جل رہا تھا، اور آپ ہ میں میرے ہاتھ چکڑے ہوئے میں دو توں ہوئے جو ایک جاتھ کارے ہوئے ہوں کے جاتھ ہارے سے اور ایک خض آپ کے با کیں جانب تھا کہ اچا بک ہم دو تیروں پر پہنچ جو ہمارے سامنے تھیں۔ تو آنخضرت ہیں نے فرمایا کہ ان دونوں (قبروالوں) کوعذاب ہور ہا ہا در (تمہاری دانست میں) کی بڑے گناہ پر ائے دو ہم کم کی تمیل میں جیٹے۔ میں جلدی ہے۔ لہذا کون ہے جوا کیے ٹبنی میرے پاس لائے۔ تو ہم کم کی تمیل میں جیٹے۔ میں جلدی جاکر آپ کے لیے ایک ٹبنی میں اس جی گرااس جاکر آپ کے لیے ایک ٹبنی لے آیا آپ ہی نے اس ٹبنی کے دو کھڑے کیے اور ایک کھڑااس قبر پر اور دوسرا کھڑا دوسری قبر پر ڈال دیا۔ اور فرمایا کہ جب تک پیٹم نیاں تر بیں گی ان (قبر والوں) پر عذاب میں شخفیف کی جاتی رہے گی اور ان دونوں کو صرف پیشاب (ے نہ نہیے) اور غیب (کرنے) کی بناء پر عذاب دیا جارہا ہے۔

(۸) حفرت شفی بن ماتع الاصحی مرسلا روایت کرتے ہیں کہ آنخضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا:

آرَيَعَةً يُؤَوُنَ آهَلَ النَّارِعَلَى مَا يِهِمْ مِنَ الْآذَى يَسُعُونَ مَا يَنِنَ الْحَمِيْمِ وَالْمَحْرَبُمِ عَلَى مَا يِهِمْ مِنَ الْآذَى يَسُعُونَ مَا يَالُ هُولاءِ قَلَ النَّرِيَعُسِ مَا بَالُ مِولاءِ قَلَ الْحَرَبُ مَ مُلَى النَّارِ لِبَعْضِ مَا بَالُ هُولاءِ قَلَ اذَوْنَا عَلَى مَا بِنَا مِنَ الْآوَى عَقَالَ نَقَرُهُ لَا مُعْلَقُ عَلَيْهِ تَابُوتٌ مِنْ جَمُرِ وَرَجُلَّ يهُرَّ الْمَعَاءَ وَرَجُلَّ يَهُولُ اللَّهُ مَا فَلَى الْمَعَلِي مَا بِنَا مِنَ الْافَى الْمَعَلِي مَا بَالُ الْابْعَدِ قَلْ اذَانَا عَلَى مَا بِنَا مِنَ الْافَى الْابْعَدِ قَلْ اذَانَا عَلَى مَا بِنَا مِنَ الْافَعِلَى عَنْهُ وَلَيْ الْابْعَدِ قَلْ اذَانَا عَلَى مَا بِنَا مِنَ الْافَعِلَى عَنْهُ اللَّهُ عَلَى عَلَيْ الْمُعَلِي الْمُعَلِي اللَّهُ عَلَى مَا بَالُ الْابْعَدِ قَلْ اذَانَا عَلَى مَا بِنَا مِنَ الْافَعُلَى اللَّهُ عَلَى عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مَا بِنَا مِنَ الْافَعُلَى عَلَيْ اللَّهُ عَلَى مَا بِنَا مِنَ الْافَعُلَى عَلَيْ اللَّهُ عَلَى مَا بِنَا مِنَ الْافَعُلَى عَلَيْ اللَّهُ عَلَى مَا بِنَا مِنَ الْافَعُلَى الْمُ اللَّهُ عَلَى مَا بِنَا مِنَ الْافَعُلَى الْمُ اللَّهُ عَلَى مَا بِنَا مِنَ الْافَعُلَى الْمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِلْكُولُ اللَّهُ عَلَى مَا بِنَا مِنَ الْافَعُلَى عَلَى مَا بِنَا مِنَ الْافَعِلَى عَلَى مَا بِنَا مِنَ الْافَعُلَى الْمُعَلِي عَلَى مَا بِنَا مِنَ الْافَعُلَى اللَّهُ مُعَلِّى اللَّهُ مِنْ الْمُ مِنَا مِنَ الْافَعِلَ عَلَى اللَّهُ مِنْ الْمُعْلِقُ وَلَى اللَّهُ مِنْ الْمُعْلِقُ وَلَى اللَّهُ مِنْ الْمُعْلِقُ وَلَى اللَّهُ مِنْ الْمُعْلِقُ وَلَا اللَّهُ مِنْ الْمُعْلِقُ وَلَا اللَّهُ مِنْ الْمُعْلِقُ وَلَا اللَّهُ مِنْ الْمُعْلِقُ وَلَا اللَّهُ مِنْ الْمُعْلِقُ وَلَى الْمُعْلِقُ وَلَا اللَّهُ مِنْ الْمُعْلِقُ وَلَى اللَّهُ مِنْ الْمُعْلِقُ وَلَى الْمُعْلِقُ وَلَا اللَّهُ مِنْ الْمُعْلِقُ وَلَا مَا اللَّهُ مِنْ الْمُعْلِقُ وَلَا مُعْلَى مَا مِنْ الْمُعْلَى وَالْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُؤْمِ وَالْمُولُ وَالْمُعْمِلَ الْمُعْلِقُ الْمُل

(رواه ابن ابي الدنياءوالطبراني الترغيب والترهيب٣٠٩/٣٣)

الله على ملاج كلي المرجم المرجم المرجم كي المحال المراح المرحم المرجم كالمحتل المرحم كالمحتل المرحم كالمحتل المرجم كالمرجم كالمحتل المرجم كالمرحم كالمحتل المرحم كالمحتل المرحم كالمحتل المحتل المرحم كالمحتل المحتل المرحم كالمحتل المرحم كالمحتل المرحم الم

وہ جواب دیگا کہ یہ برنصیب اس حال میں مراکداس کی گردن پرلوگوں کے مالی حقوق سے پہر آئتیں گھننچ والے سے ای طرح کا سوال کیا جائے گا۔ وہ جواب دیگا کہ یہ محروم القسمت اس کی بالکل پر وائیس کرتا تھا کہ پیٹاب اس کے بدن پر کہاں لگ رہا ہے۔ اس کے بعد منہ سے پیپ اورخون نکالنے والے سائل جہنم ای طرح کا سوال کریں گے۔ اس کے بعد منہ سے پیپ اورخون نکالنے والے سائل جہنم ای طرح کا سوال کریں گے۔ و وہ جواب میں کہا کہ میداز لی بد بخت جب کی غلا بات کو دیکھتا تو اس سے اس طرح لطف اندوز ہوتا تھا جیسے بدکاری سے لطف حاصل کیا جاتا ہے۔ اور آخر میں خود اپنا گوشت کھانے والے سے صورت حال معلوم کی جائے گی تو وہ کہ گا کہ یہ کمترین محروم الشمت دونیا میں پیٹھ بیچھے (غیبت کرکے) لوگوں کا گوشت کھایا کرتا تھا۔ اور چنلی کھانے الشمت دونیا تھا۔ اور چنلی کھانے میں دلچیں لیتا تھا۔ اور تا تھا۔ اور زائل سے مخوظ در کھے۔ آمین )

(٩) حَعْرِت الوَهِرِيهُ وَضَى اللهُ تَعَالَى حَدُّارَ شَافِرُ مَاتَ بِينَ كُمَّ تَحْضَرَت اللهُ فَيَ سَنْدِقُر مِايا: مَنْ أَكُلُ لَهُ مَ أَجُلُ لَهُ مَا يَخِيهُ فِي الدُّنْيَا قُرِّبَ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: فَيُقَالُ لَهُ: كُلُهُ مَيِّتاً كَمَا أَكُلُتَهُ حَيَّا فَيَا كُلُهُ وَيَكُلُحُ وَيَصَنْجُ (دواه الويعلى الوحب ٣٢٩٣)

جو شخص دنیا میں اپنے بھائی کا گوشت کھائے (غیبت کرے) تو وہ گوشت. قیامت کے دن اس کے قریب کیا جائیگا۔اوراس سے کہا جائے گا کہ جیسے دنیا میں زندگی کی حالت میں (اپنے بھائی کا) گوشت کھایا تھا اب مردہ ہونے کی جالت میں اسکا گوشت کھا۔ پس وہ (مجبوراً) اسے کھائے گا اورمنہ بنائے گا اور چیخنا جائے گا۔ نعوذ باللّٰہ منہ،،

الله سے ملدوہ معمنے کے اللہ تعالی عند فرماتے ہیں کہ ہم آنخضرت (۱۰) حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں کہ ہم آنخضرت کی خدمت میں حاضر تھے۔ ہم میں سے ایک فیض اٹھ کر چلا گیا ، تو بعد میں ایک دوسرے فیض نے اس جانے والے فیض کے متعلق مجھ فیبت والے کلمات کہ دیتے تو آنخضرت فیض نے اس جانے والے فیض کے متعلق میں خلال کرے۔ اس نے جواب دیا: حضور میں نے تو گوشت کھایا تی نہیں ، کس واسطے خلال کروں؟ تو آپ نے فرمایا:

اِنَّكَ أَكُلَتَ لَهُمَ أَحِيُكَ (العرهب والعرهب ٣٢٨/٣) تونے اپنے بھائی كا (غیبت كركے) كوشت كھايا ہے۔ (١١) حصرت عائشرض الله تعالى عنها خودا يناواقعه تقل فرماتي بين:

قُلُتُ لِا مُرلَةِ مَرَّةً وَآنَاعِنُدَ النَّبِي تَعَظِّهُ إِنَّ هذه لَطُولِلَةُ الدَّيُلِ فَقَالَ الْفَظِئُ، الْفَظِئُ، مُلَفَظُتُ بُصُعَةً مِنُ لَحُم-(دواه ابن ابی الدنا،الوجب والوجب ۲۲۷۳۳ اليم مرتبرج کم شرت الحکم من تخصرت الله کي بي من في مل نے ايک عودت محتمل که ديا کہ يہ تو ليم والى بهت آنم تحضرت الله کا من علق کم دیا تجہ دامن والی بهت آنم تحضرت الله کا شرقها) میں نے کوشت کا لوتھ اتھوکا (رغیبت کے کلم کا اثر تھا)

(۱۲) حضرت جابروض الله تعالی عندفر ماتے بیں کہ ہم آنخضرت فلکی خدمت میں جامرتھ کہ ایک بدیودار ہوا کا جمود کا آیا۔آپ فلک نے ارشاد فرمایا: بیس جامرتے کہ ایک بدیودار ہوا کا جمود کا آیا۔آپ فلک نے ارشاد فرمایا: آندُرُون مَا هذهِ الرّیُهُ جُهدِم رِیْحُ الَّذِیْنَ یَعْمَابُونَ الْمُؤْمِنِیْنَ۔

(رواه احمد،العرفيب والعرهيب ١٦٣ سس)

کیاتم جانتے ہو یکسی ہواہے؟ یان اوگوں کی (بد بودار) ہواہے جوالل ایمان کی فیبت کرتے ہیں۔

ان روایات ہے انداز و لگایا جاسکتا ہے کہ شریعت میں غیبت کس قدر نا گوار صغت ہے جس سے اجتناب کرنا ہرمسلمان کے لیے لازم ہے۔

علماء كى غيبت

علاءاورا كابرطت كي تحقيرو تذليل كي غرض سے فيبت كا ارتكاب عام لوكوں كى

الله سے ملدوہ محمنے کی خواری کی کا خواری کی کی خواری کی کی خواری کی کا خواری کی جماعت کا درجہ نہا ہت بلند ہے۔ اس لیے ان کی بعر بی اور باتو قیری مجی اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ ناپند ہوتی ہے۔ آخضرت وہ کا کا اللہ تعالیٰ نے فر مایا:

اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ ناپند ہوتی ہے۔ آخضرت وہ کا کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فر مایا:

من عَادَیٰ لیک وَلِیا فَقَدُ اذَذَنَهُ بِالْحَرِبِ دِبعادی در مد ۱۹۲۲ من اس هو بوقی جومیر کے کی ولی سے دہنی رکھتا ہے میں اس کے خلاف اعلان جنگ کردیا ہوں۔

جومیر کے کی ولی سے دہنی رکھتا ہے میں اس کے خلاف اعلان جنگ کردیا ہوں۔

ای طرح شل معروف ہے لگہ کوئم آخرت میں بلکہ دنیا میں بھی دیتا ہے۔ جو ویڈ کیل ایسا جرم ہے۔ جو اور کی اللہ تعالیٰ نہ صرف آخرت میں بلکہ دنیا میں بھی دیتا ہے۔ جو لگ اس بارے میں باحثیا طی کرتے ہیں وہ قدرتی طور پر دنیا ہی میں ذات وخواری اور شکول کوئی نہیں کی میں ذات وخواری اور شکول میں نہیں کے ہو مسلمان کا فرض ہے اور دانائی کا نقاضا ہے کہ وہ اپنے کو مسلمان میں نہیں جو کی سے داور کی الیکی جواب کے ہو مسلمان کا فرض ہے اور دانائی کا نقاضا ہے کہ وہ اپنے کو مسلمان میں نہیں کے میں کی سامان میں انہیں کی میں اس کے جو مسلمان کا فرض ہے اور دانائی کا نقاضا ہے کہ وہ اپنے کی سامان میں انہیں کی سامان میں انہیں کی سامان میں انہیں کی سے دور کی الیکی میں کی سامان میں انہیں کی سامان میں انہیں کی سے دور کی الیکی میں نہیں میں نہیں جو سے دور کی الیکی میں نہیں میں نہیں برائی کر کے اپنے لیے بتائی کا سامان میں انہیں کی سامان میں نہیں کی برائی کر کے اپنے لیے بتائی کا سامان میں انہیں کی سامل کی کی برائی کر کے اپنے اور کیا تھوں کی سے دور کی الیکی کی سامل کی کیا تھیں کی میں کی برائی کر کے اپنے دور کی الیکی کی سامل کی کی کی کو برائی کر کے اپنے دور کی کی کو کی کی دور کی کی کو کی کی کی کی کی کی کی کو کی کی کی کو کی کی کو کی کو کی کی کو کی کی کی کو کی کی کی کی کی کی کو کی کو کی کی کی کی کی کو کو کو کی کو کی کی کو کی کی کو کو کی کو کو کی کی کو کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کو کی کو کو کی کو کو کی کو کو کو کی کو کو کو کی کو کو کی کو کو کو کی کو کو کی کو کو

## چغلخوری

چفل خوری ہی دراصل فیبت بی کا ایک اعلی درجہ جس کے معنی فسادی غرض کے اس کے معنی فسادی غرض کے اس کے معنی فسادی غرض کے اس کے خص کے راز کو دوسرے کے سامنے ظاہر کرنے کے آتے ہیں بقر آن کریم میں متعدد جگہ چفل خوروں پر لعنت کی گئی ہے اور نبی اگرم اللہ نے چفل خور کے بارے میں نبایت بخت وعیدیں ارشاد فر مائی ہیں ، مشہور صدیث ہے:

لَا يُلدُحُلُ الحَدَّةَ نَمَّامٌ (مسلم شريف ١٠٠) چِفَل حُور جنت مِن ثِين جائكًا۔

ای طرح ایک موقع پر آخضرت الله نے فرمایا: که زیاده تر قبر کا عذاب چفل خوری اور بیشاب کی چمینوں سے نہ بیخے کی وجہ سے ہوتا ہے، (الرغیب والربیب رسب سب

بہ قیداس لیے لگائی کہ اگر کمی کے راز کے افشاء علی کوئی شرعی مسلحت ہوتو اس راز کو ظاہر کرنے عمی حرج خمیش ہے، بلکہ بسالوگات ایسا کرنا ضروری ہوتا ہے۔(النودی علی مسلم امراء)

# چغلی اور غیبت سنے تو کیا کرے؟

عام طور پرلوگول کامیمعمول ہے کہ اگر ان کے سامنے کی خفس کی برائی کی جاتی ہے تو یا تو کہنے والے کی جاتی ہے تو یا تو کہنے والے کی جات ہے اس مل جات ہیں، یا خاموش رہتے ہیں حالا تکہ بیطریقتہ شریعت کے مطابق نہیں، نی اگر جیسے کا ارشاد گرای ہے:

مَنِ اغْتِيْبَ عِنْدَهُ الْحُوهُ الْمُسُلِمُ فَلَمْ يَنْصُرُهُ وَهُوَ يَسْتَطِيْعُ نَصْرَةً أَذَرَكَهُ المُمُهُ فِي المُثْنِكَا وَالْاحِرَةِ (العرضِ والعرضِ العرصِ ١٣٣٣م اللهُ)

جس شخص سے سامنے اس سے مسلمان بھائی کی فیبت کی جائے اور وہ طاقت کے باوچود (اس کا وفاع کر کے )اس بھائی کی مدونہ کرے تو اس شخص کو (اپنے مسلمان بھائی کی طرف سے دفاع نہ کرنے کا) وہال و نیااور آخرت میں ہوگا۔

ال صدیدے معلوم ہوا کہ فیبت بن کر خاموش رہنا بھی گناہ ہے۔ جتی الا مکان اپنے مسلمان بھائی سے خوش گمان رہ کراس کی طرف سے صفائی دینے کا اہتمام رکھنا چاہئے۔
میاہتمام دکھنا تہا ہے باعث اجروثو اب ہے۔ نبی اکرم بھی نے ارشاد فر مایا ہے کہ جوشنی اپنی وسعت کے مطابق مشتا ہے شخص کی طرف سے صفائی چیش کرتا ہے تو اللہ تعالی دنیا اور آخرت میں اس کی عدفر ماتا ہے۔ (الزف بر دہم)

امام غزائی نے احیاء العلوم میں اکھا ہے کہ جب کوئی شخص کی کی فیبت یا چفل سے تو اسے چھ باتوں کا التزام کرتا چاہئے۔ (۱) چفل خور کی شکایت پر ہرگزیقین نہ کرے اس کے کہ وہ خبر ویے والا شرعاً فاس ہے۔ (۲) چفل خور کو اس کے غلوافعل پر متنب کرے اور اس عار ولائے۔ (۳) چفل خور کے فعل کو ول سے برا سمجھے اور اس بناء پر اس سے تاہید یدگی کا اظہار کرے۔ (۳) جسکی چفل خور کے فعل کی ہے اس کی طرف سے بدگمان نہ ہو۔ (۵) چھل خور نے جو بات پہنچائی ہے اس کی کھود کرید اور تحقیق اور تفیش میں نہ پڑے۔ (۲)

## حضرت حاجى امدادالله كامعمول

حفرت حاجی الدادالله صاحب مهاجر کی کامعمول تھا کدان کے یہاں نہو کی کی فیات می کی بات قبل کرتا تو کی کا بات قبل کرتا تو کی بات قبل کرتا تو کی کاراس کی تغلیط فرمادیت ، کرتم غلط کہتے ہود والیا ٹہیں ہے۔ (مارف ادادید)

ایک مرتبہ تھانہ جمون کے زمانہ تیام ہیں ایک خف نے آگر کہا کہ فلال خف نے آپ کہا کہ فلال خف نے آپ کے بارے ہی ہیں۔ حضرت عالی صاحب نے اسے جواب دیے ہوئے رائی کی تھی۔ اور تو نے میرے مند پرمیری برائی کردی اس لیے تو اس سے زیادہ برا ہوا۔ حضرت کے اس جواب کا بیاثر ہوا کہ اسے چر بھی کمی کی فکاے کرنے کی جرائت نہ ہوئی۔ (معارف ادا ویدا)

کاش اگرآج ہم بھی اس طریقہ کو اپنالیس تو باسانی ہم اس عظیم گناہ ہے اسپنے کو بچاسکتے ہیں۔اوراللہ تعالی سے شرم وحیا کا واقعی حق ادا کر سکتے ہیں۔

## بعض بزرگوں کےاقوال وواقعات

حفرت قادو فرماتے ہیں کرعذاب قبر کے تین جصے ہیں۔ایک حصفیت سے موتا ہے۔ایک حصفیت سے موتا ہے۔ایک حصفیت سے ایک حصہ پیٹا ب سے ندنجنے سے۔

، حضرت حسن فرماتے ہیں کہ مسلمان دین میں غیبت کا اثر آگلہ بیاری سے ذیادہ خطرناک صورت میں دونما ہوتا ہے۔ جس طرح مرض آگلہ پورے بدن انسان کو گلا دیتا ہے۔ ای طرح مرض فیبت دین کوچیٹ کرجا تا ہے۔

مردی ہے کہ ایک فخص نے حضرت علی زین العابدین کے سامنے کی فخص کی غیبت کی ، تو آپ نے فرمایا: فجردار! غیبت مت کرنا۔ ییک ان لوگوں کی غذاہے جوانسانوں کی صورت میں کتے ہیں۔

ای طرح معقول ہے کہ ایک مرتبہ حضرت حسن بھری رحمۃ اللہ علیہ کونبر لی کہ فلال معض نے ان کی غیبت کی ہے تا او مجوری کے خطاب کی خیب کی کہ ان کہ محمد اللہ محمد اللہ کہ اس کے جمع اللہ اللہ کہ منے اپنی تیکیوں میں سے چھر حصہ جھے ہدید کیا ہے تو میں اس احسان کے بعد میں محمد محمد میں میں ہے۔ اس لیے بدلے میں یہ کی رہا ہوں، اگر چہ رہتم ہارے احسان کا پورا بدلہ نہیں ہے۔ اس لیے معقود دیا گئی۔ (از فاق العادی اللہ منافع ال

مشہور صاحب معرفت بزرگ حفرت میمون بن سیار قرماتے ہیں کہ ایک روز پس نے خواب بیں دیکھا کہ ایک جبٹی کامردہ جم ہے، اور کوئی کہنے والا ان کو خاطب کرکے کہد ہاہے کہ اس کو کھا والی سے ٹھا کہ اے خدا کے بندے بی اس کو کیوں کھا وُں؟ تو اس شخص نے کہا کہ اس لیے کہ تو نے فلال شخص کے جبٹی ذکی غلام کی غیبت کی ہے۔ بی نے کہا مغدا کی تھے میں نے اس کے متعلق کوئی اچھی بری بات کی بی نہیں تو اس خص نے کہا کہ ہاں! لیکن تو نے اس کی غیبت می تو ہے۔ اور تو اس کی غیبت کر تے اور نہ کی کوا تی کے بعد حضرت میمون کا حال بیہ و گیا تھا کہ نہ خود بھی کسی کی غیبت کرتے اور نہ کی کوا تی کے بعد حضرت میمون کا حال بیہ و گیا تھا کہ نہ خود بھی کسی کی غیبت کرتے اور نہ کی کوا تی

## ایک داقعه

الغرض فیبت اور چیلی ایی بدترین بیاریاں ہیں، جن سے معاشر وفسادی آبادگاہ بن جاتا ہے، کمر کمر لڑائیاں ہوتی ہیں، دلوں میں کشیدگی اور ففر سے جاگزیں ہوتی ہے۔ رشتہ داریاں ٹوٹ جاتی ہیں، فائدانوں میں آگ لگ جاتی ہے، اور بنے بنائے کمر اجر جاتے ہیں۔ اور بیسب فساوزیان کی بے احتیا کی اور اللہ تعالی سے بے شری اور بے حیائی کی وجہ سے رونما ہوتا ہے۔ ای لیے حدیث فیکور میں فرمایا گیا ہے کہ حیاء خداوندی کاحق اس وقت تک ادائیس ہوسکتا جب تک اولا سراور اسکے متعلقہ اعضاء کی حفاظت کا اجتمام نہ کیا جائے۔ اور ان اعضاء میں زبان کومتاز اور تازک حیثیت حاصل ہے، اس لیے ہمیں زبان کی حفاظت کا جمکن خیال کے اس کے ہمیں زبان کی حفاظت کا جمکن خیال رکھنا جا ہے۔

گالم گلوچ اور فخش کلامی

زبان سے صادر ہونے والے بدترین گناہوں بیں تعن طعن اور فحش کا می کرنا واغل ہے۔ یہ بدزبانی کمی بھی صاحب ایمان کو ہرگز زیب نہیں دیتی۔ زبان کے ذریع ایڈ ا ارسانی کرنے والوں کو قرآن کریم بی سخت گناہ کا مرکلب قرار دیا گیا ہے۔ ارشاد خداوندی

وَ الَّذِيُسَ يُوفُونَ الْسُرُومِنِيُنَ وَالْسُومِنِينَ الْسُومِنِي بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهُنَاناً وَإِثْمًا مُبِيئاً \_(الاحزاب آيت ۵۸)

اور جولوگ تہمت لگاتے ہیں مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو بدون گناہ کیے، تواٹھایا نہوں نے بو جوجھوٹ کا اور صریح گناہ کا۔

اورنی اکرم اللے نہت ی احادیث مبارکہ ش گا امگوج ،بدزبانی اور حش کلای کی سخت ندمت فرمائی ہے۔ آپ اللہ کے بعض ارشادات مبارکدورج ذیل ہیں:

- (۱) لَعُنُ الْمُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ (مسلم هوبف ۲۲۱) مؤمن رافنت كرناايدا (ي برا) بي عيداس ولل كرنا-
- (۲) لَا يَنْبَغِي لِصِدِّيْقِ الْ يَكُونُ لَمَّاناً (رياض الصالحين ٥٥٣) كى صديق كوييزيب نبيس ديتا كمدوه بهت لعث كرنے والا مور
- (٣) لَا يَكُونُ الْلَقَانُونَ شُفَعَاءَ وَلَا شُهَدَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (داح الصالحين ٥٥٣) لعنت كروزندتو سفارتى بوسطَ اورند كواى دين والعرب كان وين الموسطَى المريخ والله وال
  - (٣) لَا تَلاَعَنُوا بِلَعْنَةِ اللهِ وَلا بِغَضَبِهِ وَلا بِالنَّارِ (منكوة هريف ٢٣/٢) الله و المنظمة المنظمة الله و المنظمة المنظ

### 

- (4) سِبَابُ الْمُسُلِعِ فُسُوق ومسلم عرف ارده)
  - مسلمان کوگالی دیانس ہے۔
- (٧) لَايَكُونُ الْمُؤْمِنُ لَمَّاناً وسنكوة حديف ١٣٦١ م. سياموس العنت بازين موتاب
- (٤) لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّمَّانِ وَلَا بِاللَّمَانِ وَلَا الْفَاحِشِ وَلَا الْبَذِي.

(مشكواة شريف ٢/٢ ١٣)

مؤمن كاللحن طعن كرف والااور فحش ادرب حيائي كرف والأنبين موتا

إِنَّا الْحَبُدَ إِذَا لَحَنَ شَهْعاً صَعِدَتِ الْلَعَنَةُ إِلَى السَّمَاءِ فَتَغَلَقُ آبُوابُ السَّمَاءِ
 دُونَهَا ثُمَّ تَهُيطُ إِلَى الأرْضِ فَتُغَلَقُ آبُوابُهَا دُونَهَا شُمَّ تَاحُدُ يَمِينًا
 وَشِمَالاً مَقِاذَالُمُ تَعِدُ مَسَاعًا رَجَعَتُ إِلَى الَّذِي لُعِنَ فَإِنْ كَانَ أَهُلاً لِتللِكَ
 وَإِلَّا رَجَعَتُ إِلَى قَالِلْهَا۔ (رواه ابوداؤه حدیثه ۲۰ سریاص الصالحین ۵۵۳)

جب کوئی شخص کی چیز پراهنت کرتا ہے۔ تواس کی اهنت آسان کی طرف جاتی ہے وہاں اس کے لیے دروازے بند ہوتے ہیں۔ پھر زین کی طرف اترتی ہے تو اس کے درواز دل کو بھی بند پاتی ہے۔ پھر دائیں یا کمی رہانے کا راستہ ڈھونڈ تی ہے اور جب کوئی راستہ بیس پاتی تو جس پر احدت کی گئے ہے، اس شخص کی طرف آتی ہے، اگر وہ احدت کا مستحق راستہ بیس پاتی تو جس پر احدت کو اللہ کی احدت خودای کے گئے ہے، اور ایسی اللہ کی احدت خودای کے گئے ہے، اس کی احدت خودای کے گئے ہے، اور ایسی کا حدث خودای کے گئے ہیں برنے جاتی ہے )

(۹) آلْمُسُلِمُ مَّنُ سَلِمَ الْمُسُلِمُونَ مِنُ لِسَانِهِ وَهَدِهِ (مسلم حريف ۱۸۸) کال مسلمان وه جس کے ہاتھ اور زبان سے عام مسلمان محفوظ رہیں (وہ کی کو ہاتھ اور زبان سے تکلیف شدے)

(۱۰) يبودى الى خيافت بالمنى كى بناء پر جب جناب رسول اكرم كاكى خدمت ميس آت تو بجائد "السلام اليم" كين كو السام عليم" كين كو السام عليم"

الله سے معید عجمی کی کہ کرخاموش ہوجاتے جما مطلب یہ ہوتا کے ہیں، تو آپ الله سے معید عجمی کا مطلب یہ ہوتا کہ ہیں، وہات کی جدات کی جدات کی جدات کی بدوعا انہی کے مند پر ماردی جاتی لیکن حضرت عائشہ کو یہودیوں کی حرکت پر سخت عصر آتا اور جواب کے ساتھ ساتھ ان پر لحنت بھیجتیں اور اللہ کے فضب کی بدوعا دی تعییں، اس پرآ تخضرت ملک نے حضرت عائش صدیقة رضی اللہ تعالی عنہا کو بی فیصوت فرمائی:
مَهُ لاَ یَاعَ الِدَمَّةُ اَعَلَیْكِ بالرَّفْق مَوْلِیُّاكِ وَالْمُنْفُ وَالْمُنْفَ وَالْمُنْفُ وَالْمُنْفِ وَالْمُنْفُ وَالْمُنْفُ وَالْمُنْفُ وَالْمُنْفُ وَالْمُنْفِ وَالْمُنْفُ وَالْمُنْفُ وَالْمُنْفُ وَالْمُنْفُ وَالْمُنْفِ وَالْمُنْفُ وَالْمُنْفُونُ وَالْمُنْفُونُ وَالْمُنْفُونُ وَالْمُنْفُ وَالْمُنْفُونُ وَالْمُنْفُونُ وَالْمُنْفُونُ وَالْمُنْفِقُونُ وَالْمُنْفُونُ وَالْمُنْفُونُ وَالْمُنْفِقُ وَالْمُنْفُونُ وَالْمُنْفُونُ وَالْمُنْفُونُ وَالْمُنْفُونُ وَالْمُنْفُونُ وَالْمُنْفُونُ وَالْمُنْدُ وَالْمُنْفُونُ وَالْمُنْفُونُ وَلَّمُنْ وَالْمُنْفُونُ وَلِیْ الْمُنْفُونُ وَالْمُنْفُونُ وَلَامُونُ وَلَامُ وَالْمُنْفُونُ وَلَامُ الْمُنْفُونُ وَلَمْ اللّٰمُ وَالْمُنْفُونُ وَلَمْنُونُ وَلَمْنَالِونُ الْمُنْفُونُ وَلَمْنُونُ وَلَامُونُ وَلَمْنُونُ وَلْمُنْ وَلَمْنُونُ وَلْمُنْ وَلَمْنُونُ وَلَمْنُونُ وَلِمُونُ وَلَمْنُونُ وَلَمْنُونُ وَلَمْنُونُ وَلِمُونُ وَلَمْنُونُ وَلَمْنُونُ وَلَمُونُ وَلَمْنُونُ وَلَمْنُونُ وَلَمْنُونُ وَلْمُنْعُونُ وَلَمُونُ وَالْمُونُ و

(بخاری شریف۱/۲۸)

عا کشر تغیر و ازمی اختیار کرو ، اور کتی اور بد کلای سے پختی رہو۔ اس لیے کہ مقصوداس کے بغیر بھی حاصل ہے کیونکہ ان کی بددعا حضور کی کے حق میں تبول نہ ہوگی اور حضور کی کئی بددعا ان کے بارے میں تبول ہو جائے گی۔

(١١) آخضرت الله يك فادم فاعل حفرت الس ابن ما لك رضى الله تعالى عند

فرماتے ہیں!

لَمُ يَكُنِ النِّينَ ﴿ صَبَّابًا وَلَا فَاحِشًا وَلَا لَمَّاناً كَانَ يَقُولُ لِآخِدِنَا عِنْدُ الْمُعَتَئِةِ: مَالَةُ تَرَبُّ جَنِينُهُ (رَحَارِي هرية ١٠٢٠/٨)

رسول اکرم ملی الشعلیه وسلم گالیال دیند والے بخش کلای کرنے والے اور احت
کرنے والے نہ تھے، (زیادہ سے زیادہ) ہم میں سے کی پرعماب ہوتا تو یرفر ماتے عالی کی المبیدانی خاک ناموا۔
پیشانی خاک آلود ہو۔ اسے کیا ہوا۔

(۱۲) ایک موقع پر رسول اکرم شنے ارشاد فرمایا کدان والدین کوگالی دینا گناه کیره ہے۔ محابہ نے عرض کیا کداے اللہ کے رسول شا! بھلا یہ کیے ممکن ہے کہ کوئی مخص خود اینے والدین کوگالیاں دے۔ آپ شانے ارشاد فرمایا:

نَعَمُ يَسُبُ اَبَا الرَّحُلِ فَيَسُبُّ اَبَاهُ وَيَسُبُ اُمَّةٌ فَيَسُبُ اُمَّةً مَسَمَ موه المه المها المهاب بال (يداس طرح مكن مه كه وه كي فض كه باب وكالى د ع مجروه فخض اس كه باب وكالى د ع مجروه فخض اس كه باب وكالى د ع باب

(اس طرح يدكالي دي والاخوداي والدين وكاليال داوان كاسب بن كيا)

(۱۳) حفرت جارین سلیم کا آنخفرت کی خدمت میں پہلی مرتبہ عاضر ہوئے۔سلام کیا تعارف ہوا۔دولت اسلام سے مشرف ہوئے۔ پھر حفور کی سے پچھ نفیحتوں پرعبد لینے کی ورخواست کی۔رسول اکرم کی نے کی تھیمتیں فرمائیں جن میں آیک اہم تھیجت رہتی:

. "لَا تَسُبَنَّ أَحَداً"

تم برگز کسی کو کالی مت دینا۔

حفرت جابرابن سلیم رضی الله تعالی عند نے اس تھیجت کواس قدر مضوطی سے تھا اکر پھر مرتے دم تک کی انسان کوتو کیا کسی جاندار تک کوگا کی نہیں دی۔

(۱۴) ایک مرجه نی اکرم الکاک کیل میں کچھ اوگوں کو مجمروں نے کا کیا ، انہوں نے مجمروں کو برا بھلا کہنا شروع کیا حضورا کرم الکے نے ان کوشع فرمایا کہ:

لَا تَسُبُّوهَا فَيَعْمَتِ الدَّابَّةُ فَإِنَّهَا أَيْقَظَنُكُمُ لِذِكْرِ اللَّهِ (العرضِ والعرجِب

710,7

مچھرکو برا بھلانہ کہو۔وہ اچھا جانور ہے۔اس لیے کہ دہ جہیں اللہ کی یاد کے لیے بیداراور متنبہ کرتا ہے۔(ای طرح آپ ﷺ نے مرغ کولعت کرنے سے بھی منع فر مایا ہے) ذرا اندازہ لگائیں جب جانوروں کو برا بھلا کہنے سے روکا گیا ہے تو انسانوں کو ایک دوسرے پرلین طعن کی کیسے اجازت دی جاسکتی ہے؟

# ا پنی عزت اینے ہاتھ

اس بدزیانی اور قحش کلای سے انسان کا وقار خاک میں ال جاتا ہے۔ خواہ آدی کتنا ہی باصلاحیت اور اونے عہدہ پر ہولیکن بدزبانی کی وجہ سے وہ لوگوں کی نظروں سے گر جاتا ہے۔ اس لیے اپنی عزت اور وقار کی حفاظت کے لیے بھی زبان پر کنٹرول کر نااورا سے بدکلای سے محفوظ رکھنا ضروری ہے۔ آج جب ہم اپنے مسلم معاشرہ کی طرف نظر اٹھاتے بدکلای سے محفوظ رکھنا ضروری ہے۔ آج جب ہم اپنے مسلم معاشرہ کی طرف نظر اٹھاتے

ان کے نظم سے معدوہ عجنے کا کہ است میں ماری کے کی کا است کے بھارے کا کا اس کو کو کے کی کام ، کے طور پراستعال ہوتی ہیں۔ نہاہے جس سا ہے کہ جارے بہاں گالیاں لوگوں کے کی کام ، کے طور پراستعال ہوتی ہیں۔ اس کے نظلے وقت فرو پرابران کی قباحت کا احساس تک کیل ہوتا۔ اور بیمرف بووں بی کا حال نہیں بلکسر کول پر کھیلے کو وقت نے بچ بھی گالیوں کے معالمہ شن اپنے مربوں کے کان کا نے نظر آتے ہیں۔ بینہاہت تکلیف وہ صورت حال ہے۔ ہمارا بیفر پیشہ ہوتا چاہیے کہ ہم خودا پنے کو اسلامی رنگ میں رنگیں۔ اور زبان کی تفاظت کر کے اللہ تعالی سے شرم وحیاء کا جوت دیں تاکہ ہمیں معاشرہ میں باوقارمقام حاصل ہو سکے ماور ہماری آنے والی تسلیل میں باوقارمقام حاصل ہو سکے ماور ہماری آنے والی تسلیل میں باوقارمقام حاصل ہو سکے ماور ہماری آنے والی تسلیل میں باوقارمقام حاصل ہو سکے ماور ہماری آنے والی تسلیل میں باوقارمقام حاصل ہو سکے ماور ہماری آنے والی تسلیل میں باوقارمقام حاصل ہو سکے ماور ہماری آنے والی تسلیل میں سے باور پر زندگیاں گزار کئیں۔

ظلامه بیک مهاری زبان جموع، فیبت ، چنلی فیش کلای ایس طعن اور براس کناه سی محفوظ وی بیاسیجن کا صدور زبان سیمکن ہے۔ ای صورت پس ہم ارشاو نبوی: "فلی حفظ الرامی و ماؤی سیمجے معنی بیل میرا ہوسکتے ہیں۔



and the first of the second

# الله سي طوره معمني ۵۸ کاله سي طوره معمني ۵۸ کاله سي طوره معمني ۵۸ کاله ما تو ين فصل ما تو ين فصل

## أنكه كي حفاظت

شری طور برسر کی حفاظت کا تیسراا ہم عضرا بی آنکھوں کو گمنا ہوں ہے محفوظ رکھنا ے ، آتھوں کی ذرای بے احتیاطی انسان کو بوے بوے تھین گناہوں میں جٹلا کردیتی ہے۔ آج جودنیا میں فائی اور بے حیائی کا دور دورہ ہاس کی سب سے بوی وجہ یمی بد نظری اورنظر کی بے احتیاطی ہے۔شیطان انسان نے ہاتھ میں بدنظری کا متھیار وے کر بوری طرح مطمئن ہوچکا ہے۔اب اے کسی بھی طاغوتی معوبہ کو بروسے کارلانے میں تياده جدد جدنيس كرنى يزتى بيدنظرى خود يخوداس كاآرزووك كا خاطرخواه يحيل كردين بے نظر کی حفاظت میں کوتا ہی بے شرمی کی بنیاد ، فتنته وفساد کا مؤثر ذریعہ اور منکرات و معاصی کاسب سے برامحرک ہے۔ تجرب اور تحقیق سے باسانی انداز و لگایا جاسکا ہے کہ آج كم الركم • ك فعد جرائم اور في شيال محن اس بنياد ير دنيا بن وقوع يذير موتى بين كدان كي با قاعد وتربیت سینما بالوں، فی وی بروگراموں اور ویڈ بوکیٹوں کے ذریعہ دی جاتی ہے۔ان شیطانی آلات کفروغ نے مرم و محترم رشتوں کی انتھوں سے حیاء اور شرم کا پانی عیست و نابو د کردیا۔ باعزت گھرانوں کا معاشرتی وقار خاک میں ال جمیا۔ اچھے اچھے دیپداروں کی شرافت داغدار ہوگئے۔اس بدنظری کی یاداش میں بلند و بالا ورع وتنو کی کے میناروں میں دراڑیں بر مکئیں اور ذرای بدامتیاطی نے زندگی بحرکی نیک تامیوں برید لگادیا۔

ای برترین گناه کی علین اور خطرنا کی محسوس کرتے ہوئے اسلای شریعت نے بد نظری کے ہر کا مات اور نظری کے احکامات اور اماد میں طبیعی روش ہدایات اسلسلدیں ہماری مجر پور ہنمائی کرتی ہیں۔

قرآن كريم من فرمايا حميا:

قُلُ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُوا مِن أَبْصَادِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ الْلِكَ اَزْحَى لَهُمْ. (صورة

## 

النورآيت: ٥ ١٠٠١)

آپ مسلمان مردول سے کہدد بیجئے کدائی نگائیں بیجی رکھیں اور اٹی شرم گاہول کی حفاظت کریں بیان کے لیے زیادہ صفائی کی بات ہے۔

ای طرح کی ہدایت مسلمان موروں کو بھی خصوصیت کے ساتھ دی گئی ہے۔ اور
انہیں پابند کیا گیا ہے کہ وہ اپنے اصفاء زینت کو فقنہ کے مواقع پر ظاہر نہ کریں۔ (سورة
النور: ۱۱۱۱) نیز سورة احزاب کی آیات میں جو پردہ کے احکامات دیے گئے ہیں وہ بھی بدنظری
کے سد باب کے لیے احتیاطی تھ اہری حیثیت رکھتے ہیں۔ اسلای شریعت نے ان تھ اہیر کو
وجوب کا درجہ دیکر اپنی جامعیت اور صحح معنی میں عملی فد ہب ہونے کا مظاہرہ کیا ہے۔ اسلام
برائیوں کو جڑے اکھاڑ چینئے کا عزم مرکھتا ہے۔ اور اس کے لیے ای انداز میں تھ ہیری بھی
کرتا ہے۔ آج کل کے نام نہاد ، مہذب ساج کی طرح نہیں ، کہ جوانسداد فحاثی کیلئے صرف
کانفرنسوں ، دیلیوں اور تجویزوں کا سہارالیتا ہے۔ اور خودسر سے پیرتک فحاثی کی غلاظتوں
میں ملوث ہے۔ دنیا میں اسلام سے بڑھ کرکوئی فد ہب بے جیائیوں پردوک لگانے والائیس
ہے۔ قرآن وسنت میں فحاثی کی بنیاد (جہاں سے سے بیاری بڑ پکڑتی ہے ) لیتی آئی کھی کے
احتیا می کوختی سے قابو میں کرنے کی تھین کی گئی ہے۔ بیالی بنیاد ہے کہ اگر صرف اس پری و تا ابو یا لیا جا جائی دنیا سے رخصت ہو سکتی ہے۔

## بعض احاديث شريفه

یمی مجہ ہے تی آخراکر مال محمصطفی کے نظر کو شیطان کا زہریلا تیر قرار دیا ہے۔ارشادِ نبوی کے ہے کہ اللہ تعالی قرما تاہے ؟

السَّنطَرَةُ سَهُمَّ مَسُمُومٌ مِنُ سِهَامِ إِيْلِيسَ مَنُ تَرَكَهَا مِنُ مَحَافِيُ اَبَدَلَتُهُ إِيْمَاناً يَحِدُ حَلَاوَتَه فِي قَلْبِهِ (العرفيب والترهيب ٢٣/٣عن عبدالله بن مسعودٌ)

نظرشیطان کے تیروں میں سے ایک زہریلا تیرہ۔جواسے میرے خوف سے چھوڑ دیتو میں اس کے عوض اسے ایسان عطا کروں گا جس کی مشماس وہ اپنے دل میں

## الله سے طواح مکیفنے کا کھیا۔ محول کرے گا۔

ايك دومرى مديث من جناب رسول الشرائل المتكوَّق عمتنب فرمايا: لَتَغُضُنَّ المَصَارَ كُمُ وَلَتَحُفَظُنَّ فُرُو حَكُمُ أُولَيَكُسِفَنَّ اللَّهُ وُجُوهَكُمُ

(العرفيب والعرهيب٣٥/٥ عن ابي امامةً)

ا بنی نظریں نیجی رکھو اور شرم گاہوں کی حفاظت کرو۔ورند اللہ تعالی تمہارے چروں کو بے نور بنادے گا۔

ایک موقع پر آنخضرت اللے ہے الکیا گیا کہ اگرا جا تک کسی (اجنی)عورت پر نظر پر جائے تو کیا کریں؟ تو آپ اللہ نے جواب دیا کہ فوراد ہاں سے نظر ہٹا او۔

(مفکوة شريف ١٧٨٢)

حفرت علی او آپ می نے یہ فیعت فرمائی تھی کھی ایک مرتبہ بلا ارادہ دیکھنے کے بعددوسری مرتبہ (اجنبی مورت کو) دیکھنے کا ارادہ مت کرنا۔ اس لیے کہ پہلی (بلا ارادہ) نظر توجعاف ہے کر دوسری مرتبردیکھنے کی مجاکش نیس ہے۔ (بعد ہر بدی ۱۲۱۰)

ان پاک ارشادات ہے باسانی اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ شریعت کی نظر میں نگاہ کی مقامت میک نظر میں نگاہ کی مقامت میک فقر میں نگاہ کی مقامت میک فقر میں نظر میں انگاہ کی مقامت میک فقر میں کی مقامت میک فقر میں انگر می

## بردہ کے احکامات

ای بناپراسلای فقد میں بوزی تفصیل اوروضاحت کے ساتھ پردہ اور تھاب کے احکام بیان کیے گئے ہیں۔ تاکدان کو چیش نظر و کھر انسان ہرا بترار سے اپنی نظر کو چینم کا ایدھن بنانے سے محفوظ رکھ سکے سکیم الاحت حضرت اقدس مولانا اشرف علی تھا نوی قدس

کالله سے مدورہ تعجنے کی کھی کہ است کا خلاصہ میان فرمایا جس کی تخیص درج درج احکامات کا خلاصہ میان فرمایا جس کی تخیص درج درج درج احکامات کا خلاصہ میان فرمایا جس کی تخیص درج درج درج احکامات کا خلاصہ میان فرمایا جس کی تخیص درج

مرد کے لیے ناف سے محف کے نیچ تک مردوں اور عورتوں سے بدن چھپانا فرض ہے۔ سوائے اپنی بوی کدائی سے کوئی عضو چھپانا ضروری نہیں۔ کو بلاضرورت اسے بھی بدن دکھانا خلاف اولی ہے۔

عورت کو دوسری (مسلمان)عورت کے سامنے ناف سے مکھنے تک بدن کھولنا جائز نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بعض عورتیں (خصوصاً دیہا توں میں) دوسری عورتوں کے سامنے تکی بیٹھ جاتی ہیں۔ یہ بالکل عمنا صبحہ۔

جوشرعا محرم ہواس کے سامنے سراور باز داور پیڈلی دغیرہ کھولنا حرام ہے۔اوراگر سخت مجوری ہوشٹلا مورت کوشروری کاروبار کے لیے گھر سے باہر لکلتا پڑتا ہو، یا کوئی رشتہ دار کشرت سے گھر میں آتا جاتا ہو،اور گھر میں تھی کی بتا پر ہروفت پر دہ میں رکھا جا سکتا ہمرف الله سے شدہ عجنے کے ایک اور دونوں ہاتھ کی کلائی کے جوڑتک اور پیر شخنے کے نیچ کا کی حالت میں جائز ہے کہ اپنا چر واور دونوں ہاتھ کی کلائی کے جوڑتک اور پیر شخنے کے نیچ کتک کھولے وار کے حصد بدن کا کھول جائز نہ ہوگا۔ لہذا الی حورتوں پر لازم ہے کہ سر کوخوب ڈ حاکمیں۔ کرت یوٹی آسٹین کا چینیں۔ پا جامہ فرارہ دار تہ پہنیں۔ اور کلائی اور شخنے نہ کھلے دیں۔

جس عضوكو ظاہر كرنا جائز نيس (جس كى تفسيل ابھى كرزى) اس كو مطلقاد كينا حرام ہے كوشھوت بالكل شد ہو۔ اور جس عضوكود كينا اور اس پرنظر كرنا جائز ہے اس بيس قيد ہے كہ شوت كا اعد يشد نه وه اكر ذراما شك بوتو اس وقت د كينا حرام ہے۔ اب يهاں بحص كد بوڑھى مورت جس كى طرف اصلاً رفيت كا احمال شہواس كا چرو تو د كينا جائز ہوگا۔ مرسر اور باز دوغيرود كينا جائز ند ہوگا۔ الى مورتيں گھروں بيس اس كى احتيا طنيس كرتيس ، اور اپ نا محرم رشتہ داروں كے سامنے فيكسر اور بي آستين كاكرت پہنے بينے مينى رہتى ہيں ، اور خود مى

جس عفوکا و کیمناحرام ہے، اگر علاج کی ضرورت سے اس کی طرف و یکھا جائے توبیجا نزہے۔ گرشرط بیہ ہے کہ نظراس جگرست آ کے ند ہوجائے۔

نامحرم مرد کے ساتھ فورت کا تنہا مکان ش رہنا حرام ہے۔ای طرح اگر تنہائی نہ ہو بلکہ دوسری مورت موجود ہو گروہ بھی نامجرم ہوتب بھی مرد کا اس مکان میں ہونا جائز نہیں ہے۔البتہ اگر اس مورت کا محرم یا شوہریا اس مردکی کوئی محرم یا بیوی بھی اس مکان میں ہوتو مضا کقتہیں۔( محرفتنہ ہے تحفوظ ہونا یہال بھی افرط ہے۔از مرتب )

نامحرم مردومورت میں ہاہم ہم کلامی بھی بلاضرورت ممنوع ہے۔اورضرورت کے وقت بھی فنول ہاتیں نہ کرے، نہ انسے نہ فداق کی کوئی بات کرے۔ خی کہ لیجہ کوزم بھی نہ کرے۔

مرد کے گانے کی آ دا دھورت کو اور عورت کے گانے کی آ وا زمردکوسنناممنوع ہے۔ حضرات فقہا منے نوجوان نامجرم عورت کوسلام کرنے یا اس کا سلام لینے سے منع

# ♦ 90 \$\phi\$ \$\phi\$<

نامحرم مورت کا جمونا مرد کے لیے اور نامحرم مرد کا جمونا عورت کے لیے استعال کرنا مکروہ ہے۔ جبکد ول میں لذت پیدا ہونے کا اخمال ہو۔

اگرنامحرم كالباس وخيره و كيوكرطبيعت ش ميلان پيدا موتا موتواس كامجى و يكهنا

حرام ہے۔

الى تابالغ لوكى جسى كمطرف رغبت موتى مواس كاسم بالفظورول كماند بـــ بولتا جس طرح برى نيت بـــ تامحرم كى طرف نظر كرنا،اس كى آواز سننا،اس بـــ بولتا اور چمونا حرام بـــــ اى طرح اس كا خيال دل يس جمانا اور اس ســـ لذت لينا بحى حرام بــــ اوريقلب كاذنابـــ

ای طرح نامحرم کا ذکر کرنایا سنایا فولود یکنایا اس سے خطو کتابت کرنا غرض جس ذریعہ سے بھی خیالات فاسدہ پیدا ہوتے ہوں وہ سب حرام ہیں۔

جس طرح مرد کو اجازت نہیں کہ نامحرم عورت کو بلا ضرورت دیکھے ہمالے اس طرح عورت کو بھی جائز نہیں کہ بلاضرورت نامحرم کو جمالئے۔اس سے مطلوم ہوا کہ عورتوں کی بیادت کہ تقریبات میں دولہا کو یابارات کو جما کے کرد بھتی ہیں، بری بات ہے۔

ایدا باریک کیرا، پہنا جس میں بدن جملنا ہو وہ مثل نظے ہونے مک ب-اماد عدیش اس کی فرمت آئی ہے۔

مردکوغیرعورت سے بدن دیوانا جائز نیس ہے۔

بجنے والا ایساز بورجس کی آواز نامحرم تک جائے۔یاالی خوشبوجس کی مہک فیر محرم کے دماغ تک پہنچ استعال کرنا عورتوں کو جائز نہیں۔یہ بھی بے پردگی میں وافل ہے۔اور جوز بورخود نہ بجتا ہو محردوسری چیز سے لگ کرآ واز دیتا ہواس میں بیاحتیاط واجب ہے کہ پاؤں زمین پرآ ہستہ دیکھتا کہ افتاء نہ ہو۔

چھوٹی چی کوسمی بینے والا زیورنہ پہنایا جائے۔

الا المحرم ويركمان برده بوتاحم اور يركش الإكا بهى احكام ش البنى المحرم ويركسمان برده بوتاحم المرديتي بددارهي والا (خوبصورت اور يركش ) لاكا بهى احكام ش البنى عورت كم انذ به لي الديش والا (خوبصورت اور يركش ) لاكا بهى احكام ش البنى عمافحه يا عورت كم انذ به بين الديش ويشاء الله على المرف الظرك الماس عمافحه يا معافحة ويال في بين بياداورا خلال ب با تمل كرنايس ترام ب سرم الكركولي مردم (ياشو بر) ساته شهوة محودت وسركرنا حرام ب بين لوكن عوال يول روا خوب البلوغ بجول) كونا بينا يردول س بين يودو برده وات بين المي خلافل خلافية شريعت بهد الميان الرم ١٩٥٥ - من تمر المراسم ويتا بين ما المراسم ويتا بين ما المراسم المراسم ويتا بها المراسم المراسم ويتا بها المراسم الموركة المراسم المراسم ويتا بها المراسم الموركة المراسم المراسم ويتا بها المراسم الموركة المراسم المراسم ويتا بها المراسم المراسم المراسم ويتا بها المراسم المراسم المراسم المراسم ويتا بها المراسم المراسم المراسم ويتا بها المراسم المراسم المراسم المراسم المراسم المراسم ويتا بها المراسم المراسم ويتا بها المراسم المراسم المراسم المراسم ويتا بها المراسم المراسم المراسم ويتا بها المراسم ال



# باریک اور چست لباس بھی منوع ہے

پردہ کے احکامات بیں یہ بھی ہے کہ مردو حورت ایسالیاس نہ بہنا کریں جس سے اعضاء مستورہ کی بیئت ہجائے چھپنے کے اور انجر کر آجائے۔ آنخضرت ﷺ نے جہنم میں جانے والی بعض عورتوں کی میرمفت بیان فرمائی ہے کہ وہ لباس پہننے کے باوجود تکی ہوں گی۔ (مسلم میں ۱۳۵۱)

اوراس جملہ کی تغییر میں شارحین حدیث فرماتے ہیں کہ اس سے یا تو ایسالباس مراد ہے جو پوری طرح ساتر نہ ہواور یا ایسا بار یک لباس مراد ہے جو بدن کی رنگت (اور جیئت ) کو نہ چمیا سکے۔ (نووی علی مسلم ۲۸۵۳) طبرانی میں مشہور صحابی حضرت جریرین حبداللہ رضی اللہ تعالی عند کا میارشالقل کیا گیا ہے:

إِنَّ الْـرَحُــلَ لَيُلَبُّسُ وَهُوَ عَارٍ يَعْنِى الثِيَّابَ الرِقَاقَ.. (اللباس والزينة من المبنة المعلهرة ۵۸)

آدی ایبا لباس پیٹا ہے جے پہننے کے باوجود وہ بے لباس رہتا ہے ( مینی باریک کیڑے جوسار ندہوں )

آج کل سے فیشن میں یہ دونوں یا تمی کشرت سے دائے ہوگئ ہیں۔ یا تو ایسے

بار کی لباس پہنے جاتے ہیں جن سے بدن پوری طرح جملکا ہے، یا پھرا یہے چست لباس

استعال کیے جاتے ہیں جو بدن کی ہیئت اُبھار دیتے ہیں۔ یہ طرز لباس مردو عورت دونوں

کے لیے باعث شرم اور طبعی غیرت کے ظاف ہے۔ جب سے جینز ( کسی ہوئی پینٹ ) اور

ٹی شرٹ کا بیہودہ فیشن چلا ہے یہ بے غیرتی بالکل عام ہوگئ ہے۔ نو جوان اور کیاں اور لڑکے

پرمرعام اس بے حیالباس کو پین کر بے حیائی کا مظاہر وکرتے ہیں۔ گر ہمیں احساس بھی نہیں

ہوتا۔ جب کہ اللہ سے شرم کرتے کا تقاضا ہے ہے کہ ہم خود بھی ان بے حیا تیوں سے تھیں اور

ایسے گھروالوں کو بھی ان سے بچانے کی کوشش کریں۔

ایسے گھروالوں کو بھی ان سے بچانے کی کوشش کریں۔

تنهائى ميس بهى بلاضرورت سترنه كهوليس

الله تعالى سے شرم وحياكا تقاضايہ ہے كہ ہم تجائى بيس بھى حتى الامكان استے ستركو ميانے كا اہتمام كريں۔

فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحُنَّى مِنْهُ مِنَ النَّاسِ (هم الإيمان ١/١٥١)

تولوگوں سے زیادہ اللہ سے اس کا مستحق ہے کہ اس سے حیا کی جائے۔

ام بیتی اس جلدی تشری می فراح بین که اس بات بیش می جائے که الله تعالی سے شرم کی جائے که الله تعالی سے تو کوئی شے می فی می کی ہیں کہ میں الله تعالی سے تو کوئی شے می فیلے می تی تین ہے۔ اس اعتبارے کو یا کہ سر پوٹی کوچیوڑ و یا الله کے سامنے بدحیاتی ہے اور سر کا اہتمام رکھتا تی حیا ہے۔ (عسر الا میان ۲ ماہ)

(۲)سیدنا حضرت ابد بکر صدیق رضی الله تعالی عند نے ایک مرحبہ تقریر کے دوران بھیجے تدرائی:

يَامَ مُشَرَ الْـمُسُلِويُنَ اِسْتَحْيُوا مِنَ اللَّهِ فَوَ الَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ الِّي لَا ظَلَّ حِيْنَ اَذْهَبُ الِّي الْغَالِطِ فِي الْفَضَاءِ مُتَقَيِّمًا بِقُوبِي إِسْتِحْيَاءُ مِنَ اللَّهُ عَزُّوحَلَّ ـ

دهب الاستان (۱۴۳۱) اے مسلمانو اللہ سے شرم کیا کروراس ڈات کی تم جس کے تبتیر شرم کیا کروراس ڈات کی تم جس کے تبتیر شرم کیا کہ

(۳) حطرت الس روایت كرتے بین كه مشہور صحابی حضرت الوموی اشعرى دوایت كرتے بین كه مشہور صحابی حضرت الوموی الشعرى دوائت مسلم كان كاسترند كل مار الله كار ۱۵۴۷) مسلم الله كار ۱۵۴۷)

(١٧) اى طرح ايك روايت بين في اكرم الله فاحت است كويد بدايت فرمانى:

إِنَّ اللَّهُ حَيِيٌّ مَتِيْرٌ مُقَادًّا أَرَادُ احَدُكُمُ أَنْ يَغْتَسِلَ فَلَيْتُوارِ بِشَيْءٍ

رشعب الايمان ١/١ ٢ آ)

الشرتعالي حياكرنے والاستر اوتى كو پندكرنے والا ہاس ليے جبتم على سے كوئى الداد وكر اللہ اللہ اللہ على سے كوئى شل

یہ ہدایات ہم سب کے لیے لائل توجہ ہیں۔ آج کل عموماً تھا کیوں میں سترکا اہتمام نہیں رہتا ہتی کے گھروں کے باہر سڑکوں پر لگے ہوئے تلوں اور پانی کی شکع ی پ بوی پوی جمر کے لوگ ستر کا اہتمام کے بغیر عسل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ نیز نہروں اور دریا کے ساملوں پر تو اس طرح کی بے حیاتیوں کے مناظر بکر شد و کھنے کو ملتے ہیں ہو خور قرمایا جائے کہ جب ہماری شریعت تھائی میں بھی ضرورت سے ڈائد ستر کھولے سے منع کرتی ہے تو ہملا عوامی جگہوں پر اس بے حیائی اور بے فیر تی کے مظاہرہ کی کہاں اجازت ہو سے تی

مياں بيوى بھىستر كاخيال رتھيں

اسلای تعلیم بیدے کدروجین میں آپس میں بالنل بدشرم ند موجایا کریں بلکہ حق الامکان سرکا خیال رکھا کریں۔ چنانچ ایک مرسل روایت بس حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی حدد سول اکرم علی کا ارشاد تال فرماتے ہیں: الله سي الموم كلم مل معلى من الله من

إِذَا أَتَّلَى أَحَدُّكُمُ أَهُلَهِ فَلَيْسُتَتِرُ وَلَا يَتَعَيِّرٌ دِانِ تَبَحَرُدَ الْمِيرَيُنِ-رِهم، الإيمان١٩٣/١)

جبتم میں سے کوئی مخف اپنی ہوی کے باس جائے او حق الامکان سر پوشی کرے اور جانوروں کی طرح بالکل منگلے نہ وجایا کریں۔

معلوم ہوا کہ خیا کا فقاضا ہے ہے کہ میاں ہوی بھی ایک دوسرے کے ستر کونہ
ویکھیں۔سیدنا حضرت عاکش صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ پوری زندگی نہ ہیں نے
آتخضرت وفقاکا ستر دیکھا ، نہ آپ نے میرادیکھا۔ اس لیے ہمیں اس بات کا خالص کیا ظار کھ
کوشرم دحیا کا جموت دیتا چاہیے۔ والمدین کے اعمال واخلاق کا اولاد پر بہت اثر پڑتا ہے۔
اگر ہم شرم دحیا کے تقاضوں پڑکل ہیرا ہوں گے تو ہماری اولاد بھی انہیں صفات و خصائل کی
عالی ہوگی۔ اوراگر ہم شرم وحیا کا خیال نہر کھیں گے۔ تو اولا وہیں بھی ای طرح کے خواب
جرافیم سرایت کرجا کیں گے۔ آج ٹیلی ویژن کے پردے پر نظے اور انسانیت سے کرنے
ہوئے مناظر دیکھ کر ہمارے معاشرے ہیں ان کی قبل اور اور انسانیت سے کرنے
کو مناظر دیکھ کر ہمارے معاشرے ہیں ان کی قبل اور اور انسانیت سے کرنے
کا بالکل کیا ظریوں رکھا جاتا کہ تعاوار ب اور ہمارہ خالتی و ما لک تنہا کیوں ہی تھی ہمارے
کا بالکل کیا ظریوں طرح واقت ہے ، وہ اس برترین حالت بیں ہمیں دیکھ گا تو اسے سی قدر
ناگوارگز رے گا۔ اس لیے اللہ سے شرم کرتی ضروری ہے۔ یہ شرم کا جذب ہی ہمیں اسی بری

علاوہ ازیں سر پڑی میں لا پردائی کا ایک اور نقصان حضرات فقہاء نے لکھا ہے کہ اس کی وجہ سے آدی پر مجول اور نسیان کا غلبہ ہوجاتا ہے اور ضروری با تیں مجمی اسے یاد خیس رہتیں۔ علامہ شائ فرماتے ہیں کہ مجول کا مرض پیدا کرنے والی چروں میں سے میمی ہے کہ آدی اپنی شرمگاہ سے کھیل کرے اور اس کی طرف و کیھے۔ (شای ۱۲۵/۲۲۵/ سالبارہ مطلب سے ادر اللہاں)

بہر مال نظرے صادر ہونے والی نامناسب باتوں میں سے اپنے ستر پر بلا

# میاں بیوی ایناراز بیان ندکریں

ای طرح یہ میں بدی بے شری اور بے غیرتی کی بات ہے کہ میاں بوی اپنے راز کواسپنے دوستوں اور سمیلیوں سے میان کریں۔ایک حدیث ش آنخضرت علی نے ارشاد فرمایا:

ِ إِنَّ مِسْ شَيِّ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّحُلُ يُفَضِى إِلَى امْرَآيَه وَ تُــَّفُـضِى اِلْيَهِ ثُمَّ يَنْشُرُ اَحَلُـهُمَا سِرَّ صَاحِيةٍ (دواه مسلم ١٣٢٣من الىسعد العدوى وابو داؤد وغيرمنا أهرضيب (احرجيب ١٣٠٢)

قیامت کے روز اللہ کی نظر علی لوگوں علی سب سے بدتر میں مرتبہ پر وہ فض ہوگا جواٹی بیوی کے پاس جائے اور اس کی بیوی اس کے پاس آئے مجران علی سے ایک اپنے ساتھی کار از (کمی دومرے کے سامنے) کاش کروہے۔

جعرت اساء بنت بزیدرضی الله تعالی عنها فرماتی بین کدایک مرتبه بی دوسوب مردول اور مورق کرآپ نے ارشاد فرمایا کردول اور مورق کرآپ نے ارشاد فرمایا کرد ممکن ہے کہ کوئی مردائی بوی کے ساتھ کیے جانے والے حل کو بیان کرتا ہواور کوئی مورت اپنے شو ہر کے ساتھ کیے جانے والے کام کی دوسرول کو فیر دی ہو۔ "آپ کا بیارشاد میں کراور لوگ تو خاموتی دے مرش کیا کردی بال اے اللہ کے رسول! مردمی ایسا کرتے ہیں ہو آپ تھا۔ فارشا فرمایا:

فَلَا تَـفُـمَـلُـوُاءَفَإِنَّمَا مَثَلُ ذَلِكَ مَثَلُ شَيْطَانٍ لَقِى شَيُطَانَةً فَفَشِيَهَا وَالنَّاسُ يَتُظُرُّوُكَ ـ (رواه احمد العرهب والعرهب ٢١/٣)

توالیانہ کیا کرو،ال لیے کہ بیکام الیابی ہے جیسے کوئی شیطان (پرسرمام) کی چرہے ول شیطان (پرسرمام) کی چرہے ول سے جاع کرے اور لوگ اسے دیکھدے ہوں۔

اسلام بے حیاتوں کی باتمی پھیلانے سے روکا ہے۔زومین کا اپنا رازعام

الله سے شدوہ تعجنے کی کھی ہے۔ اور اللہ رب العزت سے شرم وحیا کے قطعاً فلاف ہے۔ اس لیے ہمیں اس برترین فعل سے بھی احرّ از کرنا چاہیے، بالخصوص نوبیا ہے جوڑے اس ہدایت کا خیال رکھیں۔ اس لیے کہ گڑے ہوئے معاشرہ میں زیادہ تر آئییں ہی اپنے راز بیان کرنا ور بیان کرنا اور بیان کرنا اور بیان کریا ہوئی کہ یہ بیان کرنا اور بیان کرمجور کرنا سب برترین گناہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے۔ آئین۔

# دوسرے کے گھر میں تا یک جھا نک

آ کھ کے ذریعہ کیے جانے والے گنا ہوں میں سے ایک بیجی ہے کہ آدی کی دوسر فی فض کے گھر جائے اور اندر جانے کی اجازت لینے سے پہلے دروازے یا کھڑکی کے سوراخوں کے اندر جھا تکنے گئے۔ یا دروازہ اگر کھلا ہوا ہوتو سید حادروازے کے سامنے جاکر کھڑا ہوجا ہے۔ اس لیے واضلے کی اجازت سے پہلے وکید لینے سے اجازت واستیذان کا مقصد فوت ہوجا تا ہے۔

(۱) ایک مرتبه حفرت سعد بن معاد آنخضرت کی کے حجر ہ مبارکہ بیل تشریف لائے اور دروازے کے بالکل سامنے آکراجازت ما تکنے گئے تو آخضرت کی نے آپ کو ایک کنارے کھڑے ہونے کا اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اے سعد ایسے (آڑ بیل) کھڑے ہوکراجازت لیا کرو۔اس لیے کہ اصل بیل اجازت کا تھم تو نظری کی وجہ سے ہے۔ (معمد الایان ۲۸۳۹ مدید ۸۸۲۵)

(۲) آتخضرت ﷺ اس طرح تا تک جما تک کوخت نا پندفر ماتے تھے۔حضرت سہل بن سعد فرماتے ہیں کہ ایک فخض ایک مرتبہ آنخضرت ﷺ کے دولت خانہ کے سوراخ میں جما نکنے لگا۔ اس وقت آنخضرت ﷺ کے دست مبارک میں سینگ تھی جس آپ سرکو کمجارے تھے ، تو آپ نے (اس فخض کی حرکت کود کھے کر) فرمایا:

لَـُو اَعُـلُمُ آنَّكَ تَنَظُّرُ لَطَعَنْتُ بِهِ فِى عَيْنِكَ إِنَّمَا جُعِلَ الْاِسُتِيْذَانُ مِنُ اَجُلٍ الْبَصَرِـ (بعادى دريف ٩٢٢/٢)

# الله سے مندوہ تعبنے ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ وَمِنْ عَلَمَ عَلَمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَّا عَلَمُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَّ عَلَمُ عَلَّا عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَّا عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَّ عَلَمُ عَلَم

ایک متنق علیہ صدیث میں ہے کہ جو محض کسی کے گھر بلا اجازت نظر ڈالے تو گھر والوں کے لیے اس کی آگھ چھوڑ دیناجائز ہے۔ (مسلم ٹریفہ ۲۱۲/۲)

(٣) سيدنا حفرت عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عند ارشادفر ماتے بين كه:

مَنُ مَلاءَ عَيُنيَّهِ مِنُ قَسَاعَةِ بَيْتٍ قَبَلَ أَنْ يُوْذَنَ لَـهُ فَقَدُ فَسَقَ (هـ هـ مـ مـ مـ ٣٣٣/١٠)

جس محض نے وافلے کی اجازت سے پہلے کمر کامحن آ کھ بحر کرد یکھا تو اس نے عناه اور فس کا کام کیا۔

اس لیے اللہ سے شرم وحیا کا نقاضا ہیہے کہ ہم اپنی نگا ہوں کواس برعملی ہے محفوظ رکھیں۔اللہ تعالیٰ ہمیں آوفیق عطافر مائے۔ آمین۔



## ﴿ الله سي سرم عميني ﴿ وَهُ الله سي سرم عميني ﴿ وَ وَ اللهِ مِنْ وَاللهِ مِنْ وَاللهِ مِنْ وَاللهِ مِنْ وَاللهِ آخُوسِ فَصَل

## كان كي حفاظت

الله تبارک وتعالی سے شرم وحیا کا ایک اہم نقاضایہ بھی ہے کہ انسان اپ کا نوں کو فلا آواز سننے سے حفوظ رکھے۔ان غلط آوازوں شی الله کے نزدیک سب سے برترین آواز گا بجانے کی آواز ہے۔قرآن کریم میں اسے مشیطان کی آواز ہیکار بات، لہوداحب کی چڑ ' قرار دیا گیا ہے۔قرآن کریم کی ورج ذیل تین آیات سے گانے کا ممنوع ہونا ہے۔

(۱) الله تعالى شيطان كوجواب دية بوت بطور تعبيفرما تاب: وَاسْتَفُوْرُ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمُ بِصَوْ تِلْكَ (اسواء آبت: ۲۴) اور كمبراكة ان بس جس كوتو كمبراسكما في آواز س

يهال بعض مفرين ني آواز سي باجا كانام راوليا ب: نسقال السقرطبي عن محاهد والضحاك (١٩٩٥)

(٢)وَمِـنَ الـنَّـاسِ مَـنُ يَّشْتَرِى لَهُوَ الْحَدِيْثِ لِيُضِلَّ عَنُ سَيِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ، وَيَتَّحِلَهَاهُزُوَّاءُأُولَّفِكَ لَهُمُ عَذَابٌ مُّهِيُنَّ (القمان آیت: ۲)

عِلْم ہو یہ جد معامر وااو وقیا تھا عداب مہیں۔ (معان ایس: ۱)
اورایک وہ لوگ ہیں جو خریدار ہیں تھیل کی باتوں کے تاکہ بچلائیں (گراہ
کریں) اللہ کی راہ ہے بن سمجھاور شہرائیں اس کوہٹی وہ جو ہیں ان کو ذلت کا عذاب ہے۔
اس آیت ہیں تھیل کی باتوں ہے وہ سب چیزیں مراد ہیں جو اللہ کی یا دسے
ہٹانے والی ہوں مثلاً فضول قصہ کوئی ہٹی خداق کی باتیں ، واہیات مشغلے اور گانے بجانے
وغیرہ۔روایات میں آتا ہے کہ نعز بن حارث جو کمہ کا ایک سردار تھا وہ گائے بجانے والی
باندیوں کو خریدلا تا اور اس سے گانے سنوا کر لوگوں کو قر آن سے رو کہ تھا۔ (تر بلی سے ۱۷)
باندیوں کو خریدلا تا اور اس سے گانے سنوا کر لوگوں کوقر آن سے رو کہ تھا۔ (تر بلی ۱۵۰۷)

# الله سے شرم کیمنے کی کارٹرین کی انٹرین کے انٹرین کی انٹرین کی انٹرین کی انٹرین کی انٹرین کی تاثیر کی انٹرین کی تاثیر کی

اور منت ہو،روتے نہیں اورتم کھلاڑیاں کرتے ہو۔

اس آیت میں کھلاڑیاں کرنے سے مراد بعض مفسرین نے گانا بجانا لیا ہے۔ (مادیة الجمل ۱۲۰۰ بقیر اوالسود ۱۲۲۸)

## ا حاویث شریفه میں گانے کی حرمت ای طرح احادیث طیبہ میں مجائے بیانے پرخت دعیدیں دارد ہوئی ہیں۔

(ا) ایک مدیث میں ارشادے:

صَوْتَانِ مَلْعُونَانِ فِي اللَّنْيَا وَالْآخِرَةِ مِزْمَارٌ عِنْدَ نِعُمَةٍ وَرَنَّةٌ عِنْدَ مُصِيَبَةٍ... (العرفيب والعرهيب ١٨٣/٥)

دوآ وازیں دنیا اور آخرت میں قابل لعنت ہیں، ایک خوثی کے وقت میوزک کی آ واز، دوس مے مصیبت کے وقت مین کرنے کی آ واز۔

(٢) مَنْ حَـلَـسَ إِلَى قَيُنَةٍ يَسُـمَـعُ مِنُهَـا صُبَّ فِي أُذُنِهِ الْآ نَكُ يَوُمَ الْقِيَامَةِ وقرطي ١/٠٥ ١ عبومله في حاضة ابي داؤد٣/٢٥/٢

جو محض اپنی باندی سے بیٹھ کرگا نا سے اس کے کانوں میں قیامت کے دن سیسہ پھھلا کرڈ الا جائے گا۔

(٣) آخضرت ﷺ نے ایک طویل صدیث میں وہ علامات بیان فرمائی ہیں جن کے پائے جانے کے وقت میں امت مسلمہ رزاب سے دوچار ہوگی انہی میں سے ایک علامت ہے :

وَظَهَرَتِ الْقَیْنَاتُ وَالْمَعَازِ فَ (حرمدی ۴۵/۲من علی طرطبی ۵۰/۵) اورگانے والی باندیاں اورگانے بجانے کے آلات عام ہوجا کیں گے۔ (۴) ایک حدیث میں حضرت عاکشہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور پاک میں کا میہ ارشاد نقل فرماتی ہیں:

مَنُ مَاتَ وَعِنْدَه حَارِيةٌ مُغَنِّيَةٌ فَلَا تُصَلُّوا عَلَيْهِ (قرطى ١/١٥)

# الله سے مدم عجنے کی اللہ سے مدم عجنے کی اور اس کے پاس کوئی گانے بجانے والی باندی ہوتو اس کی نماز جنازہ نہ برطو۔

اس روایت ہے آنخضرت ﷺ کی نظریش گانے کی ناپندیدگی کا اندازہ لگایا حاسکتا ہے۔

### (٥) آنخضرت للفي في ارشادفر مايا:

الَّخِنَاءُ يُنْبِتُ النِّفَاقَ كَمَا يُنْبِتُ الْمَاءُ الزَّرْعَ وَفِي رِوَايَةٍ يُنْبِتُ النِّفَاقَ فِي الْقَلْبِ الخ (مشكوة شريف ١/٢ ٢ منه شعب الايمان ٢/٤٩ حديث ١٥٥ وعن جابرٌ صحاص على الله عن ذا قال الله المحاص من جلد المُ يَحْتَ كَمَا عَلَى الْحَاصِ مِنْ مَعْتِ لَا يَحْتَ كَمَا عَلَ

گانا بجانا دل میں نفاق کوا سے اگا تا ہے جیسے پانی تھیتی کوا گا تا ہے۔

(١) آنخضرت للهف ارشادفرمایا:

لَيَشُرَبَنَّ أَنَـاسٌ مِنُ آمَّتِي الْحَمُرَ يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا وَ يُضُرَّبُ عَلَى رَوُّ وسِهِمُ الْمَعَا زِفْ يَحُسِفُ اللَّهُ بِهِمُ الْآرُضَ وَيَحْعَلُ مِنْهُم قِرَ دَةً وَحَنَازِيْرَ۔

(شعب الايمان ٢٨٢/٣ حديث ١١٥)

میری امت کے چھولوگ شراب پئیں کے گمراس کو دوسری چیز کا نام دیں گے اور ان کے سروں پر گانے بجانے کے آلات بجائیں گے تو اللہ تعالی انہیں زمین میں دھنسا دے گا اورانمی میں سے بعض کو بندراور خزیر بنادے گا۔

## گانا بجاناعلماء وفقنها کی نظر میں

یدا حادیث گانے بجانے کی حرمت پر صراحة دال ہیں۔ای بناء پرامت کے اکابر علماء گانے بجانے کی حرمت پر منتقل رہے ہیں کہ گانے مجانے کی حرمت پر منتقل رہے ہیں کہ گانے والا اور جس کے لیے گایا جائے دونوں لمعون ہیں۔

حضرت نفیل بن عیاض فرماتے ہیں کہ گانا بجانا، زنا کا جنز منتر ہے۔ حضرت نافع فرماتے ہیں کہ وہ ایک مرتبہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ سفر میں جارہے تھے تو انہوں نے مزمار (گانے بجانے کے آلہ) کی آواز سی تو اپنے دونوں کا نوں میں الله سے ملوم محمضے کی اللہ سے ملوم محمضے کی اور نہیں کی اور اس اور اس جگہ ہے دور بہت کے تاکہ آواز نہیں کی اور فرمایا کہ آخضرت کے بہت کی جب الی آواز سنتے تھے تو یہی عمل فرمایا کرتے تھے۔ (همب الایان ۱۹۳۳) صاحب در مختار علامہ حسکتی ، فراوی برازیہ ہے نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

إِسْتِمَاعُ صَوْتِ الْمَلَاهِى كَضَرُبِ قَصْبُ وَتَحُوهِ حَرَامٌ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلُوءَ وَالسَّلَامُ : السَّمُونُ السَّمُوارِحِ اللَّى غَيْرِ مَا حُلِقَ لِاحُلِهِ كُفُرٌ بِالنَّعْمَةِ لَا شَعْرَةً فَاللَهِ مَعْرُ وَالسَّلَامُ الْوَاحِبِ اللَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْوَحَبِ كُلُ الْوَاحِبِ اللَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْوَحَبَ الصَّمَةِ فَى أَذُنِهِ عِنْدَ سِمَاعِهِ.

(درمعتاد مع النسامی کو اجب ۲۹ سطیل فصل فی اللب، البودلعب و فیره ۱۹ سطیل فصل فی اللب، البودلعب و فیره ۱۶ سطیل فصل فی اللب، که آواز سنامثلاً بین اور بارمینم و فیره ۱۶ سطیل فی بینمنافت که آخضرت کا ارشاد ہے کہ لبودلعب کی چیزیں سناگانا ہے کہ اعتباء و جوارح کو ان کا مواں سے لذت حاصل کرتا کفر ان نعمت ہے۔ اس لیے کہ اعتباء و جوارح کو ان کا موں میں گانا جن کے لیان کی پیدائش نہیں ہوئی ہے۔ (لیعنی معصیت کے کاموں میں لگانا) شکر نہیں بلکہ نعمت خداوندی کی ناشکری ہے، لبذاوا جب سے برو کروا جب ہے کہ الی آوازیں سننے سے اجتناب کیا جائے جیسا کہ مردی ہے کہ آنخفرت کا نوں میں الگلیاں ڈال لیں۔

شریعت اسلامی نے جس شدت ہے مسلمانوں کوگانے بجانے میں انہاک ہے
روکا ہے۔افسوں ہے کہ آج ای کثرت کے ساتھ اس عظیم معصیت میں ابتلاء عام ہوگیا ہے
اب درود یوار سے گانے بجانے کی آوازیں آئی ہیں۔ کام کرنے والے کار مگر گانوں کے
استے عادی ہو چکے ہیں کہ بغیراس آواز کے ان کا دل بی کام میں نہیں لگتا ۔ گھروں سے
قر آن کریم کی آوازوں کے بجائے دن رات میوزک اورڈ کیسکی آوازیں سائی ویتی ہیں
ادر پھراس پربس نہیں کہ آدی خودی میں کر گئمگار ہو بلکہ تیزترین آواز میں اسے بجا کر سارے

الله سے شوم تعجنے ﴿ الله علی الله والله والله

## مروجة قوالى بھى حرام ہے

اس سے آگے بڑھ کرشیطان نے تو الی کی شکل میں اس حرام کام کو جائز کرنے کا بہانہ بھی گھڑلیا ہے۔ آج تو الیاں ، میوزک کی تھا پوں پرگائی جاتی ہیں اور طبلوں اور ہار مونیم کے ساز پر قوال اشعار پڑھتے ہیں۔ یہ اشعار خواہ کتنے ہی مجھے اور حقیقت پر جنی کیوں نہ ہوں ، میوزک اور آلات موسیقی کے ساتھ ال جانے کی وجہ سے ان کی حرمت اور ممانعت میں کوئی مختف نہیں ہو کتی ۔ میوزک بہر حال حرام ہے۔ نقد حنی کے مشہور عالم علامہ شائی فرماتے ہیں کہ:

وَمَا يَغُمَّلُهُ مُتَمَصَوِّفَةُ زَمَا نِنَا حَرَامٌ لَا يَحُورُ القَصُدُ وَالْحُلُوسُ إِلَيهِ... (هامي ٣٩/٧ عليل فعل في اللبري

اور جو ہمارے زمانہ کے صوفی لوگ (قوالیاں گاتے اور وجد ) کرتے ہیں وہ حرام ہےالی مجلسوں میں جانا اور شریک ہونا بھی جائز نہیں ہے۔

محرافسوس ہے کہ آج توالیوں کوئیں عبادت مجھ کرا سے جعلی بناوٹی روحانیت کے حصول کا ذریعہ بنایا جانے لگا۔ اور پہلے تو یہ توالیاں عمو آعرس اور مزارات تک محدود تھیں۔
محرجب سے نے الیکٹرا تک آلات ، شیپ رکارڈ اور گرامونون وغیرہ ایجاد ہوئے ہوئے
ہیں تو ان چیزوں کا بہت عموم ہوگیا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ عام گانوں کے مقابلہ میں غذہی اشعار کی قوالیاں اور زیادہ خطرناک ہیں۔ اس لیے کہ ان میں اللہ اور رسول کا نام میوزک کے ساتھ ہونڈے نداق کا

الله سے مدوم معینے کا محاف کے اللہ معین کا اللہ میں مطاہرہ کرنے کا در کہا اور مطاہرہ کرنے کے مرادف ہے۔ یہ تو ایسا ہی ہے ہیں کوئی بھی مسلمان اے ہر گزیرداشت نہیں اور سکتا۔ ای طرح اللہ تعالیٰ ہے شرم وحیا کا تقاضا اور غیرت اسلامی کا معتضی ہیہے کہ ہم ناجائز آواز وں کے ساتھ اللہ اور اس کے مقدس رسول کا نام لیمنا بھی ہر گزیدند کریں۔

# رمضان کی بےحرمتی

ان قوالیوں کاسب سے زیادہ بے دردی کا استعال ماہ رمضان المبارک ہیں ہوتا ہے۔ رمضان کی وہ مبارک اور روحانی ساعتیں جن میں ایک فریضہ کا قواب ستر گناہ تک زیادہ ہوجا تا ہے۔ ان میں قوالیوں اور گانوں کا سننا اور سنا تا تخت گناہ ہے۔ گرافسوں ہے کہ بوٹے وں میں رمضان المبارک کی راتوں میں ہوٹلوں اور دکانوں پر پوری پوری رات قوالیوں کی ریکارڈ تگ ہوتی رہتی ہے اور آواز آئی بلند ہوتی ہے کہ محلّہ والوں کا عبادت کرتا مجمی دو بھر ہوجا تا ہے۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کی تو ہین کے ساتھ ساتھ ماہ رمضان المبارک کی بھی تو ہیں اور تا قدری ہے۔

بہر حال ہماری بیکوتائی قابل اصلاح ہے۔ اگر ہمیں الله سے ڈر ہے اور آخرت میں دربار خداوندی میں جوابدی کا خوف ہے قو ہمیں ان برائیوں سے بچنا چاہیے اور اپنے کا نوں کو ہر بری بات سننے سے بچانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وقتی عطا فرمائے۔ آمین۔

# دوسرول کی راز کی با تیں سننا

کان سے کیے جانے والے گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ یہ ہے کہ آدی دوسروں کی راز کی باتوں کو سننے کی کوشش میں لگارہے۔ بخاری شریف میں روایت ہے کہ آخضرت علی نے ارشاد فرمایا:

مَـنِ اسْتَمَعَ الِّي حَلِيَثِ قَوْمٍ وَهُمُ لَهُ كَارِهُونَ صُبَّ فِي أُذُنِهِ الْآنَكُ يَوُمَ الْقِيَامَة ـ (معادى هريف ١٠٣٢/٢ اعن ابن عباش)

# الله سے مندوم تعجنے کی ایک یا تیں غورے ہے جن باتوں کو وہ دوسروں کوسنا نا بائید جو جس والا کا این ایس کا ایس کا ایس میں قباس کے کا نول میں قیامت کے دوز پکھلا ہوا سیسہ ڈالا جائے گا۔

نیز قر آن کریم میں بھی تجس (جاسوی ) ہے منع فر مایا گیا ہے۔اور ایک حدیث میں ارشاد نبوی ہے۔

إِنَّ اتَّبَعْتَ عَوْرَاتِ النَّاسِ ٱفْسَدتَهُمُ أُو كِدُتَ ٱنْ تُفْسِدَهُمُ ـ

(ابو داؤدشریف ۲۸۰/۲)

اگرتم لوگوں کے پوشیدہ عیوب وغیرہ کے دریے ہوگے تو تم انہیں فسا دہیں جٹلا کردو کے یا نساد کے قریب تک پہنچا دو گے۔

# ایک عبرت ناک واقعه

علامہ ابوعبداللہ محر القرطى نے ''الجامع لا حکام القرآن' ہس عمر و بن دیار کے حوالہ سے تعما ہے کہ مدید منورہ ہس رہنے والے ایک فض کی بہن کا انقال ہوگیا۔انقاق سے قد فین کے وقت اس فخص کی ایک تھیلی جس ہیں دینار بحر ہوئے تھے، قبر ہس رہ گئی۔ نہانچہ اس نے قبر کھودی تو کیا دیکھا ہے کہ پوری قبرآگ کے شعلوں سے بحری ہوئی ہے۔ اس نے جاکرا پی والدہ نے بتایا کہ ایک تو نماز کو اپنی والدہ نے بتایا کہ ایک تو نماز کو اپنی والدہ نے بتایا کہ ایک تو نماز کو اپنی والدہ نے بتایا کہ ایک تو نماز کو اپنی والدہ نے بتایا کہ پر وی اپنی اور ان کی درواز وں پر کان لگا لیتی اور ان پر وی اپنی کی میں اپنی فی میں میں جلے جاتے تو یہ آٹھ کر ان کے درواز وں پر کان لگا لیتی اور ان کے دراز وں کو حاصل کر لیتی تھی ۔ تو اس فیص نے اپنا چھم ویدوا قد ذکر کیا اور کہا کہ اس کی انہی برعملیوں کا وہال ہے۔اللہ ما حفظنا منہ ۔ وقد طال ۱۰۰۸ میں۔

ان حقائق کی روشی میں ہمیں اپنے کردار کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ آج ہر آدمی دوسرے کی ٹوہ میں لگا ہوا ہے کہ کیا چیز لائق تقید لے ادر ہم بات کو بٹنگڑ بنائیں۔ اپنے عیوب سے لا پروائی اور ووسرے کے معائب کی کھود کریدی فساد اور بدگانیوں کی بنیاد ہے۔ تجربہ بتا تا ہے کہ تجسس میں رہنے والا آدمی بھی بھی چین سے ٹیس رہ سکتا۔ ہمیشہ وہئی

الله سے مدوم عبضے کی وقت اور الله سے مدوم عبضے کی اس کے برخلاف جو فض اپنے کام سے کام رکھ اور دوسرے کے معاملات میں زیادہ نہ پڑے اس کی (ندگی نہایت سکون سے گزرے کی مشریعت کی بید ہوایتیں ہمارے لیے دنیوی اور اخروی فلاح کی مشامن ہیں۔اس لیے زعگی کے ہرموڑ پرہمیں ان کالیا ظرکھنا چاہیے۔اور اللہ تعالیٰ سے واقعی شرم وحیا کا شہوت دینا چاہیے۔



## الله سے شوم معمنے کی اللہ سے شوم معمنے کی ہے۔ ایک نویں فصل

# داڑھی منڈ انابھی بےشرمی ہے

سری جفاظت کا ایک عضریہ بھی ہے کہ سراور چیرے کی تراش اور خراش شریعت کی بتائی ہوئی ہدایات کے عین مطابق ہو۔ اللہ تعالی نے مردوعورت دوالگ الگ صفیں بنائیں بین اس اور ان بھی جہاں اعضاء کی ساخت میں فرق رکھا ہے وہیں ان کے درمیان اتمیاز کی ایک واضح علامت داڑھی کو قرار دیا ہے۔ قدرتی طور پر مردول کے چیرے پر داڑھی نگتی ہے اور عورتوں کے نہیں نظر میں مردوعورتوں میں اتمیاز ہوجاتا ہے۔ اب جو خص داڑھی منڈاتا ہے وہ مرد ہونے کے باوجود عورتوں سے مشابہت ہوجاتا ہے۔ اب جو خص داڑھی منڈاتا ہے وہ مرد ہونے کے باوجود عورتوں سے مشابہت میں خت لعنت وارد ہوئی ہے ایک اختیار کرتا ہے اور اس طرح کی مشابہت پر احادیث میں خت لعنت وارد ہوئی ہے ایک حدیث میں وارد ہوئی ہے ایک حدیث میں وارد ہوئی ہے ایک

لَعَنَ رَسُولُ اللهِ تَطُلُّهُ ٱلْمُتَشَيِّهِينَ مِنَ الرِّحَالِ بِا لِيِّسَاءِ وَالْمُتَشَيِّهَاتِ مِنَ اليِّسَاءِ بِالرِّحَالِ (المعادى ٨٤٣/٢مديث ٨٨٥عن ابن عباش،اللباس والزينة ٣٣٩)

آنخضرت ﷺ نے مورتوں سے مشابہت کرنے والے مردوں اور مردوں سے تھ ہرنے والی عورتوں پرلعنت فرمائی ہے۔

لبذا چوخف بھی شرم دحیا رکھتا ہے اس پرلازم ہے کہا پنے کو مورتوں کے تھیہ سے بچا کر واقعی اللہ تعالیٰ سے شرم دحیا کا ثبوت دے اور اپنے سراور اس سے متعلق اعصا وکوجہنم کی آگ سے بچانے کا انتظام کرے۔

داڑھی ندر کھنے میں ایک تو عورتوں کی مشابہت پائی جاتی ہے۔ ایک مسلمان مرد کے لیے یہی خرابی کیا کم تھی کہ مزید اس پر آنخضرت ﷺ نے داڑھی ندر کھنے کومشر کین اور جوسیوں کی علامت قرار دیا ہے۔ اور مسلمانوں کوتا کید کے ساتھ داڑھی رکھ کران کی مخالفت کا تھم فرمایا ہے۔ چنانچے ارشاد ہے:

## ﴿ الله سے شروم تعمل ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ اللهِ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُا اللَّهُ مُن كِينَ ءُو قَرُوا اللَّهُ عَالَ اللَّهُ وَاربَ..

(بخاری شریف۲/۵۵۸عن ابن عمش

مشركين كى خالفت كرو، دارهيان برهاؤاورمونچيون كوخوب كترواؤ\_

ایک دوسری صدیث میں ہے:

قَصُّوا الشَّوَارِبَ وَأَرُنُّوا اللَّحٰي حَالِفُواالمَحُوسَ. (دواه مسلم ٢٩/١ ا مزاد المعاد ١٤٩/١)

مونچیس کتر داوُ اور دا ژهیاں چھوڑ و، جوسیوں کی مخالفت کرو۔

نیز ایک روایت میں ہے کہ ایک مرتبد در بارِ نبوت میں بادشاہ کسریٰ کے دوقاصد حاضر ہوئے۔دونوں کی داڑھیاں منڈی ہوئی تھیں اور موقچیں بڑھی ہوئی تھیں انہیں اس صورت میں دیکھ کرآنخضرت کا کوئٹ نا گواری ہوئی ،فر مایا بتہارا برا ہو، آخر تہمیں کس نے الی صورت بنانے کا عظم دیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے آقا لیمنی کسریٰ نے۔اس پرآنخضرت کے نے ارشاد فرمایا:

لکِنَّ رَبِّی اَمَرَنی بِاعْفَاءِ لِحَیْنیُ وَقَصِّ شَوَارِبیُ۔ (المدابه والنهابه ۳۱۹) کئین میرے رب نے مجھ کودار کی طافے اور موجھیں کتر وائے کا تھم دیا ہے۔
تو معلوم ہوا کہ داڑھیاں منڈانا دراصل مشرکین اورآتش پرستوں کا شیوہ ہے اور داڑھیاں رکھنا اہلِ ایمان کا اشعار ہے۔ اور اس کا شاران سنتوں میں ہوتا ہے جو پہلے انہیاء علیہم السلام ہے بھی ثابت ہیں اور جنہیں فطرت کہاجا تا ہے۔

حضرت عا تشرضي الله تعالى عنها آمخضرت والكاارشاذ قل فرماتي بين:

عَشَرٌ مِنَ الْفِطْرَةِ .... هَصُّ الشَّوارِبِ وَاعْفَاءُ اللِّحْرَةِ .... الع رسلم شریف ۱۲۹۱) در با تین فطرت میں سے ہیں جن میں موقجیس کتر نا اور داڑھی بڑھانا شامل ہے۔ ان وجو ہات کی وجہ سے داڑھی رکھنے کو واجب اور داڑھی منڈ انے کو حرام کہا جاتا ہے اس میں یہ کہ کر تحفیف نہیں کی جاسکتی کرتو '' محض ایک سنت ہے کریں تو اچھا ہے نہ کریں

## لحةفكربي

ایک طرف تو داڑھی کی بیشری حیثیت ہے دوسری جانب امت کی اکثریت کا عمل آج اس کے بالکل برخلاف ہے۔ دائر منڈ انے کی دباء الی عام ہوگئی کہ اب ذہن سے اس نا جائز ہونے کا تصور بی تحویموگیا۔ بلکہ اگر کسی کو بتایا جائے اور سمجھانے کی کوشش کی جائے تو تعلمی تنظم کرنے گئا ہے اور ''عذر جائے تو تعلمی تنظم کرنے گئا ہے اور ''عذر می کا ویر کا معداق بن جا تا ہے۔

افسوں ہے کہ دیگر تو جس جن کا دائس تصور آخرت سے خالی ہے وہ تو اپنے شعائر کا صدر بجد اہتمام کریں اور ہر سطح پر اپنی الگ شناخت بتانے کی کوشش کریں اور مسلمان جو دنیا جس تمام انسانیت کی قلاح و بہود کا ضائم ن اور آخرت جس کا میا بی کا پروانہ لے کر آیا ہے وہ اپنی شناخت بنانے کے بجائے دوسری قو موں کی علامتوں جس ضم ہوکر اپنا وجود ہی کا اعدم کرنے پر تیار ہو۔ یہ صورت حال افسوسناک ہی نہیں بلکہ مستقبل کے لیے تشویشناک بھی ہے۔ آج ہندوستان جس نظر ڈ ال کر دیکھیے ۔ پورے ملک جس سکھ تو م کے افراد کی تعداد صرف دو کر دوڑ ہے۔ لیکن یہ لوگ اپنے شعائر اور شناخت کے مضبوطی سے پابند ہیں کہ سیسکڑ وں افراد جس اگر ایک بھی سکھ ہوگا تو دہ اپنی چڑی اور داڑھی اور کر پان کے ذریعہ دور سے بہتا نا جائے گا۔ اس قوم کا فرد خواہ آسبلی یا پارلیمنٹ جس جائے حتی کہ صدر جہور سے بی سے بہتانا جائے گا۔ اس قوم کا فرد خواہ آسبلی یا پارلیمنٹ جس جائے حتی کے مصدر جہور سے کیوں نہ ہو جائے۔ اس طرح فوجی ملازمت جس رہے یا شہری کمپنیوں جس رہے، ہرہ ال

الله سے شوم کمنے کا کہ اس کا کہ اس کے اللہ سے شوم کمنے کا کہ اس کی اللہ سے شوم کمنے کا کا کہ کا کہ اس کی اللہ اس کے اللہ اس کروڑی تعداد میں آباد ہیں۔ ان کے لباس تراش و خراش کی چیز میں بھی عام طور پر اسی منافست باتی نہیں روگی جو آئیں دومروں سے متاز کردے۔ سفر کے دوران سلم اور غیر سلم میں امتیاز دخوار ہے۔ اس ففلت اور لا پروائی بلکہ مرعوبیت کی وجہ ہے آج مسلمانوں کی میں امتیاز دخوار ہے۔ اور وہ متحد ہوکرا پی بات منوانے کی حیثیت میں نہیں ہیں۔ یہ ہمایت نبوی سے دوری کا بی نتیجہ ہے۔ اور اس کا علاج صرف یہی ہے کہ ہم اپنے طرز کل کا جائزہ لیس اور ماحول سے متاثر ہوئے بغیر پورے انسان کے ساتھ فیصلہ کریں کہ ہماری زعم کی کی وقتی سے نواز سے۔ اللہ تعالی میں مواز سے۔ اللہ تعالی میں تو فیتی سے نواز سے۔ اللہ تعالی میں توفیق سے نواز سے۔ آئین

## سر پرانگریزی بال

سر کے بالوں کے بارے ہیں ہمی شری ہدایات واضح طور پر موجود ہیں۔ جن کا لحاظ رکھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ آنحضرت فظاعام طور پر سر مبارک پر پیٹھے بال رکھتے تھے۔ جو اکثر کان کی لوتک رہتے اور تجمی اس سے نیچ تک بھی ہوجاتے تھے اور جح عمر و کے موقع پر آپ کا سارے بالوں کو منڈ انا بھی ثابت ہے۔ آپ کے طرز عمل سے اتنی بات ثابت ہوئی کہ بال رکھے جا کیں تو سب رکھے جا کیں اور کائے جا کیں تو سب برابر کائے جا کیں، بینہ ہو کہ کیں سے تو منڈ الیا اور کہیں سے چھوڑ دیا۔ چنا نچ آپ نے " قرع" وربیالی کییں سے موٹد دینا اور کہیں سے چھوڑ دیا۔ جنا نچ آپ نے " قرع"

(بغارى شريف باب القرح ٨٤٤/٢٥)

علاء نے ای حدیث سے بیر مئلہ معتبط کیا ہے کہ بیک وقت بال چھوٹے بڑے رکھنا جائز نہیں ہے، جیسا کہ آج کل انگریزی بال رکھے جاتے ہیں کہ پیچھے سے چھوٹے کرکے آگے کے حصہ میں بڑے چھوڑ دیئے جاتے ہیں۔ تو اس طریقۃ میں ایک قو '' قزع'' جیسی خرابی پائی جاتی ہے اور دوسرے اس میں غیر قوموں سے مشابہت بھی ہے جس پر

## ﴿ الله سے طورہ تعینے ﴿ اِللهِ اللهِ عَلَيْهِ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

مَنُ تَشَبَّهُ بِعَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمُ (منكوة حريف ٣٧٥/٢) جوُّف كى توم سے مشابهت كرے وانبى بيل شار ہے۔

گرافنوں کہ یمی غیرقو موں کا طریقہ آج ہمیں سب سے زیادہ پند ہے۔ شاید گنتی کے دو چار فیصد لوگ ہوں کے جو بالوں کے بارے بی شرعی ہدایات پر کاریند ہیں۔ در نداب تو بس اگریزی بالوں کا چلن ہے، ٹو بیاں خائب ہیں اور سروں پراگریزے چمائی ہوئی ہے۔ بچوں سے لے کرنو جو انوں حتیٰ کے بڑے بوڑھے لوگ بھی چھوٹے بڑے بے ہتکم بال رکھنے کے شوقین نظراتے ہیں اور اجاع سنت کا خیال تک دل میں نہیں آتا۔

### عورتوں کے بال

شریعت میں سرکے بالوں کوعورت کی زینت قرار دیا گیا ہے اور تھم دیا گیا ہے کہ وہ سرکے بالوں کونہ منڈ اے۔ ایک حدیث میں وارد ہے کہ:

نَهٰى رَسُولُ اللَّهِ مَنْطُخُهُ أَنْ تَحُلِقَ الْمَرَأَةُ رَاسَهَا \_ (دسابى حريف ٢٧٥/٢) آتخفرت المُنْ انْ عُورت كواپنا مرمنڈ انے سے منع فرمایا ہے۔ اودفقہ خفی کی مشہود کتاب درمختار جس لکھاہے کہ:

قَـطَعَتُ شَـعُرَرَاْسِهَـا آلِـمَتُ وَلُعِنَتُ،وَإِنْ بِإِذُنِ الزَّوُجِ،لِآنَّه لَا طَاعَةَ لِمَحُلُوقِ فِي مَعُصِيَةِ الْحَالِقِ\_(درمعتاد ٢٠٤/٣)

عورت نے اپنے سر کے بال کاٹ لیے تو سمنے گار اور ملعون ہوئی ،اگر چیشو ہر کی اجازت سے ایبا کرے۔اس لیے کہ خالق (اللہ تعالیٰ) کی نافر مانی والے کام میں کسی مخلوق کی اطاعت روانہیں ہے۔

عورتوں کے لیے بال کانے کی ممانعت کی بنیادیہ ہے کدائ مل کی وجہ سے عورتوں کے لیے بال کانے کی ممانعت کی بنیادیہ م عورت مردوں سے تعبہ کرنے والی بن جاتی ہے اور تی غیر علیہ الصلوق والسلام نے مردوں سے مشابہت کرنے والی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے۔اس تفصیل سے معلوم ہوگیا کہ آج کے

الله سے مدوم حصیت کارواج ہوگیا ہے پیٹر بیت اسلامی کی دو ہے قطعاً ناجا کر دو میں جو بال کاشنے کا رواج ہوگیا ہے پیٹر بیت اسلامی کی دو ہے قطعاً ناجا کر ہے، جس طرح مرد کے لیے داڑھی کا ثنا حرام ہے ای طرح عودتوں کے لیے سر کے بال مردوں کی طرح کا ثنا حرام ہے اور اسے چاہد دنیا بے شری نہ کے گر اللہ تبارک وتعالیٰ کی نظر میں بیح کرت بہر حال ہے تہر حال بچنا فظر میں بیح کرت بہر حال ہے بہر حال بی خروری ہے اور کے جی بیانا جا ہے۔





### بابدوم

## ببيك كى حفاظت





## مال حرام سے اجتناب

رسول الشعلى الشعليدوملم نے الشقائى سے شرم وحيا كى دوسرى جامع علامت سے
ہیان فرمائى كه "وليد حفظ البطن و ما حوى " يعنى "آدى اپنے پيف اوراس ميں جمع كرده
چيزوں كى حفاظت كر ب "اس بدايت كا اولين فياح ام كمائى سے اجتناب واحتياط ہے۔
ساتھ شي ان احتياء و جوارح كى غلط كاريوں سے حفاظت كى ظرف اشاره مجى ملتا ہے جو
پيف سے متعلق ہيں مثلاً شرمگاہ ، ہاتھ ہيراور دل كو برائيوں سے بچانا۔ بيسب بائيس قابل
لياظ ہيں۔ اوران كى رعايت ركھے بغيرالله تبارك وتعالى سے شرم وحيا كاحق اوانيس ہوسكا۔
قرآن كر يم اورا حاديث طيب شي جابجا حلال مال اختيار كرنے كى تاكيداور حرام

قرآن کریم اوراحادیث طبیبی جابجا حلال مال اختیار کرنے کی تاکیداورحرام سے اجتناب ندکرنے پر سخت وعیدیں وارد موئی ہیں اور قرآن وسنت میں واضح ہدایات دی گئی ہیں کہ آدی حرام ذرائع سے مال جمع ندکرے قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے:

وَلاَ تَسَاكُسُوْا آمُواَلَكُمُ مَيْنَكُمُ مِالْبَاطِلِ وَتُدَلُوُابِهَا اِلَى الْحُكَّامِ لِتَاكُلُوا فَرِيْقًا مِّنُ آمُوَالِ النَّاسِ بِالْوَتْمِ وَآنَتُهُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ صودة العرد ١٨٨)

اورنہ کھاؤ مال آیک دوسرے کا ناحق اور نہ پنچاؤ ان کو حاکموں تک ، کہ کھا جاؤ کوئی حصہ لوگوں کے مال جس سے ظلم کرکے (ناحق) اور تم کو معلوم ہے۔ ایک جگہ بتیمیوں کا مال ناحق کھانے براس طرح کیر فرمائی گئی:

إِنَّ الَّذِيُنَ يَسَاكُلُونَ آمُوالَ الْيَسْمَى ظُلُمَّا إِنَّمَا يَاكُلُونَ فِي بُطُونِهِمُ نَاراً، وَسَيَصُلُونَ سَعِيراً . (صورة النساء: ١٠)

جولوگ کہ کھاتے ہیں مال بتیموں کا ناحق وہ لوگ اپنے پیٹوں بیس آگ ہی مجر رہے ہیں اور عنقریب داخل ہونئے آگ ہیں۔

ایک جگدارشادے:

### الله سے شوم کھنے ک کا کی ان کا ک

لْمَا أَلَيْهُنَ امْنُوالَا تَاكُلُوا اَمُوَالَّكُمُ بَيْنَكُمُ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنَ تَكُونَ تِحَارَةً عَنْ تَرَاضِ مِّنْكُمُ (صورة الساء: ٢٩)

اےامیان والوانہ کھا کہ مال ایک دوسرے کے آپس میں ناحق بھڑیہ کہ تجارت ہو آپس کی خوشی ہے۔

يى علم برحرام مال كا ہے۔ جو مال بعى شريعت كى رعايت ركھے بغير حاصل كيا جائے كا وہ موجب عذاب بوكا اور اس كا استعال كرنے والا الله كى رحت سے دور موجائے كا۔

### ارشادات نبويد هظ

(۱) حطرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عند کی روایت ہے کہ آخضرت اللہ نے ارشاد فرمانا:

إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقَبَلُ إِلَّا طَيِّباً وَإِنَّ اللَّهَ آمَرَ الْمُوْمِنِينَ بِمَا اَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ فَقَالَ: يَآيُّهَاالرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطِّيِّبْتِ وَاعْمَلُوا صَالِحاً النِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلَيْمُ.

(سورة العومنون: ١ ٥)

''اللہ تعالی پاکیزہ ہے اور وہ پاکیزہ بال کے علاوہ کوئی اور مال (اپنے در باریس)

قبول نہیں کرتا اور اللہ تعالی نے (پاکیزہ چیزیں استعال کرنے کے بارے بیس) مؤمنین کو

بھی وہی تھم دیا ہے جور سولوں کو دیا ہے۔ چنانچے اللہ تعالی نے فرمایا: اے رسولو! کھاؤ تھمہ

پاکیزہ چیزوں بیس سے اور کا م کروئیک، بیشک بیس تبہارے کام سے واقف ہوں۔

و کھال: پاکیٹھا الّذیئ امنی کھاؤ این کینیٹ مارز دُفنگ کے۔ «المقدة: ۱۷۱)

ثُنمٌ ذَكَرَ: الرَّجُلُ يُطِيلُ السَّفَرَ اشْعَتَ إِغْبَرٌ يَمُدُّ يَدَيُهِ إِلَى السَّمَاءِ يَارَبِّ يَارَبُّ وَمَطَعَمُهُ حَرَامٌ وَ مَشُرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِى بَالْحَرَامِ فَٱنَّى يُسْتَحَابُ لِذَلِكَ (دواه مسلم ۱/۳۲۷ العرجب والعرجب ۱۳۳۳ معنى فرد فريف ۱/۳۳۱) اور (ايمان والول سے فرمایا) اے ايمان والوا بماري عطا كرده يا كيره چرول الله سے مندوم محصلے کا است کی اللہ سے مندوم محصلے کا است کی اللہ سے مندوم محصلے کا است کی اللہ کی سے کھا کہ آئخ خرت کے دوران خبار آئے کہ آلوداور پراگندہ ہونے کی حالت میں اپنے دونوں ہاتھ آسان کی طرف اُٹھا کرد عاما نے کہ اے میرے دب! لیکن اس کا کھانا پینا حرام ہواورلباس حرام ہواوراس کی حرام ہے پرورش ہوئی ہوئے کہاں اس کی دعا تھ ل ہو کتی ہے؟

اس صدیث سے معلوم ہوا کہ اگر چہ انسان کی ظاہری حالت قائل رحم کیوں نہ ہو لیکن حرام مال بیں ملوث ہونے کی وجہ سے وہ خض اللہ کے رحم و کرم سے اور نظر کرم سے محروم کردیا جاتا ہے۔اوراس کی دعا قائل تبدل میں ہوتی۔

(۲) حضرت عبدالله بن عمروشی الله تعالی حدة آنخضرت الکاارشادُ قل فرمات بین:
 مَسنِ الشَسَرٰی شَوُساً بِعَضَسَرَةَ دَوَاهِمَ وَفِيْهِ دِوُحَمَّ مِنُ حَوَامٍ لَمُ يَعَبَلِ اللهُ عَزَّوَ حَلَّ لَهُ مَسَلَوةٌ مَادَامَ عَلَيْهِ رووه اصد العراب والعرص ۲/۲ مهم

"جس فض نے آیک کرڑا دی درہم کا ٹریدا اور اس میں ایک درہم حرام کی طاحت موق جب تک وہ کرڑا اس کے بدن پررہے گا اللہ رب العزت اس کی کوئی نماز قبول نمیں فرمائے گا۔"

(٣) ایک صدیث یس ب که تخضرت افسان معدین الی وقاص رضی الله تعالی مند عفر مایا:

وَ الَّذِى نَفُسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ إِلَّ الْمَبُدَ لَيَقَذِثُ اللَّقَمَةَ الْحَرَامَ فِي حَوُقِهِ مَا يُتَقَبَّلُ مِنْهُ حَمَلُ آرْمَعِينَ يَوْماً وَآيُمَا عَبُدٌ نَبَتُ لَحُمَّةً مِنْ سُحْتٍ فَالنَّارُ اَوْلَى بِهِ۔

﴿(واه المطبواتي في الصغير القوخيب والتوهيب٢٣٥/٢)

اس ذات كي م جس كے تبضير ( اللہ ) كى جان ہے۔ آدى اپنے پيك بيل حرام لقم ڈالنا ہے جس كى وجہ سے جاليس روز تك اس كاكونى على اللہ كے يہاں تبول بيس موتا ۔ اور جس محض كا كوشت يوست حرام سے پروان چرا موتو اس كے ليے تو جہم ى مناسب ہے۔

### ﴿ الله سے شرم مُعنے ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مُعنى ﴿ اللَّهِ اللَّ

(۳) سیدنا معزت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عند فرماتے ہیں کہ آتخضرت کے نے فرمایا کہ:

لَا تَـدُحُـلُ الْـحَنَّةَ جَسَدٌ غُذِى بِحَرَامٍ (رواه ابو يملى والبزار الغ العرفيب والعرهيه ٣٣٩/٢)

ایابدن جنت یمن بین جائے گاجس کی پرورش حرام مال سے ہوئی ہو۔

(۵) حضرت مبداللد بن مباس رضی الله تعالی عنها سے روایت ہے کہ آنخضرت اللہ عنہ اللہ متنب فرمایا: متنب فرمایا:

لَا تَنفُيِعَلَنَّ حَامِعَ الْمَالِ مِنْ غَيْرِ حِلَّةٍ فَإِنَّهُ إِنْ تَصَدَّقَ بِهِ لَمُ يُقْبَلُ مِنْهُ وَمَا بَقِي كَانَ زَادُه إِلَى النَّارِ -(رواه الحاكم العرفيب والعرميب ٣٨/٢)

تم حرام مال جمع کرنے والے پر دکت نہ کرواس لیے کہ اگروہ اس مال سے صدقہ کرے گا تو وہ تول ن موگا اور بقیہ مال ہمی اسے جہنم تک لے جانے کا توشد بن جائے گا۔

(٢) حعرت الإجريدوض الله تعالى عن كى روايت بكر الخضرت الشي في ارشاد قرمايا: لآن يَسُعُمَلَ اَحَدُ كُمُ فِي فِيهِ ثَرَاباً خَيْرٌ لَهُ أَن يَسُعَلَ فِي فِيهِ مَاحَرَّمَ اللهُ عَرَّوَ حَلَّ دهب الإيمان ٥٤/٥)

تم میں ہے کوئی آ دی اپنے مند میں مٹی مجر لے میدا پنے مند میں حزام مال واقل کرنے ہے بہتر ہے۔

(2) ایک مرتبہ آخضرت گے۔ یو چھا گیا کہ جنت میں وافل کرنے والے اعمال زیادہ ترکون سے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد قربایا کہ تقوی اور حسن اخلاق ۔ پھر پو چھا گیا کہ کہ میں کہ جہنم تک لے جانے والے اعمال کون سے ہیں؟ تو آپ کے نے قربایا: آلا حُوفَان: اَلْفَرُجُ وَالْفَمُ ۔ رحم الایمان ۵/۵)

دودرمیانی احصاء مند (جس سے حرام چیز پیٹ تک پینچی ہے) اور شرمگاہ۔ مین زیادہ تر لوگ حرام کمائی اور ناجائز شہوت رانی کے ڈریعہ جنم کے ستحق ہوں

### ﴿ الله سے شوم کیمنے ﴿ الله منه ۔ کے اعاذ نا الله منه ۔

ان روایات سے بیمعلوم ہوگیا کہ حرام مال کا استعال شریعت کی نظر میں سخت آلیندیدہ ہےاور آخرت میں بدترین عذاب کاموجب ہے۔

## مال طیب کے ثمرات

اس کے برخلاف ورع وتقوی اور مشتبہ اور حرام مال سے اجتناب آخرت میں کامیانی اور مادی وروحانی کامیانی کا ذریعہ ہے۔

چنا نچہ احادیث طیبہ بیں حلال مال کے اہتمام پر دنیا اور آخرت بیں شائدار نتارگج سامنے آنے کے وعدے نہ کور ہیں۔شلا:

(۱) ایک روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی نے آنخضرت ﷺ دوخواست کی کہا ہاللہ کے رسول! میرے لیے دعا فر ما دیجئے کہ میں ستجاب الدعوات ہوجاؤں،آنخضرت ﷺ نے فرمایا:

يَاسَعُدُ: أَطِبُ مَطْعَمَكَ تَكُنُ مُسْتَحَابَ الدَّعُوَةِ (الترعيب ٢ / ٥ ٣٤) السيعد! أينا كمانا طيب راوتم ستجاب الدعوات بوجاؤك-

(٢) ايك مديث من ع كم الخفرت الله في ينو فخرى سالى!

مَنُ أَكُلَ طَيِّباً وَعَمِلَ فِي سُنَّةٍ وَأَمِنَ النَّاسُ بَوَ الِقَةَ ذَخَلَ الْحَنَّةَ \_ (همب الايمان ٥٣/٥ النوهيب ٥٣٥/٢ من ابي سعيد العمدي

جوفض مال طبیب کھائے اور سنت برعمل کرے اور لوگ اس کے شرے محفوظ ہول تو وہ جنت میں جائے گا۔

 الله سے شوم تعدا کی الله سے شوم تعدا کی الله سے شوم تعدا کی الله الله سے شوم تعدا کی الله ودولت وغیره) کے اگر تیرے اعمر چار با تیل موجود ہوں تو تینے دنیا کے (مال ودولت وغیره) کے فوت ہونے کا کوئی افسوں نہ ہونا چاہیے۔(۱) امانت کی حفاظت (۲) سچائی (۳) اخلاق حن (۳) اور کھانے میں جرام سے پر ہیز۔

لینی میر چار حصلتیں جس کونصیب ہوجا کیں اسے آئی بزی عظیم دولت ہاتھ آگئ کراس کے مقابلہ میں ساری کا سُنات کی دولت وثروت بریارہے۔

م) حضرت ابوقاده رضی الله تعالی عنداور حضرت ابوالدردارضی الله تعالی عندفر مات بی که جمارا گرر ایک دیهاتی محضرت بی که جمارا گرر ایک دیهاتی محضرت بی ان بی سے ایک فیصحت خاص طور پر مجمعے یادر م گئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا تھا:

إِنَّكَ لَاتَدَعُ مَنْيُمُا إِتَقَاءَ اللَّهِ إِلَّا أَعْطَاكَ اللَّهُ حَيْرًا مِنْهُ (حمد الايمان ٥٣/٥) تم يو چيز الله ك وُرس جيورُ دو كي تو الله تعالى تهيس اس سي بهتر چيز مطافر است گا-

یعن آج بظاہر تقوی برعمل کرنے میں دغوی نقصان نظر آتا ہے۔ کین اگر ہمارا یقین پختہ ہوتو اللہ تعالیٰ سے امیدر کمنی چاہیے کہ وہ ہمیں اس تقویٰ کے عوض ہمارا مقصوداس طرخ پورا کرائے گا کہ جہاں ہے ہمیں مقصد کے حصول کا وہم دگمان بھی نہ ہوگا۔

## تاجرون كوخوشخبري

دنیا میں مال کے حصول کا سب سے بردا ذریعہ تجارت ہے۔ آنخضرت گئے نے اس ذریع خصیل مال کے حصول کا سب سے بردا ذریعہ تجارت ہے۔ اللہ کے زدیک اس تاجر کا مرتبہ بہت بلند ہے جوامانت ادر سچائی کا خیال رکھ کر طال روزی کمانے کی کوشش کرتا ہے چنا نجے حدیث میں ارشا و فرمایا گیا:

اَ لَتَّاجِرُ الصَّلُوقَ الْإَمِينُ مَعَ النَّبِيْنَ وَالصِّدِيْقِينَ وَالشِّهَدَاءِ-

(ترمذی ۲۲۹/۱ عن ابی سعید الحدری)

### 

معلوم ہوا کہ تا جرکاسب سے بڑا اعزاز اس کاسچا اور امانت دار ہوتا ہے۔ یہ سیائی اور امانت دار ہوتا ہے۔ یہ سیائی اور امانت اسے دنیا بھی بھی تیک تام بتاتی ہے۔ اور آخرت بیں بھی سرخروئی سے سرفراز کرے گی۔ تاجر حضرات کو جا ہیے کہ دو اپنی کمائی خالص طلال بنانے کے لیے برخم کے جوٹ بنی ہے۔ جوٹ بنی سے بی جوٹ بیں۔ ای بی نجات ہے۔

حفرت سری معلی فرماتے ہیں ،نجات تین باتوں میں ہے۔(۱) پاک غذا (۲) کال برمیزگاری (۳)سیدهارات۔(عبالایان ۱۰/۵)

حضرت جندبؓ نے وصیت فر مائی کہ:'' قبر ٹیں سب سے پہلے انسان کا پیٹ سڑے گا۔اس لیے جوشن مجی قدرت رکھے وہ سوائے پا کیز وغذا کے اورکوئی چیز استعال نہ کرے۔'' (هب الایان ۱۹۸۶)

مشہور بردرگ حضرت میل بن عبداللہ العسر کی قرماتے ہیں۔ 'جوفیض اپنی روزی پرنظرر کھے۔ پینی حرام سے اجتناب کرنار بولو بغیر کی دھوی کے دہ' زہدنی الدین'' کی صفت سے اوازاجا تا ہے۔' (حسب الالالان ۱۳/۸)

اس کے برخلاف کاردبار میں حرام کی آجرش اور سپائی اور دیائت میں کوتا ہی کاردبار میں کوتا ہی کاردبار میں کوتا ہی کاردبار میں ہے کہ کاردبار میں ہے کہ کہ اسب ہے۔ معاملات میں شرق حدود کی رعایت شدر کھنے کی وجہ ہے ہیں بدی بدی میادوں کا انواب عارت ہوجاتا ہے۔ اورانسان کی ساری محنت رائے گاں چلی جاتی ہے۔ جاتی ہے۔

یوسف بن اسبالمآفرهاتے ہیں: ' جب کوئی جوان مبادت ہیں شنول ہوجا تاہے تو شیطان اپنے چیلوں سے کہتا ہے کہ دیکھواس جوان کی فذا کیا ہے۔اگر اس کی فذا حرام ہوتی ہے تو دہ کہتا ہے بس اسے اپنے ہی حال پر چوڑ دو۔ پیمنت کرتا رہے گا اور تھکنارہے گا اورکوئی فائدہ حاصل نہ ہو سکے گا۔' (عمب الا عان ۸۰۸)

## 

## حرام سے بچنے کا جذبہ کیسے پیدا ہو؟

مال وددولت کی ہوں الی چیز ہے جو انسان کو پہر صورت مال بو رنے پر آمادہ کرتی ہے۔ آخضرت کی ہوں الی چیز ہے جو انسان کو پہر صورت مال بوٹ کے نہیں تق اور کا اللہ الدار کا جیسے جیسے مال بو حتا ہے و یہ اللہ الکی خواہش بھی بیر حتی جاتی ہے اور اس خواہش کی تخیل میں بھر وہ حرام اور حلال کی تمیز نہیں کرتا۔ بلکہ صرف روپیہ کے دوروپیہ بنانے کے چکر میں پڑجا تا ہے۔ آخضرت کے نارشاد فرمایا ہے:

يَ أَتِى عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِى الْمَرُأُ مَا اَحَذَ مِنْهُ آمِنَ الْحَلَالِ أَمْ مِنَ الْحَرَام ((دواه البعادي ٢٤١/١-٢٤٩)

لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے والا ہے کہ آ دمی اس کی پرواہ نیس کرے گا کہ وہ جو مال لے رہا ہے وہ حلال ہے یا حرام۔

آئ بلاشروہ زمانہ چکا ہے اور ہر طرف ای لا پروائی کا دور دورہ ہے اور جو جاتنا بدامالدار ہے وہ اتنای اس کوتا ہی ہیں جاتا ہے۔ ہمیں اس کوتا ہی کا احساس کرنا چا ہے اور اے دور کرنے کی کوشش کرنی چا ہے۔ اور بیر کوشش اس وقت تک کامیاب نہیں ہو کتی جب تک کہ ہم آخرت کی جواب دی پر فور نہ کریں۔ اس وجہ ہے آئخ ضرت شکانے ارشاد فرمایا ہے:

لَايَزَالُ قَسَلَمَا ابُنِ آدَمَ يُومَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسُالُ عَنُ حَمُسٍ عَنُ عُمُرِهِ فِيُمَا الْمُسَاه وَعَنُ شَبَابِهِ فِيْمَا آيُلاهُ وَعَنُ مَالِهِ مِنُ أَينَ الْحَبَسَيَةُ وَفِيمًا أَنْفَقَهُ وَمَاذَا عَمِلَ فِيْمَا عَلِمَ۔ (رواه العرملى ٢٤/٢هاب ماجاه في هان الحساب والقصاص)

قیامت کے دن آدی کے قدم اپنی چکہ ہے ال نہیں یا کیں گے جب تک کہ اس ہے پانچ سوال شکر کیے جا کیں۔(۱) عرکیاں لگائی؟(۲) جوائی کہاں گوائی(۳) مال کیا ں سے کمایا(۲) مال کہاں لگایا(۵) دین کیفلم پر کہاں تک عمل کیا۔

# ﴿ الله سے مدرہ معملے ﴿ ﴿ الله سے مدرہ معملے ﴿ ١٣١ ﴾ ﴿ الله سے مدرہ معملے ﴿ ١٣١ ﴾ ﴾ أ

دنیا میں مال ودولت کوئرت کا ذریع سجھاجا تا ہے اور عوماً مال کے حاصل کرنے اورائے خرج کرنے میں لوگ شریعت کی صدود کی رعایت خیس کرتے لیکن ہارگاہ ضداو عری میں حاضری کے وقت یکی مال جنت میں تا خیر کا ذریعہ بن جائے گا اور دنیا میں فقر و سکنت میں زعر کی گر ارنے والے حضرات مالدادوں سے بہت پہلے جنت میں اپنی جگہ منالیں کے آنخضرت بھی کا ارشاد عالی ہے:

قُدُسُتُ عَلَى بَابِ الْحَنَّةِ فَإِذَاعَامَّةُ مَنُ دَحَلَهَا الْمَسَاكِيُنُ وَإِذَا صُحَابُ الْحَدِّ مَحْبُوسُونَ الخ (مسلم صله على ١٤٣٥ من اسعه بن زيدٌ)

یں جنت کے درواز ل پر کھڑا ہوا تو دیکھا کہ اس میں داخل ہونے والے اکثر ماکین ہیں اور مال دوجا ہت والے لوگ (حساب کے لیے)روک لیے گئے ہیں۔ اب اگر حساب کتاب صاف ہوگا تو جلدی چھٹکا رائل جائے گا اور اگر جمح اور خرج اور آمد و صرف میں اللہ کی رضا کا خیال شرکھا کیا ہوگا تو پھر تا خیر درتا خیر ہوتی چلی جائے گ۔ اس لیے ہر خمص پر لازم ہے کہ وہ و خیا کی زندگی ہی ہیں اپنا حساب صاف کر کے تیار رکھے۔ آم بھی شریعت کے مطابق ہو، اور خرج بھی اللہ کے تھم کے موافق ہو۔



## آمدنی کےجرام ذرائع

اسلای شریعت میں مال کمانے کے بعض ذرائع کو ممنوع قراردیا گیا ہے اور تجربہ اور مشاہرہ سے یہ بات ثابت ہے کہ عالم کا اس وامان اور معاشرہ کی صلاح وفلاح ای مانعت پر کمل کرنے میں مضمر ہے۔ اور جس معاشرہ میں شرعی ممانعت کی پرواؤیس رکھی جاتی وہ معاشرہ خود فرضی اور مفاد پرتی کا نمونہ بن جاتا ہے، جیسا کہ آج پوری دنیا کا حال ہے کہ آدی مال و دولت کے حصول میں بالکل آزاد ہو چکا ہے اور برخض اپنے مفادی تحیل کے لیے بچر بھی کر گزرنے کے لیے تیار ہے۔ اور دوسرے کی خیرخوابی کا جذب مفتو و ہوتا جارہا ہے۔ ذیل میں بچرحرام ذرائع آلدنی کے بارے میں شری ہدایات کسی جارہی ہیں تاکہ ہمارے دل میں خوف خدا پیدا ہواور ہم حرام سے کمل پر میز کرکئیں۔

### سود

آمدنی کے حرام ذرائع بی سب سے بدترین ذریعید اسود سے قرآن کریم بیل ندمرف یہ کسودی لین دین سے عظم کیا گیا ہے بلکہ سودی کا روبار بیل گئے دہنے والوں سے اعلان جگ کیا گیا ہے۔ (البقرہ) قرآن کریم بی اس طرح کی سخت وحید کی اور عمل پروارد نہیں ہے۔ اس سے سودی آمدنی کے منحوں ہونے کا باسانی اعدازہ لگایا جاسکا ہے۔ نیز اصاد ہے شریف می کثر ت کے ساتھ سودکی مما نعت وارد ہوئی ہے۔ حضور اللہ نے ارشاد فریا:

(ا) وَرُهَــُمْ رِبْـوا يَاكُلُهُ الرَّحُلُ وَهُوَ يَعُلُمْ اَشَدُّ مِنُ سِتَّةٍ وَكَلْثَيْنَ زَنِيَّةٍ ـ (رواه احمد، العرفيه ١/٣مهماهر حو،٢٥/٣)

مود كا أيك درجم بصة وى جان بوجو كمات اس كاوبال اور كناه ٣٦ مرتبه منه

### الاک نے عبر تن ہے ہے۔ کالاک نے عبر تن ہے ہے۔

(٢) سيدنا حضرت جايرضى الله تعالى عد فرمات بين:

لَعَنَ رَسُولُ اللهِ ﴿ آكِـلَ الرِّبُوا وَمُوكِلَه وَكَا تِبَةً وَشَاهِدَيُهِ وَقَالَ هُمُ سَوَلَقُ (دواه مسلم ۲۷/۲ مسطه رسی ۳۳/۲)

آ تخضرت فق نے سود کھانے والے ، کھلانے والے ، سودی معاملہ کو لکھنے والے اور اس کی گوائی و سے والوں پر لعنت فرمائی ہے اور فرمایا کہ بیسب ( سمناه میں ) برابر ہیں۔ ( سیدنا حضرت الا جربرہ وضی اللہ تعالی حدثہ آنخضرت اللہ کا ارشاد تعلی فرماتے ہیں:

ماں سے (نعوذ باللہ) مند کالا کرے، (م) آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں:

فَاتَيَتُ عَلَى قَومٍ بُطُونُهم كَالْيُوْتِ فِيهَا الحَيَّاتُ تُرَى مِن حَارِجٍ بُطُونِهِمُ فَقُلْتُ مَن هُوَّلَاءٍ يَاحِيرِهِلُ القَالَ هُوِّلَاءِ أَكَلَةُ الرِّبُوا-(رواه اسد الدهب الدهب "الـ»

معرائ کی دات علی مراگزدائی جماعت پر مواجن کے پیٹ کرول کے ماند تھے جن علی سانپ (لوث دہے) تھے جو باہر سے نظر آرہے تھے، یش نے پوچھا کداہے چرتکل بیکون لوگ بیں؟ توجر تکل علی المطام نے جماب دیا کدیہ مود کھانے والے لوگ ہیں۔

(۵) حطرت المن حمال وحي الشرقع الى معن كل دوارت عبد كرا تخفرت الله في ارشا ورمايا: إِذَا طَهُر الرِّنَا وَ الرِّيَّا فِي قَرَيَةٍ خَقَدُ اَحَكُوا بِٱلْفُرِيهِ عَذَابَ اللهِ ورواه الله

يعلىء الترطيب والتوهيب٣٠)

جب کی میں میں برکاری اور سودخواری عام ہوجائے تو وال کے باشندے اپنے کواٹند کے عذاب کا سختی مالیے ہیں۔

ای طرح کی اور دوایات بھی ذخرہ احادیث علی موجود ہیں جن کو پڑھ کرکی بھی صاحب العان کو برگز برگزید کا است موقی جائے کدووا تی آمدنی علی مود کا ایک اتم یکی شال

الله سے مادوم معین (۱۳۵ می ۱۳۵ می اور دولت کی حرص کا کرآج ہم اسلام کا دول کرنے کے اور دولت کی حرص کا کرآج ہم اسلام کا دول کرنے کے باوجود دولت کی حرص کا کرآج ہم اسلام کا دول کرنے کے باوجود دولت کی شرح کا اجتمام نیس کرتے اور مال کی کورت کے شد ورشوق عل مطال دورام کی تیز فتم کردیتے ہیں۔ مالا تکہ جناب رسول الله ملی الله علیہ و ملے نے قرمایا ہے:

الرِّبَا وَإِنُّ كُثُرَ فَإِنَّ عَاقِبَتَهُ إِلَى قُلِي وَاهِ العاكم عن عِدالله بن مسعوقه العرفيب والمرهب الرَّبَا

سود کامال آگر چربہ ہوجائے کرائ کا انجام کی ہی ہے۔ تجربہ می بھی ہتا تا ہے کہ حرام مال پیسے آتا ہے دیسے ہی بے اکم و چکوں پرخری ا موکر چلا جاتا ہے۔ اور با اوقات اپنے ساتھ دوسرے طال مال کی برکت بھی ختم کردیتا ہے۔ اسی لیے اللہ سے شرم دحیا کا حق اسی وقت ادا ہو سکتا ہے جب کہ ہم اپنی معیشت اور کاروبار کوسود کی نجاستوں سے حتی الامکان پاکسرلیس اور حرام ذرائع سے تھی کرایتا فی کا تا اسکانا جنت میں بنالیں۔

بیتک کا انٹرسٹ بھی یقیناً سودہے

کور آزاد خیال دانشوروں نے کائی حرصہ سے فلاتھی پیدا کردگی ہے کہ بینک ہیں رقم رکھنے پر جوزا کر دو پید لما ہے دہ تو کرت ہے کہ بینک ہی رقم الکو بارکتا ہے۔

پر اپنے نفع ش سے بی حصدرو پیدر کھنے والوں کو بھی دیتا ہے۔ قبدا اس سودی کی کہا جائے گا ، بلکہ زاکر قم شرکت کا معاوضہ آرار دی جائے گی ۔ مالا تکہ بیقول قطعاً بلادلیل ہے۔ فقہ اسلامی شی بینک سے جوزا کر قم ملتی ہے وہ بلا شک وشہد ' رباللہ یہ' میں وافل ہے جس کی محل اسلامی شی بینک سے جوزا کر قم ملتی ہے کہ کیک میں جو کھی مت حرمت پر تمام علاء و نقباء اسلام شنق ہیں ۔ کو تکہ بینک میں جو کی اضاف ما ہے دو تھی مت گزرنے پر ملتا ہے۔ کارد بار میں شرکت کا وہاں وہ ہم و گمان بھی تین ہوتا۔ اس لیے بینجا ہے۔ مامن سطی اور واقعی انتہائی فاسد تاویل ہے کہ بیکوں میں جاری سود کو ' در باللہ یہ'' سے مامن تیں جنوبی کرکے خواہ تو اہ شرکت میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ سود خوروں کے شیطانی وساوی ہیں جنوبی امت بار بارد کر بھی ہے۔

# الله سے مدرم عملے کی اللہ اللہ سے مدرم عملے کی الاتا کی اللہ سے مدرم عملے کی اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل

عام طور پر ہندوستان میں سودی کاروبار کرنے والے جعزات سے کہتے ہیں کہ چونکہ ہندوستان وارالحرب ہے اس لیے وہاں ہر طرح کا سودی کاروبار جائز ہے۔اس لیے اس معالمہ کواچھی طرح سجھنے کی ضرورت ہے۔

الف: سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ تمام علماء وفقہا مکا اس پر اتفاق ہے کہ دارالحرب میں سودی قرض لینا جس میں غیر مسلم یا حربی کوسود دینا پڑتا ہو بالکل حلال تہیں ہے۔ اختلاف صرف سود لینے میں ہے علامہ شائی قرماتے ہیں:

وَقَدُ اَلزَمَ الاَصْحَابُ فِي اللَّرُسِ أَنَّ مُرَادَهُم مِنُ حِلِّ الرِّبَا وَالْقِمَارِ مَاإِذَا مَحَصَلَتِ الزِّيَادَةُ لِلْمُشْلِمِ نَظُراً لِلَّي العِلَّةِ (حاص كواجي ١٨٧/٥)

مشائے نے درس میں بیات بتائی ہے کہ دار الحرب میں سوداور جوئے کے جائز ہونے سے فقہا وکا مقصود وہ صورت ہے جب زیادتی مسلمان کو حاصل ہوعلت سے یکی پید چتا ہے۔

اس سے بیلمعلوم ہوگیا کہ آج کل جو بڑے بڑے کا روبار کیلئے سرکاری بیکوں سے سودی قرضے لیے جاتے ہیں اوراس کے لیے دارالحرب ہوئے کاسہارا پکڑا جاتا ہے بینا واقفیت یا غلط بھی ہے۔ یا غلط بھی پڑی ہے کسی دارالحرب ہیں کسی مسلمان کے لیے سودی قرض لینا جائز میں ہے۔ ب: البت دارالحرب ہیں حربی سے سود لینے کے سلسلہ ہیں فتہا م کی دورائے ہیں۔

- (۱) امام ابو یوست اورائمہ اللہ (امام مالک،امام شافعی،امام احدر هم ماللہ) کے نزدیک کسی بھی مسلمان کے لیے وارالحرب یا دارالاسلام کہیں بھی سودی لین دین یاعقود باطلہ کی قدامة اجازت نہیں ہے۔ولیل کی قوت کے اعتبار سے ان حفرات کا مؤتف انتہائی مفوط ہے۔ (ستان برائع اسمائع ۱۹۲۸)
- (۲) اس کے برخلاف امام ابو صنیفہ اور امام محد کے مزد کی رار الحرب میں اہل حرب کے اموال مسلمانوں کے لیے مطلق مباح ہونے کی بناء پر وہاں سود وغیرہ کا تحقق ہی

## الله سے دروہ عدم عدم کا اللہ سے دروہ عدم عدم کا اللہ سے دروائع اللہ کا کہ اللہ اللہ کا اللہ اللہ کا ا

مرواض رے کہان معزات کے زد کی بیاجازت مطلق نیس ہے بلکراس میں

درج ذیل شرا تعلیا لحاظ مروری ہے۔

(۱) معالم حقق دارالحرب میں ہو(۲) حربی ہے ہو(۳) مسلم اصلی (دارالحرب کے سلمان شہری) سے نہور ۳) معالمہ کرنے دالا باہرے دیزالے کرآنے دالا متاس ہو۔ سلم اصلی نہ ہو۔ (ستادلدادالتادی ۱۵۷/۱۹)

ان میں سے اگرا یک شرط بھی مفتود ہوجائے تو سود کینے کی اجازت نہ ہوگ۔ اب فور کیا جائے کہ ہندوستان میں بیرسب شرطیں پائی جاری میں یانہیں۔

اولا تواس کے دارالحرب ہونے میں شدید اختلاف رہا ہے کیونکہ یہاں قانونی
اختبارے سلمانوں کوجمہوری حقوق دیے ہے ہیں۔ دوسرے یہ کہتمام سرکاری بحک قانونی
طور پر ملک کے ہرفرد کی ملکیت ہیں جن میں ہندوسلمان سب شامل ہیں، تو جو محض بینکوں
سے سوولیتا ہے دہ صرف حر بیوں سے می سوڈیس لیتا بلکہ یہاں کے سلم باشندوں کی ملکیت
کا مجموعہ بھی اس کے پاس بینچتا ہے۔ لیندا دوسری اور تیسری شرط کے تحقق میں بھی شبہ پایا
کیا نیزا کو کتب نقہ میں بیا جازت صرف سلم متامی کودی گئی ہے۔ لبندا یہاں کے اسلی
مسلم باشندوں کے لیے اس میل کوئی ہولت نہیں دی جاسکتی۔ اسی بناء پر ججۃ الاسلام حضرت
مولانا محمد قاسم صاحب نا نوتو کی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک متوب میں دارالحرب کے
مسلمان باشندوں کے لیے یہاں رہے ہوئے سود لینے کونا جائز کھا ہے۔ ( کوب اخر)

اور موجده اکابر علاء دیوبند نے ادارۃ الساحث العنبیہ جمیۃ علاء بند کے یا نجویں فقی اجتاع (منعقده ۱۵۰۱م ارجب ۱۳۱۱ء) میں معنی مانت کا فقلہ کیا ہے۔ الفاق کرتے ہوئے باشد گان بند کے لیے سود کی ممانعت کا فیصلہ کیا ہے۔

اورخاتم المحققين حفرت مولا نافع تحرصا حب المعنوى رحمة الدعليد في الي معركة الآراء كتاب "مطرط اليه" من لكعاب-

الله سے شوم کیجئے کی کھی کا کا کہ کا کہ کا کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کا کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کہ کہ کہ کہ ک "جولوك دارالكنر ش بدامان ريح مول ميا دافل مول مياباتم ملح وحدر كت مول أنين كوكي السامعالم كرناجوش فأناج الزموي يحيا إجاره وفاسد وباطل وياشرط يارشوت وغيره بركز جا تزييس اورحديث لاوب وايسن السمسلم والحوبى عيد يدعني بين كمسلمان دارالحرب ش كافر سے سود لے تو وہ سودخوار موجب وحمدر بواند ہوگا۔ اگر جد ملك حرام كا مواخذہ باتی ہے کرسود وینا کی طور بر جائز تہ ہوگا گر جب کدائ سود لینے والے سے وبال اوكول سے مردوم مو ياريو بيل كى رحيت وولينا مجى جائز يل سے - (مارويدا) اكر حفرات طرقين كم موقف كومطلق مى مان ليا باست تواس كا مطلب علاء تین نے بیان کیا ہے کہ بالفرض اگر کوئی مخص دارالحرب سے بیال کے کردارالاسلام آجات اورمعالم دارالاسلام عن مسلمان قامنى كرما من يش كياجات ووه مسلمان قامنى اس بال كى واليي كالحم فين كريد كالالبند لينه والى كريان ناجا زمعا لمدكر في كا كماه برستور برقراررب كالركويا كمسلمان كرلت جواز كاعكم مرف قضاء ب دياة ممانعت برستور باتی ہے مکیم الامت معرت مولانا اشرف علی تعانوی قدس سرؤ نے اسید استاد مرامى حضرت مولانا محريتقوب صاحب عير مطلب فتل فرمايا ي-

( بحاله فيراسلاي كومت كثرى اطام ١٨)

### صاحب معربدار تحرر فرمات مين:

"جومال ایسے دار الکفر سے لایا جائے جہاں سے مصالحت و معاہد وہیں ہے یا المبر و قلب لے میا ہدائے اللہ و قلب لے میا المبر و قلب لے میا بخداع وحیلہ لے طال ہے، اور برضائے فیر معتبر لے جیسے سود مقار ، بدلائر زنا و فیر ہ اور حلت ندائے گی اس لیے کہ وہ مال فیر معصوم ہے اور حلت ندائے گی۔اس لیے کے طریع تی حصول شرحی نیں ہے۔" (صار بدید ، ۱۸)

بہر حال سودخواروں کے لیے ہندوستان کودارالحرب کینےکا مہارالیا کی طرح مفیدمطلب بیس مفتی برقول کے مطابق یہاں بھی سودی لین دین ای طرح حرام ہے جیسے دیکر ممالک جی احتیاط اور عافیت کاراستہ بھی ہے۔اس لیے جو بھی مسلمان اللہ سے شرم وحیا

الله سے معوم معینے کی اور اس ۱۲۹ کی روی کوشش کرنی جا ہے اور کے بیان کی پوری کوشش کرنی چاہے اور کھنے والے اور کمن والے اور محض وقی تفع کے لئے سطی تاویلات کا سہارات لیزا چاہے۔ واللہم وظانا لمان میں وور دنی

### جوااورستم

شربیت بین آمدنی کے جن ذرائع کی تی سے ممانعت آئی ہے ان بی جوااور مقد میں شال ہے۔ قرآن کریم نے سورہ مائدہ بیں جو ئے اور شراب کو ایک ساتھ ذکر کرکے انہیں گندگی اور غلاظت قرار دیا ہے۔ اور جناب رسول الشملی الشعلي وسلم نے چوس (جوستہ مل کھیلاجا تا ہے ) کے بارے بی فرمایا:

مَنُ لَمِبَ بِالنَّرُدِ شِيْرِ فَكَاتَّمَامَمَتَغَ يَلَةً فِى لَسُع عِشْرِيُ وَدَدِهِ رِمسلم حَمِيف ٢٣٠٠/٢) جمل نے چیرکمیلا کویا اس نے اپنا ہاتھ فٹزیر کے گوشت اور اس کے خون ٹیس سان لیا۔

د کھے تھے کے کا تخصرت ملی اللہ علیہ دسلم نے کس قدر کھناؤ نے ممل سے مشابہ قرار دیا ہے جس کا کوئی سلمان تصور می نہیں کرسکتا ہے۔ بالک ظاہراور دوزروشن کی طرح میاں ہیں۔ علاسة لوئ دوح المعانی میں لکھتے ہیں:

وَمِنُ مَفَاصِدِ الْمَهْمِراُكَ فِيْهِ اكُلَ الْآمَوَالِ بِالْمَاطِلِ وَأَنَّه يَدَعُو كَيْهُراَ مِنَ الْـمُـقَـامِرِينَ إِلَى السَّرَقَةِ وَتَلْفِ النَّفُسِ وَإِضَاحَةِ الْمَعَالِ وَإِوْتِكَابِ الْآمُورِ الْقَيِشُحَةِ والرَّذَائِسُ الشَّنِيمَةِ وَالعَداوَةِ السَّامِينَةِ وَالظَّاهِرَةِ وَهَذَاآمَرٌ مُشَاحَدٌ لَا يُنْكِرُه الِّامَنُ اَعْمَاةً اللَّهُ تَعَالَى وَاَصْمَةً ﴿ وَوَ العَعَلَى ١٩/٢ ا )

اور جوئے کے مفاسد یل سے بیہ بیں۔(۱) لوگوں کا مال ناجائز طریقہ پر
کمانا(۲) اکثر جواریوں کا چوری کرنا(۳) آئل کرنا(۳) بچوں اور گھر والوں کا خیال نہ
کرنا(۵) گندے اور بدترین جرائم کا ارتکاب کرنا(۲) طاہری اور پوشیدہ دشنی کرنا۔ اور بیا بالکل تجربہ کی ہا تیں ہیں۔ان کا کوئی فض افکار نہیں کرسکا۔ اللا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو سنے اورد کیھنے کی صلاحیت ہے محروم کردیا ہو۔ الله سے شورہ تعطیع کا الله سے شورہ تعطیع کا ۱۳۰ کا جودہ جو اللہ سے شورہ تعطیع کا ۱۳۰ کا جودہ جو اللہ جودہ جو اللہ جودہ کی جورہ جرائم اوراعمال بدی آ ماجگاہ بن جا تا ہے اس لیے کہ مفت شی حرام خوری کی جب عادت پڑجاتی ہوتا ہے۔ لاکھوں خاندان اس خوست میں گرفتار ہو کر جاتی اور یہ بادی کے خاری جا ہے جیں۔ اور دونوں جہاں کی رسوائی مول لے یکے ہیں۔

## لانرى وغيره

اس دور میں جوئے اور سے کی بہت ی شکیس رائے ہیں۔اور وہ سب حرام ہیں۔
ان میں ایک "لا اسری" کی احت بھی ہے جس کے ذریعہ خوبصورت انداز میں پوری قوم کا
خون چوسا جارہا ہے۔ ذراغور فرنا کیں الاٹری کی ایک کپنی بومیہ مثلاً تین لا کھ کے فکٹ
فروخت کرتی ہے۔اور ان میں ہے ایک لا کھروپے انعام میں دے دیتی ہے، تو یہ دولا کھ
روپے جو لاٹری کی کمپنی کو طاریہ کس کا سرمایہ ہے۔ بیچارے خریب رکشا پولروں اور
مودوروں کا۔ جن کے خون پسینے کی کمائی سرمایہ داروں اور کومت کے خزانوں میں سمٹ کر
چلی جاتی ہے اور محض ایک موجوم نقع کے لالح میں یہ سادہ اور حوام اپنی عنت کی کمائی خوثی
خوثی خون جو سے والوں کے حوالے کردیتے ہیں۔ ہمارے سامنے اسی مثالیس ہیں کہ لاٹری
کے خرنے میں آکر کنتے لوگوں نے اپنے اگر کے برتن، ہیوی کے زیورات ، جی کہ کہڑے اور
کون تو دیے یا کروی رکھواد سے ۔اوروہ دیکھتے تی دیکھتے کئال ہو گئے۔

ای طرح آج محلہ محلہ اسیموں کے نام پرسر مایہ کاری کی جارتی ہے۔ان میں بھی جوئے کی صورتیں پائی جاتی ہیں۔مثلا جس کانام پہلی تسط اداکرتے ہی کل آئے وہ بہت کم قیت میں کی مشینری وفیر والیک بوی رقم کاما لک بن جاتا ہے اور بقید اوگوں کواپ نمبر کا انظار کرنا ہوتا ہے وفیر و فیر و فیر و فیر میں ہور وہ بھی بازی، چنگ بازی، کیوتر بازی، شطر نئی میر میں جات بھی ہار جیت پر فریقین کی طرف ہے لین دین کی شرط ہوتی ہے۔ یہ سے مسلس حمام جس جتی کے اور میں حتی کے میں اور اس پر دوسرے سے بیں دین کے میں حتی کے مطلاء نے کہ ایک ہے کہ سیکھیلتے ہیں اور اس پر دوسرے سے

### انشورنس

سوداور جوئے کی ایک توتی یا فتر صورت وہ ہے جسے بیمہ یا انٹورنس کہا جاتا ہے، بیمہ خواہ مالی ہویا جانی اس میں سٹری شکل ضرور یائی جاتی ہے، یعنی میرشرط ہوتی ہے کہ اگر ياليسي كي مدت ميں مال ضائع موكميا ياليسي لينے والا مركميا تو مشروط رقم بيمه كمپني يراوا كرني لازم ہوجائے گی۔اب مال کے بیمہ کی شکل میں شرط نہ یائے جانے کی صورت میں کوئی رقم والس نیس موتی۔ اور زندگی کے بیر (لاکف انشورس) میں اگر پالیسی مولڈر ندمرے تو یالیسی اوری مونے کے بعدساری جمع شدہ رقم مع سود کے اسے واپس کی جاتی ہے۔اس اعتبارے لائف انشورس میں جوابھی ہے اورسودمجی ۔ جبکہ مال کے انشورنس میں صرف جے کی شکل پائی جاری ہے۔اس لیےعلام محققین کے زویک لائف انثورس کی حمت مالی انثورلس کے مقابلے میں زیادہ شدید ہے۔ بری بنا برایک مسلمان کابیفریف ہے کہوہ اختیاری طور پر بیداورانشورس کے معاطات سے دورر بادر جہال کوئی قانونی یا اضطراری مجوری موقو پوری صورت حال بتا کرعلا وجل سے مسلد بوچو کرعمل کرے لفح نقصان کا مالک صرف الله ہے۔جونتعمان اللہ کی طرف سے مقدر ہے وہ انشورنس کی وجہ سے ٹل نہیں سكااس ليالله يرجروسكرنا وإسياس كاخوف دل يش بشانا وإسيادوكف چندروزه نفع کے لالج میں آخرت کے دائی نفع پر بقہ نداگانا جا ہے۔ نجات اور عافیت کا راستہ یمی ہے۔

دوسروں کے مال یا جائیداد پرناحق قبضه کرنا

حرام ذراً کے آمدنی میں سے بی جی ہے کہ بلاکسی استحقاق کے کسی دوسر فیض کے مال یا جائداد پر بہند جمالیا جائے۔ قرآن کریم میں متعدد جگرآ کہی رضامندی کے بغیر باطل طریقے پرایک دوسرے کا مال کھانے سے تحت منع کیا گیا ہے اور ایک مدیث میں وارد

## الله سے شوم عبدے کہ استان کی ہے۔ استان کی استان کار کی استان کرد استان کی استان کی استان کی استان کی استان کی استان کی استان کرد استان کی استان کی استان کی استان کی استان کی استان کی استان کرد استان کی استان کی استان کی استان کی استان کی استان کی استان کرد استان کی استان کی استان کی استان کی استان کی استان کی استان کرد استان کی استان کی استان کی استان کی استان کی استان کی استان کرد استان کی استان کی استان کی استان کی استان کی استان کی استان کرد استان کی استان کی استان کی استان کی استان کی استان کی استان کرد استان کی استان کی استان کی استان کی استان کی استان کی استان کرد استان کی استان کی استان کی استان کی استان کی استان کی استان کرد استان کی استان کی استان کی استان کی استان کی استان کی استان کرد استان کرد کار کی استان کی استان کی استان کی استان کی استان کی

مِسن طُسكَسمَ قِيسدَ شِهُرِ مِّنَ الْآرُضِ طُوقِفَةٌ مِن سَبُع آرُضِيُنَ. (رواه المبعادى ا /٣٥٣ عن ابى سلمةُ ومسلم٣/٣ والوطيب والوهيب/٩/

جوآدی بالشت بحرزین بھی ظلما لے لے تو سات زمینوں سے اس پرطوق بنا کرڈ اللاجائے گا۔

اس مدیث کے مغیوم کے بارے بی متعدد معانی بیان کیے گئے ہیں۔ علامہ بنوی نے کھا ہیں۔ علامہ بنوی نے کھا ہیں۔ علامہ تحقیق نے کھا ہے کہ بالشت بحر چکہ ما توں زمینوں تک کھودنے کا اے تحقم دیا جائے گا تو اس طرح کھودنے کی وجہ دو وحصہ اس کے گلے بی طوق کے ما تنکہ معلوم ہوگا۔ بغاری شریف کی ایک روایت ہے بھی اس معنی کی تا ئید ہوتی ہے۔ اور دو مرے مطلب بید بیان کیا گیا ہے کہ مفصو برزی ن کے ساتھ ساتوں زمین کی ٹی طاکر اے تھم دیا جائے گا کہ اس ٹی کے وزن کو اپنے سر پرا شاکر لے جائے۔ مندا جرطرانی کی روایت سے اس مغمون کی تا ئید ہوتی ہے۔

اورایک دوسری روایت می جناب رسول الد صلی الد طیدوسلم نے ارشاد فرمایا کر: جوش نا جا ترسلر ریاتے پردوسرے کی زمین کا کچے حصہ بھی دبالے تو اس کی کوئی بھی نقل یا واجی حبادت الله دب الحرت کی بارگاہ میں قابل تعول ندموگی (الزنب والزیب المرا) الدولی الله والیت میں تخضرت صلی الله والیت میں تعظیم نے بیمی ارشاد فرمایا:

لَا يَحِلُّ لِمُسُلِمِ أَنْ يَاتُحَدُّ عَصَّابِغَيْرِ طِيبٍ نَفُسٍ مِنْهُ. (دواه ابن حبانٌ عن ابي حميد الساعدڠالوخيب والوهيب 11/11)

سمی مسلمان کے لیے بیٹ طال بیس ہے کدوہ دوسرے کی الاضی بھی بغیراس کی دلی رضامندی کے لے۔

ای طرح کی احادیث سے یہ بات کھل کرسائے آتی ہے کہ دوسرے کے مال کو بلا استحقاق د بالین اللہ کی نظر جی سخت نا پہندیدہ ہے اور آخرت میں بدترین رسوائی کا

## 

افسوس ہے کہ جو چیز اللہ کی نظر میں میخوض ہے آج اے باصف کمال گردانا جاتا ہے۔ ایک ایک بالشعد نالیوں اور نالوں کے او پرسالوں سال مقدمہ بازیاں ہوتی ہیں۔ اور نالوں سال مقدمہ باتا ہے۔ اس طرح کی حرکوں کا اصل سب آخرت سے خفلت اور اللہ کے عذاب سے بو جی ہے۔ اگر لوگوں کو خفس سے عذاب کا استحفاز ہوجائے تو کوئی بھی حظید آ دی دوجار گز کے لیے لڑائی جھڑا اور مقدمات کرکائی دنیاور آخرت برباد کرنے برتیاد شدہو۔

ایک مدیث می جناب رسول الشملی الشطیدوسلم نے بد ہدایت فرمائی:

مَنْ كَانَتْ غِنْكَهُ مَظَلِمَةٌ لِآجِيْهِ مِنْ عِرضٍ آومِن شَيْءٍ فَلَيَتَحَلَّلُهُ الْيَوُمَ مِنْ قَبَلِ آنُ لَا يَكُونَ دِيْنَارٌ وَلَا دِرُهَمُ إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُعِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلَمَةٍ وَإِنْ لَمُ تَكُن لَه حَسَنَاتٌ أُعِذَ مِنْ صَيَّاتٍ صَاحِبِهِ فَحُمِل عَلَيْهِ.

جس کی کے پاس دومرے ہمائی کا عزت یا مال سے متعلق کوئی تن ہوتو اس سے
آج بی معاف کرائے آبل اس کے کہوہ وان آئے کہ جب دینارو درہم نہ چلیں گے بلکہ اگر
اس کا کوئی نیک عمل ہوگا تو اس سے دومرے کے تن کے بعقدر لے لیا جائے گا اورا کر اس کے
یاس نیکیاں نہ ہوں گی تو اس کے ہمائی کی ٹھرائیاں لے کراس پرلا ددی جائیں گی۔
یاس نیکیاں نہ ہوں گی تو اس کے ہمائی کی ٹھرائیاں لے کراس پرلا ددی جائیں گی۔

اس لیے برمسلمان کوظم اور ضب سے فی کر اللہ سے شم وحیا کا جوت دیا ا چاہیاور آخرت کی بدترین روسیائل سے اپ آپ کو بچانا چاہیے۔

### رشوت خوری

رشوت خوری لینی دوسرول سے ناحق رقم دغیرہ لینے کا مرض ایسا خطرناک اور بد ترین ہے جس سے مدمرف قوم کی معیشت تباہ ہوجاتی ہے بلکہ جرائم پیشرافرادکویمی رشوت کے سہارے خوب خطنے کھولئے کا موقع فراہم ہوتا ہے۔ جو گفض رشوت کی جا ہت ہیں جٹال الله مسم عدوه معمنے کا است معلوم معمنے کا است معلوم معمنے کا است معلوم معمنے کا است اور نہ ملک کی سلامتی کی است اس کے مسال کی نظر میں نہ اسپ نہ بہب اور قوم کا مفادر ہتا ہے اور نہ ملک کی سلامتی کی ایمیت اس کے سامنے دہتی ہے۔ اس کی نگاہ میں قوصر فسے کے نقصان کی ہرگز پرداہ نہیں کی جذبہ ہوتا ہے۔ اور دولت کے نشر میں وہ کی دوسرے کے نقصان کی ہرگز پرداہ نہیں کرتا۔ اس کا دل شخت ہوجا تا ہے۔ اور ذبین نے رقم وہر دت کا جذبہ نا ہوجا تا ہے۔ اور ذبین نے رقم وہر دت کا جذبہ نا ہوجا تا ہے۔ اس مان کی شرکت میں خت فرمت وار دمولی ہے۔ آنخضرت کی نے ارشاد فرمایا:

لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الرَّاشِيُّ وَالْمُرْتَشِى ﴿ وواه ابن حان العرضب والعرضب ١٣٥/٢) رشوت لينے واسلے اور ( بلا خرودت ) رشوت وسینے واسلے پر اللّٰد کی احث ہے۔ اور دوبری حدیث شی ارشا وفر مایا:

الرَّاشِي وَالْمُرتَشِي فِي النَّارِ-(دواه الطبراني،العرهب،١٢٥) رشوت لينے والا اور (بخقی بالضرورت) رشوت دينے والا واول جہنم علی جا کیں گے۔ نیز ایک حدیث علی آنخضرت کا نے رشوت لينے اور دينے والے کے ساتھ راکش ليني اس فخص پر مجی احدت بھجی ہے جورشوت کے ليے درميان على والا لی کرتا ہے۔ داکش ليني اس فخص پر مجی احدث بھجی ہے جورشوت کے ليے درميان على والا لی کرتا ہے۔

اورایک روایت ہیں ہے کہ جو خص رشوت لے کرنائن فیصلہ کرے۔ تو اللہ تعالی اے آئی گہری جینم میں ڈالے گا کہ پارٹج سویر س تک برابر کرتے چلے جانے کے باوجودوہ اس کی تہد تک نہ بھی یا سے گا۔ اللہم احفظنا مندہ داخر جب واحد حب ۱۲۷/۳)

ان سخت ترین وجیدوں ہے رشوت کے جمیا تک انجام کا بآسانی اعدازہ لگایا جاسکتا ہے۔علاوہ ازیں رشوت ایسانا سور ہے جس کے مفاسد صرف اخروی ہی نہیں بلکد دنیا مل بھی اس کے جمیا تک نتائج واقف کارلوگوں ہے پوشیدہ نہیں ہیں۔آج اپنے ہی ملک کے سرکاری تحکموں کی طرف نظر اُٹھا کردیکھیں۔ کس طرح رشوت کا بازارگرم ہے؟ آخرکون سااییا فیرقانونی کام ہے جورشوت دے کر بآسانی انجام نددیا جاسکتا ہو؟ بکل کی پوری سے کر رشوت کا چلن ہے۔اورعدالتوں ،تککم کے کروی سے اورعدالتوں ،تککم کے کروی سے اورعدالتوں ،تککم کے ساوری سے ساوری سے مرجکہ رشوت کا چلن ہے۔اورعدالتوں ،تککم کے

رشوت لینے والے کے لیے رشوت کا بید کی بھی صورت حلال ٹیس ہے۔البت بعض خاص صورتوں بھی جب کدایتا حق ضائع مور ما مو یا شدید نقصان کا ایر بشد موتو فقہاء فضرورة رشوت وسینے کی اجازت وی ہے۔ (شائ کر ۱۳۲/۱۳۲۷)

### ناجائز ذخيره اندوزي

شریعت نے جوام الناس کو تصال پنچا کراشیا و ضرورت کی ذخر واعروزی کرکے دیا دہ کا رہ کا جاتا ہے۔ نی کریم علیہ المعلو ہا اس کے اسے اسلاح میں المحلو المعلو واللہ من المحق من فرمایا ہے۔

(۱) ایک مدیث ش آپ نے ارشادفر مایا:

مَنِ احْتَكُرَ فَهُوَ حَاطِئًى۔ (مسلم ۴/ ۱ سمن حدث كتاب المسافاة) جو خص غلر وغيره جمع كرے وہ المكارہے۔

(۲) اودایک شعیف دوایت پی وارد بے کہ آنخ خرت کی نے ارشاوٹر مایا:
 بئے سَ العَبدُ النہ یُحتَ کِرُ إِن اَدِ حَصَهُ اللّٰهُ الْاسْعَارَ حَزنَ وَإِن اَعْلَاحًا فَرحَ۔

## 

جمع خورآ دی بہت برا ہے کہ اگر اللہ تعالی چیزوں کی قیشیں سستی کرے تو اسے فم موتا ، ہادر جب مہنگا کی موتو اسے خوشی موتی ہے۔

(۳) حضرت عمان بن عفان رضی الله تعالی عنه کے فلام فروخ کہتے ہیں کہ پکھ فلہ وغیرہ سجو نبوی کے دروازہ پر ڈھیر لگایا گیا۔ اس وقت حضرت عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنه امیر المؤمنین تنے جب آپ با ہر تشریف لاے فلہ کود کھر کر پوچھا یہ کہاں ہے آیا؟
لوگوں نے کہا یہ باہر سے لایا گیا ہے تو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه نے دعادی کہ الله تعالی اس فلہ کواور جولوگ اسے لائے ہیں ان کو پر کت سے نواز دے۔ اس وقت پھولوگوں نے یہ بھی خبر دی کہ اس کا احتکار بھی کیا گیا ہے۔ حضرت عمر رضی الله تعالی عنه نے فرمایا کہ کس نے بھی خبر دی کہ اس کا احتکار بھی کیا گیا ہے۔ حضرت عمر رضی الله تعالی عنه نے جوآپ کا آزاد کردہ فلام ہے۔ حضرت عمر رضی الله تعالی عنه نے ہو آپ کی ان لوگوں نے جواب دیا کہ آبی الله تعالی عنه نے بین کردہ نوں کو بلایا اور باز پرس کی۔ ان لوگوں نے جواب دیا کہ ہم اپنا مال خرید وفرو شدت کر دے ہیں ( لیمی اس عمل دوسرے کا ان لوگوں نے جواب دیا کہ ہم اپنا مال خرید وفرو شدت کر دے ہیں ( لیمی اس عمل دوسرے کا ملی الله علی دوسرے کا ملی الله علی دیلے دیا کہ میں نے آخضرت ملی الله علیہ دیلے کہ میں ہے ہوئے ساہے : صلی الله علیہ دیلے کو میں ہے ہوئے ساہے :

مَن احْتَكَر عَلَى الْمُسْلِمِيْن طَعَامَهُم صَّرَبَهُ اللَّهُ بِالسُّلَامِ وَالإفَلاسِ۔ چخص مسلما توں پران کا علدہ خیرہ روک کرد کے اللہ تعالی اسے کوڑھ کے مرض اور چک دی ہیں جالا کرے گا۔

یون کرفروخ نے کہا کہ یس آپ سے اور اللہ سے مہد کرتا ہوں کہ آکدہ مجی احتکار نہ کروں گا۔ پھر وہ معر چلے گئے۔ جب کہ اس فلاں فض نے کہا کہ ہمارا مال ہے ہم جیسے چاہیں خرید وفروخت کریں۔اس روایت کے راوی الوصی کہتے ہیں کہ انہوں نے اس فض کوکوڑھی اور ٹک دی کی حالت میں ویکھا ہے۔ (انز جب والز بید ۲۲۳/۲)

احكار كى ممانعت اس وقت ہے جب كداس كى وجد سے شہر والوں اور حوام كو

الله سے شوم تعجنے کا اس جن میں اس ہوں اس میں وہ تمام چزیں شامل ہیں جن سے عوام الناس کو نقصان کا سکا ہے۔
مثل غلہ جات، کپڑے، دو زمر فی کن مروری اشیاء ، ہاں اگر جع کرنے سے کی نقصان کا اندیشہ بہوتہ پھر ترید کراسٹاک رکھنے میں کوئی حرت نہیں ہے۔ ای طرح جب کہ بازار میں اس چزی کوئی کی نہ ہو، اگر کوئی شخص شروع فصل میں کوئی چیز زیادہ مقدار میں خرید کردکھ لے کراش چری کوئی گئی نہ ہو، اگر کوئی شخص شروع فصل میں کوئی چیز زیادہ مقدار میں خرید کردکھ لے کراش کے کی مل کی فیجہ منوع نہیں ہے۔ اس لیے کراس کے کی مل کی وجہ سے تیست نہیں بدھی کے۔ (ستنادشای کری۔ ۱۳۸۸)



## مدارس اورملی اداروں کی رقومات میں احتیاط

پیٹ کوجہتم کی آگ ہے بچانے کے لیے بیمی لازم ہے کہ جو لوگ کی ایسے
ادارے سے دابستہ ہوں جس بی قوم کا روپیہ خاص مصارف بی صرف کے لیے جع ہوتا
ہے۔اس کی امائوں بیں وہ ناخی تعرف نہ کریں اور اس بارے بی انہائی تحاط روپہ
اپنا کیں۔قرآن کریم بیں پہتم کے مال کھانے کو 'پیٹ بیل آگ بحرنے'' سے تجبیر کیا گیا
ہے۔ادرعام اکھتے ہیں کہ بھی اوقاف وغیرہ کے احکامات بھی پیتم کے مال کی طرح ہیں۔
مین تو می اور ملی اداروں کے خطاح کی کہ امیر المؤمنین بھی اسلامی محومت کے قزانوں کا بالکلیہ
مالک نمیں ہے۔ بلکہ اس پر اسلامی ہوایات کے مطابق ہر مدکا روپیہ اس کے معرف بی میں
صرف کرنا ضروری ہے۔اور بلا ضرورت مرف کرنے پر یا غیر سختی پر فرج کرنے پر اس

افسوس ہے کہ آج ای سلسلہ میں خت لا پروائی اور کوتائی عام ہوتی جارہی ہے۔
پھوادار ہے واپ ہیں جنہوں نے زبردتی اپ کو ' عامل کومت' کے درج میں رکھ کر
زکو ق کی رقومات بلا در لیخ من مانے مصارف پرخرج کرنے کی راہ نکال کی ہے۔ حالا تکدید
موقف دلائل کی روثی میں بالکل غلط ہے۔ اور بڑی تعدادایے اداروں کی ہے جن میں
اگر چہ' عامل کومت' کا عنوان تو نہیں ہے۔ لیکن زکو ق کی رقم میں ضرورت بلاضرورت
' مملیک کا حیلا' اپنایا جارہا ہے اور پررقم جو خاصہ فقراء کا حق ہے، اے تغیر مغیافت اور
مرسر کے بلندو بالا تعارف کے لیتی اور خوشما لڑ پچروں میں خرج کیا جائے لگا ہے۔ مدرسہ
میں تعلیمی معیار خواہ کہیں تک ہولیکن اس کا تعارف اتناز وردار چپوایا جا تا ہے اوراس میں اس
قدر مبالغ کیا جاتا ہے کہ معلوم ہو کہ پورے علاوہ خرج کا کوئی قابل ذرکل نہیں ہے۔ ای طرح بہت سے
ایے معمولی مکا جب جن میں تخواہ کے علاوہ خرج کا کوئی قابلی ذرکل نہیں ہے اور وہاں ناوار

کاللہ سے مدوم کو جئے کا کہ اس اللہ سے مدوم کو اس کا کہ کا گھا کہ کا اس کا کہ کا اس کا کہ کا اس کا کہ کا اس کا ک طلبہ کی رہائش اور طعام کا بھی انتظام جیس ہے۔ان میں محض تغیر است اور مشاہر است پر زکو ہ کی رقو مات بلادر لیخ خرج کی جاری ہیں۔

## حیلہ مملیک صرف مجبوری میں جائز ہے

اور "حیار شملیک" جوایک اعتمالی جودی کی چرخی اے ی اصل قانون کے دید میں رکودیا گیا ہے۔ اس لیے المجی طرح مجولینا چاہیے کہ تملیک کے حیلہ کی اجازت مرف ای وقت ہے جبکہ مدوسہ یا ادارہ میں فی الوقت معرف موجوداور ضرورت آئی تحت ہو کہ آگر حیلہ کیا جائے وہ ال وہی خرورت کی جمی دوجہ میں انجام نددی جاسکے ۔واضح رہے کہ جر کتب کو ایک دم دارالعظوم بنا تا ہمارے و مرفیل ہے۔ بلکہ جنتے خرج کا یکسانی انتظام جائز ادر شری طریقہ پر ہو سکے است عی دوجہ پر ادارہ کور کھا جائے اور وقت رفتہ ترتی دی جائے آئی اور شری طریقہ پر ہو سکے است ہے کہ جرادارہ کی کی فرصت میں اور نجے پالان اور منصوب بات ہے اور جب اے ان منصوب کی جرادارہ کی کی بات ہے۔ کا ایک ایک میں کے لیے مطایل تیس فی یا تحق و کو قت کے اموال کرنے کے داسے این تا ہے۔ اور بلا ضرورت حیلہ احتیار کرتا ہے۔ حالا تکہ یہ تنی کو میں کی بات ہے کہ آدی دومروں کے فائدہ کے عنوان سے خود اپنی عاقبت کو جاب کر لے۔ اللہم احفظنا منہ۔

## مولا نا بنورئ كاطر أيمل

ائى بامتياطيوں كى وجه آج موام وخواص مدارى ادرد فى اداروں كوشك كى نگاه سے ديكھنے كے ہيں۔ جب كداگر ذمه داران ورع وتقوى پر كھمل كري توان كے اعتاد كو بھى تغييں نہيں پہنچ سكتى۔اس سلسلہ بيس رہنمائى كے ليے عالم ربانى امام الحديث حضرت مولانا محمد يوسف بنورى كاعمل ذيل ميں چيش ہے۔آپ كے ايك كفش بردار عبدالجيد فارقليط صاحب لكھتے ہيں:

"دعفرت في نوراللدمرقده نے اسے مدرسد جامعداسلاميد بورى اون كرا يى

اكتان) كي ليمشكل راستدافتياركيا اور چندايسامول وضع فرائ جو پہلے برائے نے اور دیکھنے میں ندآئے تھے۔آپ نے سب سے اہم اصول یہ اختیار فر مایا کہ مدرسہ کو حاصل ہونے والی آمدنی کو دو مدوں میں تقتیم فرمایا۔ ایک مدز کو ة وصد قات کی ،اور دوسری عطیات کی ، ذکو ہ فنڈ کی رقم صرف طلباء کے اخراجات خوردونوش اوروطا نف کے لیے مختص کردی گئی۔اس فنڈ کو مدرسہ کی تغییر، کمابوں کی خربداور اساتذہ کرام کے مشاہرہ وغیرہ پر مطلق خرچ نہ کیا جا تا تھا۔عطیات کے فنڈ سے اساتذہ کو تخواہیں،اور دیگر واجہات کی ادا لیکی کی جاتی تھی۔بالعوم الل ثروت زکوۃ کی بیشتر رقم دینی مدارس کو دیتے ہیں اور عطیات کی طرف کم توجہ دیے ہیں۔اس طرح دیل مدارس کے پاس زکو اے ند میں خاصی رقم جمع ہوجاتی ہے۔ جبکہ عطیات کا ننڈ اکثر قلت کا شکار رہتاہے۔ مدرسہ حربیہ اسلاميد على كي مواقع الي بعي آئ كرزكوة فن على خطيرة موجود بجبك فيرزكوة كامد خالى بـاك وفعدماى محديقوب صاحب عفرت كى فدمت من ماضر بوئ اورمض کی کہدرسین کی تخواہوں کے لیے عطیات کی مریس رقم نہیں ہے۔ اگرآب اجازت دیں تو زكوة فنذ حقرض ليكراساتذ وكوتخواي وعدى جاكي اورجب عطيات كفنديس رقم آئے گی اوز کو ہ فند کا قرف والی کردیا جائے گا۔ حضرت شخ نے بوی تخی کے ساتھ منع فرماد يااور فرمايا كديش اساتذه كي آسائش كي خاطر خود كوددوزخ كا ايدهن بيس بنانا جابتا-أنبس مبرك ماتحده طيات فتذيس الله تعالى كاطرف يجيجي جاني والى رقم كااتظاركنا یا ہے۔ اور اگر مبرند کر سکتے ہوں تو انہیں اس امر کا افتیار ہے کہ وہ مدرسہ چھوڑ کر کسی دوسری عكر تشريف في باكيل " (اليم مردان في مدالرشداد شدام ١١١)

مولانا بنوری نے جس مدرسہ کے لیے بیاصول وضع فرمائے تھے ،وہ آج پاکستان کا نہاہت معیاری اور بافیض مدرسہ ہے۔اورساتھ میں ہرتتم کے مادی دسائل سے بھی مالا مال ہے۔اصحاب خیراس اوارے کا تعاون کرنا اپنے کیے سعادت بچھتے ہیں۔

خور فرما کی کیا ای دوسری مثالی قائم نیس کی جاسکتیں؟واقعہ بیے کراگرہم

## كميش برچنده

مالی با احتیاطیوں کا عالم بیہ کہ آج بہت دین اداروں بی بخوف و خطر کمیشن پر چندہ کا رواح پر بے خوف و خطر کمیشن پر چندہ کا رواح پر حمیال کدور ماضر کے جمی علاء دمغتیان اس طرح کمیشن لیے کو نا جائز قرار دیے ہیں اور کتب قاوی بی اس سلسلہ کے مال دخصل قاوی شاقع بھی ہو بچے ہیں ۔ مرخوف خدا بی کی اور طرفین بی مال کی طمع نے ان شرق احکامات کو پس پشت ڈال رکھا ہے۔ اور چندہ کو ایک اچھا خاصا کا روبّار بنالیا ہے۔ چندہ پر کمیشن کے حرام ہونے کی متعدد وجوبات ہیں۔

(۱) اول یک ریابیاا جاره ہے جس میں ابتداء اجرت معلوم بیں ہے۔ اس لیے کہ ندجانے کتا چندہ ہو۔ اور موسکا ہے کہ بالکل بھی ندہو۔ اور محسل کو یکو بھی ہاتھ ندائے۔

(۲) بیقیز طمان کے مشابہ بینی چندہ کی آمدنی خوداجیر کے ممل کا تیجہ ہاورای تیجہ میں سے اجرت متعین کی جاری ہے۔اس طرح اجرت کا تین تا جا کڑے۔

(٣) اجاره کی صحت کے لیےخوداچر کا قادر ہونا شرط ہے اور یہاں چندہ کا المل مصل کی قدرت سے باہر ہے لینے برقادر قدرت سے باہر ہے لینے برقادر خیر سے دالاروپیٹی دے گا بہ لینے برقادر خیر سے داورآ دی جس چز برقادر خیر ساس کواجرت کیے بنا سکتا ہے۔

(و يكيئ احس النتاوي عله اعلام فأو فأحود يهم احماد)

ہاں اگرسنیر تخواہ دار ہواوراس کی ایک تخواہ تعین ہولینی خواہ چندہ ہویانہ ہوا ۔
اپنی محنت کا صلہ بہر حال ملے گا تو اس و تخواہ لین جائز ہے کہ تکہ بیباں اس کی اجرت کا تعلق چندہ کی رقم سے نہیں بلکہ لوگوں سے ملاقات اور اس مقصد کے لیے سفر و فیرہ کرنے سے ۔ جس میں عمل اور اجرت دولوں متعین ہیں ۔ اور ایسے تخواہ دار سفیر کو اگر کوئی ادارہ حسن کا درکردگی پر احدادی فنڈ سے (جس میں زکوة صدقات واجب کی رقوم شامل شہوں) کوئی

کو الله سے شدہ عبدنے کی گھائی ہے۔ کیدن میں شامل نیں ہے۔ انعالی قم دیواس کے لینے کی می نوائش ہے۔ یکیدن میں شامل نیں ہے۔

بہر حال وی اداروں کے ذمہ داروں کوسب سے زیادہ شریعت کے احکام کا خیال رکھنا جا ہے۔ ادر ہر تم کی باحتیا طیوں سے بیخے کی کوشش کرنی جا ہے۔ تا کہ ان کا وقار برقر ارر ہے ادر وی خدمات میں برکات کاظھور ہو۔

## اجرت برتراوت وغيره

بہت سے لوگ طاظ کی مالی پریشانی کا ذکر کرتے ہیں کہ فتم پراس کی اعانت موجاتی ہے، تو سوال یہ ہے کدوہ پہلے سے نقیر تھایا تر اور یس قرآن فتم کرتے عی فریب موگیا؟ اگر پہلے سے عی پریشان تھا، جیسا کہ داقد بھی ہی، ہے تو فتم سے پہلے اس کی مدد کول فیس کی گئی؟ کی فریب کی مدد کرنا بھی بھی منع فیس ہے، منع تو یہ ہے کہ اس کو آن کی اجمدت کھلائی جائے۔

## اگرمخلص حافظ نه ملے؟

بالفرض اگر کسی جگه بلاعوش پڑھانے والا تلعی حافظ ندل سے تو فتو کی یہ ہے کہ وہال کے لوگوں کو کراید دار حافظ سے پورا قرآن سننے کے بجائے ''الم ترکیف'' سے تراوت کے پڑھائی جائے۔''

"جہاں فتہاء نے ایک ختم کوسٹ کہاہے جس سے فاہر استعید مؤکدہ مرادہ، وہاں یہ بھی لکھا ہے۔ وہاں اوگوں پر فتل ہو دہاں الم ترکیف و فیرہ سے پڑھ دے۔ لی جب لکتل جماعت کے محدور سے بیخ کے لیے اس سٹ کے ترک کی اجازت وے دی، تو استجار علی الطاعة (عبادت پر اجرت لیٹ) کا محدور اس سے بردھ کر ہے۔ اس سے بیخ کے لیے کیوں ند کہا جاوے گا کہ "الم ترکیف" سے پڑھ لے۔ (دوالتاد فل ۱۹۳۸)

محفل تلاوت اوردیگردینی خدمات کی اجرت میں فرق بعض معزات زادی می قرآن پڑھنے پر معاوضہ کے جواز پرید دلیل پیش

كرت بي كدجس طرح امامت واذان اورتعليم قرآن يراجرت جائز ب-اى طرح تراوت ش قرآن فتم كرف كاموالم مى درست بونا جائية السلسله ش المحى طرت مجدليزا جاي كرحنفيد كي إصل فرجب على طاعات وهماوات يراجاره مطلقانا جائز ب مة خرين احتاف في خلفاء داشدين كيمل ساستدلال كرت موسة الم ممانعت سے ان عبادات كوخرور تامسينى كرديا ب جن كوشعائر دين مونے كى حيثيت حاصل بے يعنى جن كا ابتمام مونے سے دين كى بعاواشا حت كوشد يدخطره لائن موجائے۔مثلاً امامت و اذان كداكران يراجرت جائز ندموق مساجد بل جماحت واذان كاسارانظام دريم بريم موجائے۔ای طرح تعلیم دین، کہ اگر اس فرض سے وقت فارغ ند کیا جائے تو دین کی اشاعت موقوف موجائ ليكن جومهادات اس درجه كأنيس بي ان على عدم جواز كالحكم برستور باتی ہے۔ تراوت میں فتم قرآن اور ایسال اواب کے لیے قرآن خوانی کی عبادات ای قبیل سے ہیں کہ اجرت برختم قرآن کی ممانعت سے دین کو کسی طرح کا نقصال نہیں ب- يى حال ايسال أو اب كر ليه طاوت كرن كابعى ب علامة اى فرات ين قَـد أَطَبَقَ السُمُّتُونُ وَالشُّرُوحُ وَالْفَتَاوِىٰ حَلَى نَقُلِهِمُ بُطُلَاقُ الإسْتِيُحَارِ عَلَى الطَّاعَاتِ إِلَّا فِيْمَاذُكِرَ وَعَلَّلُواذلِكَ الطَّرُوْرَةِ وَحِي حَوُثَ ضِيَاعِ الدِّيُن وَصَرَّحُوا بِلَلِكَ النَّعُلِيُ لِ فَكَيْفَ يَصِعُ أَنْ يُقَالَ إِنَّ مَلْعَبَ الْمُنَاعِرِيُنَ صِحَّةُ الْإَسْتِيْسَادِ عَلَى الْيَلَاوَةِ الْمُسَرَّدَةِ مَعَ عَلَم الْطَّرُوْدَةِ الْمَذْكُورَةِ فَإِنَّه لَوْمَضَى الدَّهُرُ وَلَمْ يَسْتَاحِرُ أَحَدُ أَحَدا عَلَى ذلِكَ لَمْ يَحْشُلُ بِهِ ضَرَرٌ ، بَلِ الضَّرُرُ صَارَ فِي

الغزهر حقود رسم المعنى، رسائل ابن عابدين ۱۳۱۱) تمام متون، شروحات اور قاوئ طاعات پراجرت كے باطل ہونے كوفقل كرنے هل متعق بيں سوائے ان طاعات كے جوندكور ہوئيں۔ (لينى امامت واذان وغيرہ) اور فدكور و طاعات كے جوازكي لفليل انہول نے ضرورت سے كى ہے جو دين كے ضائع ہونے كا

الْإسْتِيْحَارِ عَلَيْهِ حَيْثُ صَارَ الْقُرْآنُ مَكْسِبًا وَحِرْفَةَ يُتَّحَرِبهَا.

اندیشہ اوراس تعلیل کی انہوں نے مراحت بھی کی ہے تو گھر یہ کہنا کیے میچ ہوسکتا ہے کہ متاح میں کا فد ہب کفن انہوں نے مراحت بھی کی ہے تو گھر یہ کہنا کیے میچ ہوسکتا ہے کہ متاح بین کا فد ہب کفن طاوت پر اجرت میچ ہونے کا ہے باوجود یکہ فدکورہ ضرورت نہ پائی جائے۔ اس لیے کہ اگر زمانہ بیت جائے اورکوئی شخص کی کو طاوت کرنے میں ہے، بایں طور کہ تو اس سے کوئی نقصان نہیں آتا بلکہ نقصان تو اجرت پر طاوت کرنے میں ہے، بایں طور کہ قرآن کریم کو کمائی کا ذریعہ اورالی صنعت بنالیا گیا ہے جس کی تجارت کی جاتی ہے۔

الفرض ان صراحتول سے معلوم ہوگیا کہ محض طاوت قرآن میں فتم قرآن پر اجرت کی آمدنی کا جواز اللہ تعالی سے شرم وحیا کے جذبہ کے بالکل برخلاف ہے۔ ہر سلمان کی ذہدداری ہے کہ وہ خود اپنے کو الی آمدنی سے بچاہے اور دوسر سے بھائیوں کو بھی اس سے نیچنے کی تلقین کرے۔

# معصيت برتعاون كى اجرت

قرآن كريم من الله تعالى في ارشاد فرمايات

"وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرَوَ التَّقُوى وَ لَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْوَلْمِ وَالْعُدُوانِ "والمعلامة آبت)

"اورآ پس مل مد دکرونیک کام پراور پر پیزگاری پراور مدونه کروگناه پراوظلم
پر - "برین بناکسی ایسے طریقے پرروپید کمانا ممنوع ہے جس میں کسی گناه پر تعاون لازم
آ تا ہو ۔ آن کل بکرت ایسے ذرائع آمدنی رائح ہیں ۔ مثلاً فوٹو گرائی ، ویڈ ہوگرائی ، ٹیل
ویژن کی مرمت اور خرید و فروخت وغیرہ کا کاروبار، ای طرح بال بنانے والوں کا
اگریزی بال اور داڑھیاں موٹر کر روپید کمانا، یہ سب صورتی آمدنی کو مشتبہ بناوی پید
ہیں ۔ اللہ تعالی سے شرم وحیا کا تقاضا یہ ہے کہ سلمان ان تا جائز اعمال کوچھوڑ کرا ہے پید
کی حقیقی حفاظت کا انتظام کرے ۔ اللہ تعالی سب مسلمانوں کوخوف خدا کی دولت سے
مرفر از فرمائے ۔ آمین ۔

# کو الله سے مدرم معملے کو کھی ہے ہے کہ اس کا ۱۳۲۱ کا استان کے اس ۱۳۲۱ کا استان کی استان کار کی استان کرد استان کی استان کی استان کی استان کی استان کی استان کی استان کار کی استان کار کی استان ک

# شرم گاه کی حفاظت

الله تعالى سے شرم وحیا كا اہم تعاضا اور است بدن كوجنم كى مولناك آگ سے على الله تعانى الله الله الله الله الله كا الله كا مقتفى يد يمى بكر انسان الى شرمگاه كى ناجائز اور حرام بيكوں سے يورى طرح حفاظت كرے قرآن كريم عرفر ما يا كيا:

وَلَا تَقُرَبُو الزِّنِيِّ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيْلاً (منى اسرافيل آيت: ٣٢) اور پاس شجاوُزناك، وه ب جمال اور برى راه ب

اور گی جگدایمان واللوگول کی بیصفات بیان کی کئیں کہ 'ووا پی شرمگامول کی حفاظت کرتے ہیں، زیانیس کرتے۔ حفاظت کرتے ہیں، زیانیس کرتے ، اور ناجا ترجل کے علاوہ شہوت ہوری نیس کرتے۔

(سورة مونون بسورة معارج وفيره)

نیز اسلام نے زنا کی الی سخت سزامقرر کی ہے جس کے تصور سے بی رو تکئے کھڑے ہوجاتے ہیں۔ بین اگر ثبوت ہوجائے تو کنوادے بھرم کوسوکوڑے اور شادی شدہ کو سنگسار کرنے کا بھم ہے (جبکہ اسلامی حکومت ہو) اورا حاصیف مبارکہ بیں زنا کے متعلق ہخت وعیدیں وارد ہیں۔

(١) تخضرت ملى الشعليدوسلم في ارشادفر مليا:

لَا يَسَرُّنِى الزَّاقِى سِحِيْنَ يَزُنِى وَهُوَ مُؤَّمِنٌ. (مسسلس عريف ا / ٢٥عن ابى عريدة، العرخيب والعرعيب ١٨٥/٣)

زنا كارزنا كرتے وقت (كال)موكن بيس رہتا۔

مویا کدایے عل کا ایمان کے ساتھ کوئی جوڑی نیس ہے، برسر شیطائی

ممل ہے۔

## سب سے زیادہ خطرہ کی چیز

(٢) اوراك مديث عن جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ارشاد قرايا:

يَسَا بَسَغَسَايَسَا الْسَعَرَبِ عَيَسَابَسَغَسَايَسَا الْعَرَبِ إِلَّ الْحُوَفَ مَا اَحَاثُ عَلَيْكُمُ الزِّنَا والشَّهُوَةُ الْمَحْفِيَّةُ \_ (دواه الطبراني الوهيب ١٨٦/٣)

اے حرب کے بدکاروااے حرب کے بدکاروا بھے حمارے بارے بی سب سے زیادہ ڈرادر خطرہ زنااور بوشیدہ شہوت سے ہے۔

لین بدایک الی موست ہے جس سے معاشرتی نظام تباہ اور بر باد ہوجاتا ہے اور گر گر میں فتر فساد اور خون خراب کی لو بت آجاتی ہے جی کر کسلیں تک مشتبہ ہوجاتی ہیں۔ اس کیے اس سے برمکن احتر از لازم ہے اور اس کے تمام داستوں کو بند کرنا ضروری ہے۔

## زنا كاركى دُعا قبول نہيں

(۳) مثان بن الى العاص رضى الله تعالى عنهمار دايت كرتے بين كه آنخسرت ملى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا:

تُ فُتَحُ أَبِوَابُ السَّمَاءِ يَصَفَ الْكَيْلِ فُيْنَادِى مُنَادِ مَلَ مِنْ دَاعٍ فَيُسْتَحَابُ لَبِهُ \* هَلُ مِنُ سَائِلِ فَيُصُطِى \* هَلُ مِنْ مَكُرُوبٍ فَيُفَرَّجُ عَنُهُ \* فَكُلا يَيْفَى مُسُلِمٌ يَدُعُوبِدَعُوةٍ إِلَّا اسْتَحَابَ اللَّهُ عَزَّوَ حَلَّ إِلَّا زَانِيَةً تَسُعَى بِفَوْجِهَا أَوْعَشَاراً \_

(رواهٔ الطیرانی و آحمد،الوخیب والعرهیب۱۸۲/۳)

آدمی رات کے وقت آسان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور منادی آدمی رات کے وقت آسان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور منادی آواز لگا تا ہے کہ کیا کوئی بھارنے والا ہے جس کی دعا قبول کی جائے؟ کیا کوئی رعا جے اواز اجائے؟ کیا کوئی رعا مائے دواز مسلمان باتی نہیں پچتا گریہ کہ اللہ تعالی اس کی دُعا قبول فرما تا ہے سوائے اپنی شرمگاہ کو بدکاری جس لگانے والی زائیداور فالمانہ کیس وصول کرنے والے کے (کران کی

اورایک مدیث بیل وارد ہے کہ تین آ دمیوں سے قیامت بیل اللہ تعالی نہ گفتگو کرے گا اور نہ انہیں گا ہوں سے پاک کرے گا۔(۱) بوڑھا زنا کار(۲) جمونا بادشاہ (۳) قلاش متلبر۔(دواسلم اراء بعب الا عان ۲۰۰/۳)

## زنا کارآگ کے تنور میں

(۷) جناب رسول الدُسلى الله عليه وسلم كامعمول تفاكه معزات صحابة المرابع مجماً كرات متحابة الكرابي حجماً كرات متحد اليك مرتبه خود آب نے اپنا طویل خواب می دوخش خواب می دوخش میرے پاس آئے اور جھے ساتھ لے کر چلے گئے۔ پھر کی ایسے لوگوں پرگز رہوا جنہیں طرح میرے پاس آئے اور جھے ساتھ لے کر چلے گئے۔ پھر کی ایسے لوگوں پرگز رہوا جنہیں طرح طرح کے نذاب دیے جارہ سے تھے (پھرآپ نے فرمایا)

فَى آتَسَنَا عَلَى مِفْلِ التَّنُّورِ قَالَ وَأَحْسِبُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فَإِذَا فِيُهِ لَعَطَّ وَاصْوَاتٌ قَالَ فَاطَّلَعُنَافِيْهِ فَإِذَا فِيْهِ رِحَالٌ وَنِسَاءٌ عُرَاةٌ فَإِذَا هُمُ يَاتِيْهِمْ لَهَبٌ مِنُ اَسْفَلَ مِنْهُمْ فَإِذَا آتَاهُمُ ذَلِكَ اللَّهَبُ ضَوْضَوا ـ

پھر ہم تورجیسی جگہ پر آئے۔راوی کہتا ہے کہ قالباً آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اس تور کے اندر چن ویکار کی آوازیں آری تھیں۔آنخضرت ﷺ نے فرمایا کہ جب ہم نے اس میں جمانکا تواس میں نظیم داور نظاع ورتیں تھیں اوران کے یچے ہے آگ کی لیٹ آری تھی، تو جب آگ کی لیٹ آتی تو وہ شور مچاتے تھے۔

آتخفرت صلی الله علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے ان بدنھیبوں کے بارے میں جانا چاہا تو انہوں نے کہدیا کہ ایمی اورآ کے چلیں۔ پھرسب مناظر دکھانے کے بعد ہر ایک کے بارے میں تعارف کرایا اوران توروالوں کے بارے میں کہا:

أَمَّ الرِّحَ الْ وَالنِّسَاءُ الْعُرَاةُ الَّذِيْنَ هُمُ فِي مِثْلِ بِنَاءِ التَّنُّورِ فَإِنَّهُمُ الزُّنَاةُ وَالرَّوَانِيُ، الع (معلوى شريف ١٠٣٣/٢)

# اوروه فنظم دوگورت جوتور جسي ميكريش تقده و تاكارم داور گورتش تيس-

#### زنا كار، پد بودار

(۵) ایک اور حدیث میں مجمی آنخ شرت صلی اللہ علیہ وسلم کے طویل خواب کا ذکر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں:

نُّمَّ انْطُلِقَ بِي فَإِذَا أَنَابِقُومُ اشْلَا شَيْءٍ اِنْتِفَاعاً وَانْتَنَهُ رِيْحًا كَانَّ رِيْحَهُمُ الْمَرَاحِيُصُ قُلُتُ مَن هُولَاءِ؟قَالَ هُولَاءِ الرَّاتُونَ (رواه ابن حزيمة وابن حان في صحيحهما، الترقب والترهب ٢/٤/٢)

پر جھے لے جایا گیا تو میراگز را بے لوگوں پر ہواجو (سرٹے کی وجہ سے ) بہت پول چکے تھے اور ان سے نہایت خت بد بوآ ری تھی گویا کہ پاخالوں کی بد بوہو، میں نے پوچھا کہ بدکون لوگ بیں؟ جواب ملا کہ بیرزنا کا رلوگ بیں۔

ایک روایت می حضرت بریده رضی الله تعالی عند آنخضرت ملی الله علیه وسلم کا ارشاد اور است می الله علیه وسلم کا ارشاد اور استان اور ساق ریمی بوز معے زنا کار پر است کرتی ہیں۔ اور بدکار حورتوں کی شرمگا ہوں کی بد بوے خودجہنی بھی اذعت میں ہو تکے۔

(الترخيب والتربيب ١٩٠/١)

نیز ایک مدیث مین شراب پینے والوں کی سرایان کرنے ہوئے فرایا کیا کہ ایس انہوں میں من فرایا کیا کہ اوراس نمری حقیقت بیان کی گئ :
انہیں " نہر و لئے کی پلایا جائے گا۔اوراس نمری حقیقت بیان کی گئ :
ما نہر آ کے سکری مِن فُرُوج السُّومِسَاتِ اُو ذِی اُمْلَ السَّارِينَ مُ فُرُوجِهِمُ۔ (دواہ

# ﴿ الله سے ندوم عبد علی ﴿ الله سے ندوم عبد عبد الله عبد

بدالی نبرہ جوزنا کار حورتوں کی شرمگاموں نے تھی ہے جن کی شرمگاموں کی بد بوخودالی جہنم کے لیے بھی باصید اذبت موگ (اعاذ نااللہ مند)

### زناموجب عذاب

لَا تَزَالُ أَمْتِى بِحَيُرٍ مَسَالَمُ يَفُسشُ فِيُهِمُ وَلَدُ الزِّنَامَفَاذَا فَشَافِيُهِمُ وَلَدُ الزِّنَافَاوُصَّكَ أَنْ يَعُمَّهُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ (مسعد احمد ١٣٣٧)

میری امت اس وقت تک برابر خیر ش رہے گی، جب تک کدان ش حرام اولا و کی کثرت ند مواور جب ان ش حرام اولا دکی کثرت موجائے گی تو عنقریب الشرقعالی انہیں عموی عذاب ش جلا کردےگا۔

نیز ایک میح روایت پس بیمشمون یمی وارد ہے کہ آنخضرت سلی الله علیہ وسلم نے ارشاوفر ملیا کہ جب بھی کی قوم بیس زنا کاری یا سودخوری کی کارت موگی وہ اسپنے کوعذاب خداد تدی کا مستقی بنالیں گے۔ (افرنی وافر سبہ/۱۹۱)

## زناموجب فقروفاقه

(2) حطرت ابن عمرض الشقعالي حدث في كريم سلى الشعليدوسلم في الرح بين:
إذا طَهَرَتِ الرِّنَا طَهَرَ الْقَقْرُوَ الْمَسْكَنَةُ واحد العديد ١٨٢/٣)
جب زناكارى كى كثرت بوجائة فقروت الجمع عام بوجائ كى۔
اوردوسرى روايت عن آنخ عرب صلى الشعليدوسلم في ارشاوفر مايا:

مِسَاطَهَرَتِ الْمَسَاحِشَةُ فِي قَوْمٍ مَطَّ يُمُمَلُ بِهَا فِيهِمُ غَلائِيَةً إِلَّا ظَهَرَ فِيهِمُ الطَّاعُونُ وَالْإِوْسَاعُ الَّتِي لَمُ تَكُنُ فِي اَسُلَافِهِمُ (العرضِ والعرضِ ١١٨/٣)

﴿ الله سے طوم کمنے ﴿ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهِ

جب بھی کسی قوم میں برسرعام بے حیائی اور بدکاری کی کشرت ہوگی تو ان میں طاعون اور ایسی بیاریاں بھی سے ساتھ تھیں۔ طاعون اورالی بیاریاں بھیل جا کیں گی، جوان سے پہلے لوگوں میں نہ پائی جاتی تھیں۔ امام بیری نے شعب الایمان میں ایک حدیث نقل کی ہے، جس میں فرمایا گیا

الزنايورث الفقر، (هعب الايمان ٢ ٦٣/٣)

معى زنا فقروفاقه كاسبب

ان احادیث کی صداقت آج بالکل میاں ہے۔ بے حیا تیں اور بدکاروں سے بھر پورمغربی اور مشرقی محاشرہ میں ایسے خطرنا ک اور لاعلاج بدترین امراض جنم لے بچکے ہیں جن کانام بھی آج تک بھی ٹیس سنا گیا تھا۔ اور فقر وفاقہ بالکل عیاں ہے۔ اس کا مطلب مرف بھی ٹیس ہے کدروزی روٹی کی پریشانی ہو، بلکہ فقر کا مطلب بھی بھی ہے۔ آج وہ بے حیا محاشرہ اپنے ہر کام میں پوری طرح دوسری چیزوں کا عقاج بن چکا ہے، کہیں بکل کی احتیاج ہے، کہیں وسائل کی احتیاج ہے۔ الفرض انسان اپنی لذتوں کے بیچھے خودا پنی می ضرورتوں میں پھنس کررہ گیا ہے۔ عر، وقت اور مال ودولت میں برکت ختم ہے۔ اور بہترین صلاحیتیں لغواور فنول کاموں میں منائع بوری ہیں۔



# الله سے سرم بعضے ۱۵۲ کی الله سے سرم بعضے کا ۱۵۲ کی الله سے سام بعضے کا اللہ سے سام بعضے کا ۱۵۲ کی اللہ سے سام ب

# ہم جنسی کی لعنت

آج کا بے حیا معاشرہ شرم وحیا ہے عاری ہوکر انسان ہونے کے باوجودا پنے
آپ کورڈیل جانوروں کی صف میں کھڑا کر چکا ہے۔ ہم جنسی یعنی مردوں کا مردوں سے اور
عورتوں کا عورتوں سے خواہشات پوری کرنے کا عمل وہ نحوں اور بدترین جرم ہے جس کا دنیا
میں سب سے پہلے قوم لوط نے ارتکا ب کیا جس کی وجہ سے اس تو م کو دنیا ہی میں ایسا بھیا تک
عذاب دیا گیا جس کی نظیر دنیا کی تاریخ جس نہیں لمتی ،ان کی بستیوں کو اُلٹ کر انہیں پھروں
سے سکتار کیا گیا اور جس جگہ ہے بستیاں الٹی گئیں، وہاں ' بجرمرداز' کے نام سے المی جمیل
ہے سکتار کیا گیا اور جس جگہ ہے بستیاں الٹی گئیں، وہاں ' بجرمرداز' کے نام سے المی جمیل
ہیں بھی جس میں اب بحک بھی کوئی جا تھار چیز زندہ نہیں رہتی۔ (سارف الازان)

ال منوس على كى شريعت على نهايت سخت خدمت دارد موكى ب-ايك مديث على المنطق الدعليد الله على المنطقة المن

إِنَّ مِنُ ٱخْوَفِ مَاآحَاتُ عَلَى أُمِّتَى ٱوْعَلَى حَلَّهِ الْأُمَّةِ عَمَلُ قَوْمٍ لُوْطٍ.

(هعب الايمان٣/٣٥٣)

ان بدر ین چیزوں میں جن کا جھے اپنی امت پرسب سے زیادہ خطرہ ہے قوم لوط کائمل ہے۔

ایکروایت ہے کہ جب دومردایا کام کریں قودول وقل کردیا جائے لین ان پرزنا کی حدجاری کی جائے۔

حفرت این عمال کے مردی ہے کہ انہوں نے ایسے فیض کی سزا کے بارے میں فرمایا کہ اسے شہر کی سب سے او نچی محارت سے گرا کر پھروں سے سنگسار کردیا ہے۔ (فعب الایان انہ/coc)

حعرت فالدين الولية في حفرت الإير كوكها كمانهول في عرب كيعض

جب یہ خط حصرت صدیق اکبڑ کے پاس پنچاتو آپ نے حضرات محابہ کوئع
کیا اور مشورہ فرمایا کد ایسے فض کو کیا سر اوی جائے؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ یہ ایسا جرم
ہے جس کا صرف ایک امت لیمن قوم لوط نے ارتکاب کیا تھا تو اللہ تعالی نے انہیں الی
مزادی جوآپ جانے ہیں۔ میرامشورہ یہ کہ ایسے فض کوآگ میں جلادیا جائے۔ چنا نچہ
دیگر صحاب کی رائے بھی اس سے متن ہوئی۔ اور حضرت ابو کرٹ نے نہ کور وضف کوجلادیے کا تھم
دے دیا۔ (عب الاعان ا/ ۲۵۵)

حمادین ایراہیم کہتے ہیں کہ اگر کمی فخض کو دومرتبہ سنگسار کرنا مناسب ہوتا تو لواطت کرنے والے کودومرتبہ سنگسار کیا جاتا۔ (حالہا ۱۳۵۷)

مشہور محدث محمد بن سرین فرماتے ہیں کہ جانوروں میں ہے بھی سوائے گدھے اور خزیر کے کوئی جانور قوم لوط والا مل خیس کرتا۔ (تغیر در منور ۱/۱۸)

حطرت مجامد فرمات میں کراگر بیٹوی عمل کرنے والافخص آسان وزین کے ہر قطرے سے بھی فہالے چربھی (بالمنی طور پر) ٹایاک عی رہے گا۔ (عب الایان ۱۵۹/۲۰۰۰)

خوبصورت لڑکول کے ساتھ اُ مھنا بیٹھنا موجب قتندہے ہم جنی سے بچنے کے اور قتام دروازے بند کرنے ضروری ہیں جواس منوں عمل تک پنچاتے ہیں، بدریال نومر بچوں کے ساتھ اختلاط سے بچنے کی برمکن کوش کی

جائے بعض تابعین کا تول ہے کہ دیندار عبادت گزار توجوالوں کے لیے بھاڑ کھانے والے در تد سے بھی برادشن اور نقسان دہ، وہ امرواز کا ب جواس کے پاس آتا جا تا ہے۔

حنن بن ذکوان رحمة الشعليہ كتے بين كه بالداروں كے بجول كے ساتھ زيادہ أشابيشان كرد اس كے كدال كى صورتى مورثى كو طرح موق بي اوران كا فتركوارى كسست حورتوں سے زيادہ تكين ہے كہ (حب الا عان مار ۱۵۸۷) كيونكہ مورثى تو كئى صورت بى حلال

عبدالله بن مبارك فرمات بي كرايك مرتبه حفرت سفيان فوري جمام مي داخل موئ وايك فويصورت الركامي آكيا و آپ فرمايا كراس با برنكالو كونكه ورت كرماته وايك شيطان موتا بهاورلزكول كرماته ول شيطان موت بي ( هعب الايان ۲۰۰/۳)

ای بنا پرنی کریم علیہ السلوۃ والسلام کا تھم ہے کہ جب بچے بجد دار ہوجا کیں تو ان سب کے بسر علیمد و کردینے چاہیں تا کہ ابتداء بی سے وہ یُری عادتوں سے محفوظ ہوجا کیں نیز بچوں پرنظرر کھنی چاہیے کہ وہ زیادہ وقت بالحضوص تھائی کے اوقات بوے لوگوں کے ساتھ نہ گزاریں۔ اگر کی بچے ایک کرے رہتے ہوں تو ہرایک کا بسر اور لحاف الگ ہونا جا ہے۔

ان تمام تغیلات معلوم ہوگیا کرمرف اپن مکوحہ ہو ہو کہا کہ مرف اپن مکوحہ ہو ہوں اور مملوکہ بائد ہوں

عن شہوت ہوں کرنے کی اجازت ہے۔ اس کے علاوہ تضاء شہوت کا کوئی ہی طریقہ
شریعت میں برگز جائز نہیں ہواور پردے دفیرہ کے، یا اجنی عود تو سردوں سے اختلاط کی
ممانت کے جوجی احکام ہیں ان کا مقصد صرف ہی ہے کہ معاشرہ سے فلاطریقہ پر قضاء
شہوت کا روان شمت ہو ۔ چوش ان با تو ان کوسائے دکھ کرا پی شرمگاہ کی مخاطب کے صورت
اپن جانی کوان فواحش سے بچالے گا تو اللہ تارک وتعالی اسے اس کا بدلہ جندے کی صورت
علی صطافر مائے گا۔ انتہا مالئہ۔

شرمكاه كي حفاظت برانعام

(۱) ایک مرتب تخفرت ملی الشعلید و ملم نے ارشادفر مایا کہ جو تھی مجھے چہ باتوں کی حانت لیے ہوں محاب نے وض کیایارسول کی حانت لیے ہوں محاب نے وض کیایارسول الشمالی الشعلیدو ملم وہ چہ باتیں کیا ہیں؟ تو آپ نے ارشادفر مایا:

مَنُ إِذَا حَلَّتُ صَدَقَ مَوَإِذَا وَعَدَ أَنْحَزَ مِوَإِذَا أَتُمِنَ أَذَى وَمَنُ غَصَّ بَصَوَةً، وَحَفِظَ فَرُحَةً وَكُفُ يَلَمَّ أَوْقَالَ نَفُسَةً وهنب الإيمان ٣١٥/٣)

#### ﴿ الله سے طوم محملے ﴿ وَهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مُعِملًا ﴾ ﴿ وَهِ اللَّهُ اللَّ

(۱) جوجب باتس كري تو ي كر (۲) جب وعده كري تو بوراكر سر (۳) جب امانت لي تو دا كري (۳) جب امانت لي تو دا كري (۳) جو الى شاطت كري (۱) درجواي باته يا الى ذات كو دومرول كواذيت دين سر كار كرد كر

(٢) ابن عباس فرمات بي كه الخضرت ملى الشطيروسلم ف ارشادفرمايا:

يَـاشَبَـابَ قُـرَيُـشِ الِحُـفَـظُوا فُرُو حَكُمُ وَلَا تَزَنُّو ٱلْآامَنُ حَفِظَ فَرُحَةً فَلَهُ الْحَنَّةُ همه الايمان٣١٥/٣

ائے تریش کے جوانو! اپنی شرمگا ہوں کو تحفوظ رکھواور زبانہ کرواچھی طرح بجھلو کہ جو تنص اپنی شرمگاہ کو تحفوظ رکھ لے اس کے لیے جنت ہے۔

(m) أيك اورحديث عن الخضرت على التدعليدوسلم فرمايا:

يَافِتَيَانَ قُرَيُسْ إِلَا تَزُنُوا فَإِنَّهُ مَنُ سَلِمَ اللَّهُ لَهُ شَبَابَةَ دَعَلَ الْحَنَّةَ \_ (همب لايمان ٣١٥/٣)

م اے قریش کے جوانو از نانہ کروء کیونکہ اللہ تعالیٰ جس کی جوانی کو محفوظ کردے وہ جنب میں دائل ہو کیا۔

(٣) حطرت الا جريرة معقول بكرة تخضرت ملى الشطيد و المراد الدارشاد قربايا:
مَنْ حَفِظَ مَا يَشَنَ لَحُينَةِ وَ يَشَنَ رِحُلَةِ دَعَلَ الْمَسَّةِ (هم الايمان ٢٠٠٣)
جوهن اس چير کو محفوظ کرلے جواس كے دو جيروں كے درميان ب(يين زبان) اور اس چير کو محفوظ كرك جودوي ول كے درميان ب (يين شرمگاه) وه جنت على دائل ہوگيا۔

ای طرح ایک روایت بخاری شریف می حضرت بهل بن سعد مروی ہے جس میں بیہ ہے کہ تخضرت سلی الشعلیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جس میں بیہ ہے کہ تخضرت سلی الشعلیہ وسلم نے فرمایا کہ جو خض فرکور و دوچیز و ل کی جھے ہے ۔ حیات لے بی اس کے لیے جند کی حیات لیتا ہوں۔

(۵) ایک روایت ش آنخفرت ملی الشعلیدو کلم نے سات ایسے خوش العیب لوگوں کا ذکر فرمایا ہے جنہیں میدان محشر میں موش خداد تدی کے سائے میں بٹھا دیا جائے گا ان میں

# الله سے سرم عملنے کی است کے اس است کا است ک

(مسلم شریف ۱/۱ ۳۳)

ایبا شخص جے کوئی عزت داراور خواصورت مورت بدکاری کے لیے بلائے اوروہ کہدے کہ جھے اللہ سے ڈرنگ رہاہے۔

# زناہے بچنے کی ایک عمدہ تا بیر

حعرت ابوام مد فرماتے ہیں کہ ایک نوجوان نے آخضرت ملی الشعلیہ وہم کے پاس آکرم من کیا کہ یارسول اللہ اکیا آپ جھے زناکی اجازت دے سکتے ہیں؟ اس کی بیسے اوگ خور کیا آپ جھے زناکی اجازت دے سکتے ہیں؟ اس کی بیسے اوگ خور کیا نے گئے کہ اے اٹھاؤ اے اٹھاؤ (بیکیا بک رہا ہے) گرنی کریم ملی الشعلیہ وسلم نے فرمایا کئیں اسے بیٹے دہ وہ وہ اور جھ سے قریب کرو۔ جب وہ قریب ہوگیا تو آخضرت ملی الشعلیہ وسلم نے بوچھا کہ کیا ہے کام آپ اپنی مال کے ساتھ اچھا جھے ہو؟ تو اس نے کہائیں، ش آپ پرقربان ہو آخضرت ملی الشعلیہ وسلم نے قرمایا: ای طرح اوگ بھی اپنی مال کے ساتھ اسے اچھا کہا تا تو اس نے کہا تھیں ایکھا کہا تو اس نے کہا تھیں اور اس نے کہائیں ایک ساتھ اسے اپنی ایرس کے ساتھ اسے اپنی ایرس کے ساتھ اسے اپنی ایرس کے ساتھ اسے اپنی ایرس کی کہا تھا ہے گا؟ تو اس نے کہا تھیں بھو بھی ، اور خالد فیر و کاؤ کرکنے کہا کہا تھا اسے اپنی خیس سے جھرا آپ نے اس کی بھر بھی ، اور خالد فیر و کاؤ کرکنے کہا کہا طرح بھایا تو میں کہتے ہیں آگیا ہا دور اس نے عرض کیا : یا رسول اللہ ایرے لیے خوا فرما ہے ہو تحضرت ملی الشدا میں دھا قرما ہے ہو تکھر سے اس کی بھر میں آگیا ہے اور اس نے عرض کیا : یا رسول اللہ ایرے لیے دعا قرما ہے ہو تکھر سے میں آگیا ہا دور اس نے عرض کیا : یا رسول اللہ ایرے لیے دعا قرما ہے ہو تکھر سے میں اسے دیکھر نے اس کی بھر میں ان اللہ علیہ دیکھر نے اس کی بھر میں آگیا ہے اور اس نے عرض کیا : یا رسول اللہ ایرے اسے اسے اسے اسے اسے کھر سے تکھر سے اس کی بھر میں آگیا ہے اور اس نے عرض کیا : یا رسول اللہ ایسے کہا ہے اس کی تکھر میں آگیا ہے دار اس کے حرف کو اس کے خور کی کیا تھر سے کھرا ہے تکھر سے نا اس کی بھر نے نا کی کھرا ہے کہا ہے دور اس کے عرف کی کھرا ہے کہا ہے اس کی کھرا ہے کہا ہے کہا ہے اس کی کھرا ہے کہا ہے کہا ہے اس کے دعا قرمات کے کھر کے کھرا ہے کہا ہے اس کی کھرا ہے کہا ہے کہا ہے اس کی کھر کے کھرا ہے کہا ہے کہ کہا ہے کہا ہے

اللَّهُمُ اغْفِرُ ذَنْبُهُ وَطَهِرُ فَلَيْهُ وَحَمِّنٌ فَرَحَهُ .

ا سالشداس سے گنا و معاف قرماء اس کاول پاک قرماء اور اس کی شرمگا ہ کی تھا تا۔ قرما۔ راوی قرماتے ہیں کہ اس سے بعد اس تو جوان کا بیصال ہوگیا تھا کہ اس کی تگاہ کسی برعملی کی طرف اُٹھتی بی نہ تھی۔ (همب الایمان ۱۳۹۴)

#### ﴿ الله سے هوم كينے ﴿ وَكُولِ الله عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْكِ ﴿ وَاللَّهِ عَلَيْكِ اللَّهِ عَلَيْكِ اللّ

اس واقعہ بیس تی تجبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بدکاری سے بیچنے کی ایک الی عمدہ تدیر امت کو بتلا تی ہے۔ تدیر امت کو بتلا تی ہے۔ تدیر امت کو بتلا تی ہے کہ بھی اس بارے بیس سوج کے قوہ وہ اپنے غلط اراوے سے بازآ سکتا ہے۔ کیونکہ طاہر ہے کہ جس عورت سے بدکاری کا ارادہ موگا وہ کی کی بہن، بیٹی یا مال ضرور ہوگی اور جس طرح آدی خودا بی مال بہنوں کے ادام میں گرا گوارہ ہیں کرتا ہے۔ وچنا جا ہے کہ دوسر ہوگی اے کیونکر گوارہ کریں گے؟

# بیقرب قیامت کی علامت ہے

آج جو ہرطرف بے حیائیوں اور حریائیت کا سیاب آرہا ہے۔اس کے بارے میں جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم پہلے بی اپنی است کوآگا وفر ما بچے ہیں تا کہ امت ان فواحش سے بچنے کی فکر کرے۔ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاوفر مایا ہے:

لَا تَــَقُـوُمُ السَّـاعَةُ حَتَّى يَتَسَافَدَ النَّاسُ فِي الطُّرُقِ كَمَا تَتَسَافَدُ الدَّوَابُّ يَسْتَغُنى الرِّحَالُ بِالرِّحَالِ وَالنِّسَاءُ بِالنِّسَاءِ (كتاب الفن للمروزي ١٩٠)

قیامت اس وقت تک قائم ند ہوگی جب تک لوگ جانوروں کی طرح راستوں میں (برسرِ عام) جماع کریں کے اور مردمردوں سے اور عورتیں عورتوں سے اپنی خواہش یوری کریں گے۔

اورایک دوسری موقوف روایت کامضمون ہے:

تَقُومُ السَّاعَةُ عَلَى شِرَادِ النَّاسِ لَا يَامُرُونَ بِمَعُرُوفٍ وَلَا يَنْهُونَ عَنُ مُنْكُرٍ يَتَهَارَحُونَ كَمَا تَهَارَجَ الْحُـمُرُ آحَدَ رَجُلٌّ بِيَدِ امْرَاةٍ فَحَلَا بِهَا فَقَصْى حَاجَتَةً مِنْهَا ثُمَّ رَجَعَ الِيَهِمُ يَضُحَكُونَ إِلَيْهِ وَيَضْحَكُ الِيَهِمُ (كتاب الفن ٣١٥)

قیامت ایسے برتر بن طلائق لوگوں پر قائم ہوگی جو شدتو اچھی بات کا عظم کرنے والے ہوں گے اور ند پُر ائی پر روک ٹوک کرنے والے ہوئے وہ گدھوں کی طرح (برسر عام) شہوت رائی کریں گے۔ایک آ دئی کی عورت کا ہاتھ پکڑ کر تنہائی جس لے جائے گا اور اس سے قضائے شہوت کرکے پھر لوگوں کے سامنے لوٹے گا جبکہ وہ اسے دیکھ کر ہنتے ہوں

لين شرم وحيا كابالكل جنازه كل جائے كان ناكارى موجب عارت رہى اور اس معالمه على انسان اور جانورول على تميز حتم موجائ كى ـ آج بينوى فيش كوئيال حرف بحرف بوری موتی نظر آری بی \_مغرفی ممالک کا تو کهنای کیا مشرقی اقدار سے ماند کہلائے جانے والے ممالک، یہاں تک کہ بعض سلم ممالک چس بھی ایسے حیا سوز مناظر اب كثرت سے نظرا نے لكے بيں اب و سكود الس كے نام پر ، تهذيب و فقافت كے نام پر ادر کھیل کود سے نام پرصنف نازک کا انتصال عام ہے۔ ٹملی دیون کے عالمی پروگرام جن تک رسائی اب کی جگر کسی کے لیے ہی مشکل فیس دی ہے، خاص طور سے زنا کاری کی تعليم وتبلغ مي بمرتن مشغول بير اب زنا كارى كفروغ كے ليے با قاعده عالمي كانفرلسير موتی ہیں ،جن کی تمام جاویر کا اب اب مرف اور صرف یمی کت موتا ہے کہ کیے اور کس طرح مردد ورت كدرميان تاجائز تعلقات كى ركاونيس دوركى جائيس\_زنا كارى كى ايك یوی رکاوٹ شرم وحیا کا فطری انسانی جذب تھا، اس کوا مشرفی تہذیب نے بالکل مردہ کری دیا تھا مدوسری بدی رکاوٹ مورت کے لیے تا جائز بچیکی ذات ہے اس رکاوٹ کودور کرنے کے لية ت انع حل اشياء برجكه عام كردى كني اوراسقا وحل كانظامات شورد شوكردي مح تاكرييشيطانيت اورجيميت بخوف وخطر پروان چرهاور ذلت ورسوائي ك إعريش بديرواه موكر جانورول كالمرح انسان محى شوت رانى كرت جرس اللهم احفظنا منه

ایے پرخطراور پرفتن ماحول بی برمسلمان کی بدذ مدداری ہے کہ وہ فیروں کی دیکھا دیکھی اپنی انسانیت اورشر موحیا کوداؤ پر شرکات بلساس کی بحر پور حافظت کر اور کھے ۔ اور شیطانیت کے ملائا عظم ' شیلی دیون'' کمر کے داور شیطانیت کے ملائا عظم ' شیلی دیون'' کے زہر لیے جراثیم سے اپنے ایمانی ماحول کو گندا اور نجس ندہونے وے ۔ اس کے بغیراللہ تعالی سے شرم وحیا کا جذب اور تقاضا ہر کر پورائیس ہوسکا۔ اللہ تعالی محض اپنے فضل و کرم سے برمسلمان کوابی شرم وحیا کا جذب اور تقاضا ہر کر نورائیس ہوسکا۔ اللہ تعالی محض اپنے فضل و کرم سے برمسلمان کوابی شرم کا و کی کا بل حقاظت کی تو فی صطافر مائے۔ آئین۔



### بابسوم

# دل کی حفاظت

ل ك صفائی
 حرص و كبل كی ندمت
 جودوسخا
 بخض وعداوت
 تزكيه كی ضرورت



#### کواللہ سے طورہ تعملے کر کھی ہے۔ بہا فصل بہا فصل

## دل کی حفاظت

پیٹ اوراس کے متعلقات کے تفاظت کے تھم سے ''دل'' کی تفاظت کا تھم بھی مستقاد ہوتا ہے۔ ''دل'' کی تفاظت کا تھم بھی م مستقاد ہوتا ہے۔ ''دل'' انسانی جسم میں ''بادشاہ'' کی حیثیت رکھتا ہے۔ سارے اعضاء کے بےگاری خادم اور اس کے اطاعت گزار میں للزا اگر دل مجمع ہوتو سارے اعضاء سید معے داستہ پر چل پڑیں گے۔ اس سید معے داستہ پر چل پڑیں گے۔ اس سام سیاء پر جنارے دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

آلااوَإِنَّ فِي الْحَسَدِ مُضَغَةً إِذَاصَلَحَتُ صَلَّعَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتُ فَسَدَ الْحَسَدُ كُلُّهُ آلَااوَهِيَ الْقَلْبُ (بعارى هويف ١٣/١)

خردار رہوں بدن میں ایک گوشت کا لو آخرا ہے کہ اگر وہ درست ہے تو سارابدن درست رہے گا اور اگر وہ خراب ہوجائے گا تو سارابدن خراب ہوجائے گا خبر داراوہ ( گوشت کا لو آخرا) یمی دل ہے۔

اس لیے ضروری ہے کدل کوشر بعت کتالی بنایا جائے تا کدیگرا مضا وجوار ت غلط اور تاجائز امور کے ارتکاب سے محفوظ رہیں۔ قرآن کریم ٹیں دل کی صفائی اور تزکیہ کو جناب رسول الله صلی الله علیہ کم کی بعث کا اہم ترین بقصد شارکیا کیا ہے۔ ایک مگر ارشاد ہے: هُوَ الَّذِی بَعَث فِی الْاَتِیْنَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمُ آبَاتِهِ وَيُزَكِّنْهِمُ۔

(سورة الجمعة آيت: ٢)

وئی ہے جس نے اٹھایا اُن پڑھوں میں ایک رسول اٹھی میں کا ، پڑھ کرسنا تا ہے ان کواس کی آیتیں اور ان کوسنوار تا ہے۔

چنانچہ نی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذمہ داری کو باحسن وجوہ پورا فر مایا اور اسے جال شار محابہ کی السی تربیت فرمائی کران کے قلوب مرحی اور کھی ہو گئے کے فرشتے بھی

ان پررڈک کرنے گے اور انہیں اعمال خیر اور عبادات میں لذت و حلاوت کی ایک عدیم ان پررڈک کرنے گے اور انہیں اعمال خیر اور عبادات میں لذت و حلاوت کی ایک عدیم المثال کیفیت نصیب ہوئی کہ آج امت کا بڑے سے بڑا قطب یاولی بھی ادنی سازہ دراصل کے صحابی کے رہے کوئیں پنج سکتا و صحابی کی بیعظمت اور ان کا بیب بلندم رتبود مقام دراصل ان کے دلوں کی صفائی بی کا مظہر ہے۔ اسی دل کی صفائی نے آئیس صدق و اخلاص ، کمال افراق اور ایگر دومواضات کا و و اعلیٰ انسانی جذبہ عطا کیا ہے۔ جس کی مثال انسانی تاریخ میں بیش نہیں کی جائے۔

## دل کے امراض

دل کے دوحانی امراض بہت زیادہ ہیں جن کااثر پوری انسانی زندگی پر پڑتا ہے۔
ان میں چندامراض نہایت خطرناک ہیں۔ان میں سے ہرایک بصرف ایک مرض نہیں بلکہ
سیکروں امراض کے وجود میں آنے کا سبب ہے۔اس لیے ہروہ مومن جواللہ تعالیٰ سے شرم
وحیا کی صفت سے متصف ہونا چاہتا ہے،اس پرلازم ہے کہ وہ اپنے قلب کو ہالخصوص در رج زیل بنیادی امراض سے محفوظ رکھے۔

(۱) دنیا کی محبت (۲) بغض وعداوت (۳) آخرت سے خفلت واقعہ بیہ ہے کہ اگر خدکورہ امراض سے دل کو پاک کرلیا جائے تو انشاء القدروحانی اعتبار سے قلب پوری طرح صحت باب ہوگا۔اور پوراجیم انسانی اطاعت خداوندی کے جذب سے سرشاراورگنا ہوں سے محفوظ ہوجائے گا۔

## دنیا کی محبت

ونياكى محبت انسان كى طبيعت ملى واخل برارشا وضداوندى ب: زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِيْنَ وَالْقَنَاطِيْرِ الْمُقَنَطَرَةِ مِنَ النَّعَبِ وَالْفِصَّةِ وَالْحَيُلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْاَنْعَامِ وَالْحَرُثِ - (آل عمران: ١٠) فريغت كيا ب لوگول كوم غوب چيزول كى محبت نے جيے عورتي اور بينے اور الله سے مدوم تعبنے کی کوئی کا اور کھوڑ نشان لگائے اور مولی اللہ سے مدوم تعبنے کی کا اور کھوڑ نشان لگائے اور مولی اور کھی ہے۔ اس کے بغیر نظام کا نتات برقر ارئیس روسکا لیکن اگر یہ مجبت اتنی زیادہ بڑھ جائے کہ انسان اپنے مقصد تخلیق سے غافل ہوجائے اور اللہ تعالی کے اکما مات اور بندوں کے حقوق کو کوس پشت ڈال دیتو پھریے جبت خطرنا کی اور دوحانی مرض میں تبدیل ہوجاتی ہے۔ اس کی مثال ایک ہے جیسے انسانی بدن کے لیے دشور 'ایک ماص مقدار میں ہونی ضروری ہے۔ اس کے بغیر انسان زندہ تہیں روسکا کین بھی موگر ماص مقدار میں ہونی ضروری ہے۔ اس کے بغیر انسان زندہ تہیں روسکا کین بھی موگر جب حدے دیا دہ پیدا ہوجاتی ہے جوجم کی جب حدے دیا دہ پیدا ہوجاتی ہے جوجم کی مراس کی حد میں تبدیل ہوجاتی ہے جوجم کی رکوں کو کھو کھلا کردیتا ہے۔ اور انسان کی زندگی اجیرن ہوجاتی ہے۔ اس طرح جب دنیا کی موست صدے حیاوز ہوجاتی ہے تو وہ تمام گناہوں کی جڑ اور بنیا دبن جاتی ہے۔ حضرت حسن بھری ہے۔ حضرت حسن بھری کے مراسل میں یہ جملہ شہور ہے۔

حُبُّ الدُّنَيَا رَاسُ كُلِّ حَطِيقَةٍ \_رفيض القدير ٣٨٨/٣) وثيا كى محبت بريراني كي بنياد ہے۔

علامد مناوی (شارح جامع صغیرللسیوطی ) لکھتے ہیں کہ تجربہ اور مشاہدہ ہے یہ بات عمال ہوتی ہے کہ دنیا کی مجت ہی ہر برائی کی بنیاد بن ہے۔ مثلاً پرائی سرکش تو موں نے حصرات انبیا علیم اسلام کی دعوت کا ای لئے انکار کیا کہ دہ اندوں ہیں جتال تے ادر انبیا علیم السلام کی دعوت قبول کرنے سے ان کی لذتوں اور شہوتوں کی تحیل ہیں خلل آتا تھا۔ اس لیے دہ اسلام کی دعوت آدم علیہ السلام کو دہ ایجوں کی مخالفت پراتر آئے۔ اس طرح ابلیل تعین نے حصرت آدم علیہ السلام کو محدود کرنے ہے ای لیے انکار کیا کہ دہ حضرت آدم علیہ السلام کے وجود کو اپنی ریاست اور برائی میں رکا دے جو تھا تھا، یہی معالمہ نمر دو، فرعون ، بامان وغیرہ کا تھا کہ سب لوگ حب جاہ کے نشہ میں بدست ہوکر انبیا علیم السلام کے جانی دعمن بن سے ۔ (نین القدیم ۱۳۹۷)

ید دنیا کی محبت بڑے بڑے روحانی امراض کوجنم دیتی ہے۔ان میں ایک بڑی بماری'' حرص وطع''ہے۔

### 

جب آ دی پردنیا کی محبت کا نشہ چڑھتا ہے تو وہ حرص کا مریض بن جاتا ہے۔ یعنی اس کے پاس کتنا بی مال ودولت جمع ہوجائے مگر پھر بھی وہ' کل من مزید' کا طلبگار رہتا ہے اور دولت کی کوئی مقدار بھی اس کے لیے سکون اور قناعت کا باعث نہیں بن پاتی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

لَوُ اَنَّ ابْسَ آدَمَ أَعُطِى وَادِيًا مُلِئً مِنْ ذَهَبٍ آحَبٌ اِلَيْهِ ثَانِياً وَلَوُ أَعُطِى مَّانِيناًآحَبُ الِيَّهِ تَسَالِقًا وَلَا يَسُدُّ حَوُفَ ابْسِ آدَمَ اللَّ التُّرَابُ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنُ تَابَ دِمِعِادِی حَدِیهِ ٩٥٣/٢٠)

اگرآ دی کوسونے سے بھری ہوئی ایک پوری دادی بھی دے دی جائے تو دہ دوسری دادی کا طلبگار ہوگا اور اگر دوسری دے دی جائے تو دہ تیسری کا طلبگار ہوگا۔اور آ دی کا پیٹ تو صرف مٹی ہی بھر سکتی ہے ( لیعنی مرنے کے بعد ہی ان تمناؤں کا سلسلہ ختم ہوگا ) اور جوتو بہ کرے تو اللہ تعالی اس کی تو بہول فرمائے گا۔

ایک دوسری روایت میس ایخضرت صلی الله علیه وسلم فے ارشاد فرمایا:

یف و طرف روید میں اس میں میں اس میں اس کی ایک کا ایک کا در مادی در ماد روید (۱۹۵۰) یکٹر ابن اکام و یکٹر معد (النان حُبُ المالِ وَطُولُ الْمُمُرِدر بعدی در میں ۱۹۵۰) آدی بردا ہوجاتا ہے اور ساتھ میں اس کی دوخواہشیں بھی بردھتی ہیں۔ایک مال کی حیت دوسرے کمی عمر کی تمنا۔

نیز ایک ضعیف حدیث بیس مضمون ہے کہ 'دو مخصوں کی بھوک نہیں تی ایک علم کا دھنی کدا ہے کی علم پر قناحت نہیں ہوتی ، دوسرے مال کا بھوکا کدا سے کتنا ہی ال جائے مگروہ زیادتی ہی کی فکر میں رہتا ہے۔' '( یکو ہزیف/۱۱۱)

حریص محض کو مجھی بھی قلبی سکون نصیب نہیں ہوتا۔ مال کی مہوثی ہیں اس کی راُتوں میں نیندیں اڑ جاتی ہیں اور دن کا سکون جاتا رہتا ہے۔ حالائکہ مال ودولتِ اصل مقصود نہیں بلکہ دلی اطمینان ہی اصل ہیں مطلوب ہے۔ یہ اگر تصوڑے ہے مال کے ساتھ بھی

لَيْسَ الْـغِـنْى عَنُ كَثُرَةِ الْعَرُضِ وَلَكِلَّ الْفِنْى غِنَى النَّفُسِ۔ (بعادی دریف ۹۵۳/۲ بسسلم شریف ۱۳۳۱/ پترمذی ۲۰/۲)

زیادہ اسباب اور سامان ہونے کا نام غنائیں ہے بلکہ اصل غنادل کاغنی اور مطمئن ہونا ہے۔

اس تغصیل ہے معلوم ہوا کہ حرص کا روگ ایسا خطر تاک ہے کہ انسانی زندگی کی روح ہی ختم کردیتا ہے بلکہ خود انسانی اقدار کے لیے خطرہ بن جاتا ہے۔ لہٰذا اس بیاری کا علاج ضروری ہے۔

### حرص كاايك مجرّ بعلاج

حرص كے مرض كوفتم كرنے كے ليے ان احاديث كو يش نظر ركھنا ضرورى ہے جن شد ونيا كى غدمت وارد موئى ہے۔ مثلاً ايك روايت ميں ہے كہ ني كريم سلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمايا:

اَلدُّنَهُ المِستَّنُ الْمُؤْمِنِ وَحَنَّهُ الْكَافِرِ (مسلم شریف عن ابی هریره ۴۰۷/۲) و تیامون کے لیے قید خاند ہے اور کا فرکے لیے جنت ہے۔

یعی موس کودنیا میں اس طرح رہنا چاہے جیسے ایک قیدی قید خانے میں رہتا ہے کہ قید خانہ کی کوئی چیز اسے اچھی نہیں گئی بلکہ وہ ہر قیت پر قید سے باہر آنے کی تک و دو کرتا رہتا ہے۔ رہتا ہے۔ ای طرح موس کو دنیا میں رہتے ہوئے یہاں کی چیز وں سے لولگانے اور اس کی حرص وطمع کے بجائے آخرت میں جانے کا سامان اور اسباب فراہم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وطمع کے بجائے آخرت میں جانے کا سامان اور اسباب فراہم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ای طرح ایک اور روایت میں حضور صلی الشدعلیہ وسلم کا ارشاد ہے:

مَنُ اَحَبُّ دُنْيَاهُ اَضَرَّ بِا حِرَتِهِ وَمَنُ اَحَبُّ اخِرَتَهُ اَضَرَّ دُنْيَاهُ فَالْرُوا مَايَيْقِي ﴿ عَلَى مَايَفُنِي (مشكوة هريف1/1مم)

#### الله سے شرم کیمنے کی کھڑے کے اللہ کے اللہ اللہ کا اللہ کے اللہ کے اللہ کے اللہ کے اللہ کا اللہ کی اللہ کے اللہ کا اللہ کی اللہ کے اللہ کا اللہ کی اللہ

جوابی ونیاے لگاؤر کے گاوہ اپن آخرت کا نقسان کرے گا اور جواپی آخرت پند کرے گاوہ اپنی ونیا گوائے گا۔ لہذا فنا ہونے والی ونیا کے مقابلے میں باقی رہنے والی آخرت کو آجے دو۔

دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی کے مقابلے میں سندر کے ایک قطرہ کے برابر بھی نہیں ہے۔ البذاعقل مندی اور عاقب اندیثی کا تقاضا یہ ہے کہ اس چندروزہ زندگی کے لیے حرص کرکے اپنی آخرت کو بریادند کیا جائے۔

ای طرح حرص کوختم کرنے کے لیے بیدیقین بھی بہت مفید ہے کہ اللہ تعالی نے ہمارے لیے جورز ق پہلے سے متعین کردیا ہے وہ ہمیں بہر حال مل کررہے گا۔اور ہماری موت اس وقت تک ٹیس آسکتی جب تک کہ ہم اپنے لیے مقدر کے ہر ہر لقے کو حاصل نہ کرلیں۔متعددا حادیث ہیں اس سلسلہ ہیں مضامین وارد ہوئے ہیں۔

علادہ ازیں حرص کوختم کر کے قناعت کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ایک نہایت پرتا چیز نبخ تجویز فرمایا ہے جودرج ذیل ارشاد کرامی میں موجود ہے آپ صلی الله علیہ وسلم فرماتے ہیں:

إِذَانَ ظَرَ آحَـدُ كُـمُ إِلَى مَنُ فُضِّلَ عَلَيْهِ فِي الْمَالِ وَالْحَلْقِ فَلْيَنْظُرُ إِلَى مَنُ هُوَّ اَسُفَلُ مِنْهُ\_(بعادى هويف ٢٠٠/٢)

جبتم میں ہے کی خف کی نظرایسے آدی پر پڑے جے مال یاصحت و تندری میں اس پر فضیات حاصل ہوتو اس خف کی نظرایسے آدی پر پڑے جے ال یاصحت و تندری میں اس پر فضیات حاصل ہوتو اس خف کو جا ہے کہ وہ اس سے سے نیچو درجے کے آدی پر نظر کرے گا۔ چار والوں کی طرف نظر کرتا ہے۔ مثلاً تمین کروڑ والا ہے تو چار کروڑ والے پر نظر کرے گا۔ چار والا ہے تو پانچ والے پر نظر کرے گا اس طرح کی بھی مد پر اسے تناعت نعیب نہیں ہوتی لیکن آگر آدی اپ پر نظر کرے گا اس طرح کی بھی مد پر اسے تناعت نعیب نہیں ہوتی لیکن آگر آدی اپ سے نیچو والوں کو دیکھنے گئے تو شکر کا جذبہ بھی عطا ہوتا ہے۔ اور حرص کا اصل سب بھی ختم ہوجاتا ہے۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ اس مرض کا ہمارے ول سے خاتمہ ہواور آخرت کے فوائد کو حاصل کرنے کا جذبہ بید ابور۔

## بخل

دنیا کی محبت سے جوامراض پھیلتے ہیں ان میں ایک مہلک مرض' کئل' ہے جو انسان کو بہت سے اعمال خیر سے رو کئے کا سبب بنتا ہے ایک حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم نے ارشاد فرمایا:

صَلَاحُ أَوَّلِ هَذِهِ الْأُمَّةِ بِالرَّحَادَةِ وَالْيَقِينِ وَحَلَاكُهَا بِالْبُحُلِ وَالْاَمَلِ.

(الطبراني في الاوسط ١/٨ ١ ٣)

اس امت کی سب سے پہلی صلاح کا سبب یقین اور زہر (کے اوصاف) تھے اور اس بی بگاڑی ابتداء کی اور ہوس سے ہوگی۔

بخیل مال کی محبت میں ایسا مجبور ہوجاتا ہے کے عقل کے تقاضے اور شری واضح تھم کے باوجود اسے خرچ کرنا بہت سخت ترین ہو جیر معلوم ہوتا ہے۔ اس کی کیفیت کو درج ذیل حدیث میں اس طرح واضح فر مایا گیا:

مَثَلُ الْبَحِيُلِ وَالْمُتَصَدِّقِ كَمَثَلِ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُنَتَانِ مِنْ حَدِيْلِاقِلَهُ اضْطُرَّتُ آيدِيْهِمَا إلى ثُلَيِّهِمَا وَتَرَافِيُهِمَافَحَمَلَ الْقُتَصَدِّقِ جُلَّمًا تَصَدُّق بِصَلَقَةً إنْبَسَطَتُ عَنُهُ وَحَعَلَ الْبَحِيُلُ مُهَلَّمَاهَمٌ بِصَلَقَةٍ قَلْضِتُ وَاخَذَتُ كُلُّ جُلِقَةٍ بِمَكَانِهَا مِعْفِي عَلِيهِ رِصِلِهِ حَرِيفُ ١٨/٢ مَنْ مُنْكُونُ حَرِفُ ١٨/٢٤ ،)

سنجوں آدی اور صدقہ خیرات کرنے والے آدی کی مثال ایسے دو مخصوں کی طرق ہے جواد ہے کی دوزر ہیں بہنے ہوئے ہوں جس کی (مثل کی ) وجہ سے ان کے ذوتوں ہاتھ آن کے سینے اور کردن سے چت گئے ہوں۔ پس جب صدقہ دیجے والا صدقہ ویا مروق کی سینے اور کردن سے چت گئے ہوں۔ پس جب صدقہ دیجے والا صدقہ ویا کرتا ہے گا اور انساط کے ساتھ انہا آزادہ بیدا کرتا ہے گا اور انساط کے ساتھ انہا آزادہ بیدا کرتا ہے گا اور انساط کے ساتھ انہا اور انہ جواد آجا

ارشاد خداوندی ہے۔

## ایک عبرتناک دا قعه

دور نبوی میں ایک خفی تعلیہ بن ابی حاطب بی تمااس نے نبی اکرم سلی الله علیہ وسلم الله علیہ وسلم حدود خواست کی کہ آپ اس کے لیے مالی وسعت کی دعا فرمادیں ۔ آپ نے فرمایا '' اب تعلیہ تعلیم حس کاتم حتی ادانہ کرسکو' تعلیم حس کاتم حتی ادانہ کرسکو' اس نے پھر وہی درخواست دہرائی تو آخضرت صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: اے تعلیہ! کیا تو الله کے نبی کی حالت کی طرح کی حالت اپنانے پر راضی نہیں اس ذات کی قسم جس کے قبضہ الله کے نبی کی حالت کی ام اللہ بیارہ وہ اللہ کے نبی کی حالت کی تم جس کے قبضہ کے خوالے سے بینا بیات کیا کہ یہ واقد تعلیہ بن حاطب کانیں بلکہ تعلیہ این ابی حاطب کا ہے۔ شلبہ بن حاطب بدری محال میں۔ ان سے ایے داقد کا صدور بدیر ہے۔ اور تعلیہ ابن ابی حاطب منافق ہے۔ دو حاصر در بدیر ہے۔ اور تعلیہ ابن ابی حاطب منافق ہے۔ دو حاصر در بدیر ہے۔ اور تعلیہ ابن ابی حاطب منافق ہے۔ دو حاصر در بدیر ہے۔ اور تعلیہ ابن ابی حاطب منافق ہے۔ دو حاصر در بدیر ہے۔ اور تعلیہ ابن ابی حاطب منافق ہے۔ دو حاصر در بدیر ہے۔ اور تعلیہ ابن ابی حاطب منافق ہے۔ دو ابن سے ایک مراحت

میں میری جان ہے اگر میں جا ہوں کہ سونے جا ندی کے بہاڑ میرے ساتھ چلیں تو وہ چلنے برتیار ہوجائیں ( مگر مجھے یہ پہندنہیں ) یہ س کر تعلبہ بولا: اس ذات کی قتم جس نے آپ کو ا رسول برحق بنا كرجيجا با اگرآپ نے اللہ سے دعا كردى اور جھے اللہ في مال دے ديا تو می ضرور برحق دارکواس کاحق ادا کرول گابتو آمخضرت صلی الله علیه وسلم في دعافر مائي \_ اَللَّهُمَّ ارُزُق نَعْلَبَةَ مَالًا (الالله الله الله على المعطافره) چناني تعليد في محمد بحریاں پال لیں توان میں کیڑے مکوڑے کی طرح زیادتی ہوئی تا آئکہ مدینہ کی رہائش اس کے لیے تک براگئے۔ چنانچہ وہ آبادی سے ہٹ کر قریب کی ایک وادی میں مقیم ہو گیا۔اور صرف دن کی دونمازی ظهر اور عصر مجد نبوی میں برحتا تھا۔بقید نمازوں میں نبیں آت تھا۔ پھر بکریاں اور زیادہ بر ہے کئیں کہ وہ وادی بھی تنگ بڑنے گی تو وہ اور دور چلا گیا کہ ہفتہ میں صرف جعد کی نماز کے لیے مدینہ آیا کرتا تھا۔ تا آ نکدیہ معمول بھی چھوٹ کمیا۔اب جو قا فلے رائے ہے گزرتے تھے ان ہے مدینہ کے حالات معلوم کرنے ہی پر اکتفاء کرتا تما۔ای دوران ایک روز آتحضرت صلی الله علیه وسلم نے محابدے بوچھا کہ الله کہال ے؟" تو لوگوں نے ہتایا کراس نے بریاں یالی تھیں وہ اتنی برمیں کراس کے لیے مدینہ مي ربنامشكل موكياچنا نچهوه دور جلاكميا ب، تونى اكرم الى الله عليه وسلم في تين مرتب فرمايا: بَساوَيُت مَسعُكَة (بائ تعليد كاتباى) پرجب مدقات وصول كرن كاسكم نازل بواتو أبخضرت صلى الله عليدوسلم في قبيلة جهيد اور بوسليم كدوآ دميون كونقلبه اورايك سلم فحف كا صدقه وصول كرن بيجاوه دونول سفير يهل تعليدك ياس بنج اوراس سے زكوة كامطالبكيا اورآ تخضرت صلی الله عليه وسلم كى تحرير بر هكرسائى - وه بولا: يدة جزيد (فيكس) بـ مينيس

اورا سرت کی اسد علیہ و می کریم پر کھ سرت کی ۔ وہ بولا بیو بریبر س) ہے۔ یں بیل جاتا ہی گیا ہے؟ اوراب تم جاؤ دوسر الوگوں ہے نمٹ کر میرے پاس آنا۔ وہ دونوں اس کے بعد سلمی خفس کے پاس مجے۔ اس نے بطتیب خاطر جوجتی بنیا تھا وہ بہتر انداز بین حطاکیا کی بعر اور لوگوں سے صد قات وصول کرکے والی بیں گھر وہ نظیہ کے پاس آئے۔ اس نے اب بھی انہیں فیکس کہ کرنال دیا اور کہا جاؤ ہیں سوچوں گا۔ وہ دونوں آنحضرت صلی اللہ علیہ اب بھی انہیں فیکس کہ کرنال دیا اور کہا جاؤ ہیں سوچوں گا۔ وہ دونوں آنحضرت صلی اللہ علیہ

کاللہ سے مدوم عہنے کا اور انہوں نے ابھی رو داوسائی بھی نقی کی چینے ہوا کا دارہ کی خدمت ہیں حاضر ہوئے اور انہوں نے ابھی رو داوسائی بھی نقی کی چینے ہوا السلام نے تعلیہ کے بارے ہیں یہ او یہ نمایہ ( تعلیہ پر افسوس ہے ) فر مایا اور سلمی خف کے لیے برکت کی دعا فر مائی چونکہ تعلیہ نے صدقہ سے انکار کر کے اپنے اس وعدہ اور معاہدہ کی خلاف ورزی کی تھی جواس نے مینے برعلیہ السلاۃ والسلام کے سامنے کیا تھا کہ ہیں مال کاحق اداکروں گا۔ اس لیے اسموقع پر قرآن کر یم کی ہے آیتی نازل ہوئیں:

وَمِنُهُمُ مَّنُ عَهَدَ اللَّهَ لَشِنُ اتَانَا مِنُ فَضُلِهِ أَنَصَّدُقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ السَّالِحِيْنَ الْمَلَةَ مَنْ عَضَلِهِ بَعِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمُ مُّعُرِضُونَ، فَاعَقَبَهُمُ نِفَاقاً فِى قَلُوهِ مَعْدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكُذِبُونَ اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكُذِبُونَ اللَّهَ عَلَمُ وَاللَّهُ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكُذِبُونَ اللَّهَ عَلَمُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَمُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَمُ وَاللَّهُ مَا عَلَمُ وَاللَّهُ عَلَمُ وَاللَّهُ عَلَمُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَمُ وَاللَّهُ عَلَمُ وَاللَّهُ عَلَمُ وَاللَّهُ عَلَمُ وَاللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ وَاللَّهُ عَلَمُ مُ اللَّهُ عَلَمُ وَاللَّهُ عَلَمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُونُ وَاللَّهُ عَلَمُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَمُ وَاللَّهُ عَلَمُ وَاللَّهُ عَلَمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُونُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُونَا لَاللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونَا لِللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْلُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْلِونَا لَالِلَهُ عَلَيْكُونُ الْعَلَمُ لِلْهُ عَلَيْكُونُ الْكُونُونُ الْعَلَمُ الْعَلَالِيلُونَ الْمُؤْمِولُونُ الْعَلَمُ عَلَيْكُونُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُولُونُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْع

اور بعضان میں ہوہ ہیں کہ عہد کیا تھا اللہ ہے آگر دیو ہے ہم کوا پے فضل ہے تو ہم ضرور خیرات کریں گے اور ہوں گے نیکی والوں میں۔ پھر جب دیا ان کوا پے فضل ہے تو اس میں بخل کیا اور پھر گئے ٹلا کر۔ پھراس کا اثر رکھ دیا نفاق ان کے دلوں میں اس دن تک کہ وہ اس سے لمیں گے۔ اس وجہ ہے کہ انہوں نے خلاف کیا اللہ ہے جو وعدہ اس ہے کیا تھا اور اس وجہ ہے کہ بولتے تے جموث، کیا وہ جان نہیں بچکے کہ اللہ جانیا ہے ان کا مجید اور ان کا مشورہ اور یہ کہ اللہ خوب جانیا ہے سب چپسی باتوں کو۔

جب بي جرفطبركو پنجى تو وه اپناصدقد لے كرآ تخضرت ملى الشعليو ملم كى خدمت ملى بنچالورائي تحرف كى درخواست كى آ تخضرت ملى الشعليو كلم في فرمايا كدالله تعالى في محمد تيراصدقد قبول كرفي بيض خرماديا به تو وه اپنج مريم قال كراظها و السوس كرف لگا، تو آ تخضرت ملى الشعليو كلم في فرمايا كرية تير على بدك توست به توفي كرون بات كون تيري بائى ؟ يين كروه والي چلاآيا في اتخضرت ملى الشعليو ملم كى وفات كى بعداس في جعزت الويكر ميدين ، حضرت فاروق اعظم اور حضرت حمال كال بي كرا كاكرونا كال بي كاكرونا كه سامنا با كال بي كيا كران مب حضرات في يكه كراس كابل لين سے افار كرونا كه مرات في يكه كراس كابل لين سے افار كرونا كه كراس كابل لين سے افار كرونا كه كراس كابل لين سے افار كرونا كور

(تغیران نیر ۱۲۷ مع جدید دارالدام ریان) د کیفت! مال کی محبت ، حرص اور بخل نے اس شخص کو کیسار اند و درگاہ متادیا۔ اس لیے لازم ہے کہ جب کوئی شرکی مالی حق اپنے ذمہ میں واجب ہوجائے تو نہایت خوش دلی سے اسے اداکیا جائے۔ اگر اس میں بخل ہوگا تو بیاس کی دلیل ہوگی کہ اس کا دل ایک مہنک روحانی بیاری میں جنال ہے۔

# ز کو ق کی ادائیگی میں بخل کرنے والوں کے لیے بھیا سکسزا

اس دور شی زکو ہ کوایک بوابو جہ مجھا جانے لگا ہے۔اسراف اور ضنول قربی تو عام ہے۔ایک ایک تقریب پر لا تکوں روپے پانی کی طرح جادیے جاتے ہیں کین حساب لگا کر زکو ہ نکالنا طبیعت کو بواشاق اور کراں گزرتا ہے۔ای بنا پر اگر کوئی مدر سرکا سفیر یا مستق فقیر کی مالدار فض کے دروازے پر پہنچ جائے تو اس کی پیشائی پر سلوٹی پر جاتی ہیں۔ موؤ خراب ہوجا تا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ جلد سے سائل اس کے ساختے ہیں۔ موؤ خراب ہوجا تا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ جلد سے سائل اس کے سائل ہے تو اس کی بیشائی پر جاتی ہے تو میں انداز ابیا ہوتا ہے گویا اس پر جو آا حمال کیا جار ہا ہو ۔یہ سب تھی ظرفی اور آخرت سے مفالت کی علامتیں ہیں۔اگر ایسے معظرات زکو ہ کے بارے بھی شریعت کے تاکیدی احکام اور زکو ہ نہ دیجے کے بارے بھی شریعت کے تاکیدی احکام اور زکو ہ نہ درجے کے بارے بھی شریعت کے تاکیدی احکام (اور بہت سے خوش نصیب معظرات اس کا خیال رکھتے بھی ہیں ) تو وہ نہ زکو ہ وینے سے رادر بہت سے خوش نصیب معظرات اس کا خیال رکھتے بھی ہیں ) تو وہ نہ زکو ہ وینے سے بی جو ایس وقت وعیدوں سے متعلق چند کی جائے ہیں۔ اس وقت وعیدوں سے متعلق چند کرویا تھیں تا کہ کی جاتی ہیں :

(١) عَنُ آبِى هُرُيُرُةٌ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ اللهِ مَامِنُ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلَا فِضَةٍ لَا يُورِ اللهِ فَلَا مَامِنُ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلَا فِضَةٍ لَا يُودِ مَنْهَا حَقَهُ اللهِ الْمَارَةِ مِنْ فَالِ فَالْحَدِي مَنْهَا وَقَدَ مَنْهُ وَحَدِيْنَهُ وَظَهُرُهُ كُلَّمًا رُدَّتُ أَعِيدَتُ لَأَحْدِى عَلَيْهَا فِى نَالِ حَهَدَّمَ فَلْكُوى بِهَا حَرَّبُهُ وَحَدِيثُهُ وَظَهُرُهُ كُلَّمًا رُدَّتُ أَعِيدَتُ لَهُ فِي مَا وَعَدُولُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

حضرت ابو ہر ہے ورضی اللہ تعالیٰ عند آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد تقل فریاتے ہیں کہ جو کوئی بھی سونے اور چاندی کا مالک اس کا جن ادانہ کرے گا ( یعنی زکو ۃ نہ دے گا) گریہ کہ قیامت کے دن اس کے لیے آگ کے پترے تیار کئے جا کیں ہے جنہیں جہنم کی آگ میں تیا کراس کے پہلو، پیشائی اور چیئے کو داغا جائے گا اور جب ایک پتر تیایا جائے گا تو اس کی جگہ دوبارہ لایا جائے گا ایسے دن میں جس کی مقدارہ فی ہزار سال ہوگی ( اور یے مل اس کے ساتھ برابر جاری رہے گا) تا آئکہ بندوں کے درمیان فیصلے کی کا روائی پوری ہو، مجر اس معلوم ہوگا کہ اس کی خمانا جنت ہے یا جہنم۔

برروایت طویل ہے کہ اس عن آگے ہو کر ہے راگر وہ اسے بملو کر موسیوں اون مگا کے باکر وہ اسے بملو کر موسیوں اون می اون کا توجہ جانور بوٹ ہے بوٹ برون کی جالب می اسے مالک کو اپنے بمثلوں ، پیرون اور کھروں ہے بوٹ کا لیکن کے اعاد نااللہ تعالی مند بوٹ کا لکت کے اعاد نااللہ تعالی مند بوٹ کا لکت کے ایکن ایک مرکز و رضی اللّه عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ مَاللهُ اللّهُ عَنْهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ مِنْهُ اللّهُ عَنْهُ مِنْهُ اللّهُ عَنْهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ مِنْهُ اللّهُ عَنْهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللّهُ ال

تَلا : وَ لَا يَهُ حَسَنَى الَّذِينَ يَهُ حَلُهُ كَ النه \_ (دواه الدحادي ١٨٨١) حضرت اليوج مرح الشخصالي عند فرمات بين كرة خضرت سلى التدعليه وسلم في ارجاد فرمايا كرجس كوالشفعالي مال ودولت بي نواز بي مجرود واس كاحق اداندكر بي تو وومال السين من الايا جائية كارجس كي آكو كراويردو.

پھرآ تخضرت ملی الشعلیہ وسلم نے رہآ ہے جر یف تلا وت فرمائی و کا ہے سَبَنَ نَّ اللّٰذِيْنَ يَدُ حَلُول وَ اللّٰ وَ لاَ ہَلَہ حَسَبَنَ اللّٰ اللّٰذِيْنَ يَدُ حَلُول وَ اللّٰ وَ اللّٰ اللّٰ عَلَى اللّٰ اللّٰهِ عَلَى اللّٰ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰمُ اللّٰمِلْ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰ اللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰمُ الللّٰمُ ا

(٣)عَـنُ آبِيُ هُرَيُرُةٌ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﴿ مَامِنُ يَوُم يُصَبِحُ الْمِبَادُ فِيهُ إِلَّا مَـلَكَانَ يَنُولُانَ فَيَهُ الْمَبَادُ فِيهُ إِلَّا مَـلَكَانَ يَنُولُانَ فَيَقُولُ الآخَرُ اللّٰهُمَّ اَعْطِ مُمُسِكًا تَلَفًّا رِمِعَارِي دَرِيفُ ١٩٣/١ اسلم دريف مع النووي بيروت معديث ١٠١٠)

حفرت ابو ہر یره رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں کہ آنخفرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی بھی دن جس میں اللہ کے بندے سی کرتے ہیں ایسانہیں گزرتا کہ اس میں آسان ہے دوفر شنے تازل نہوتے ہوں۔ ان میں سے ایک بید عاکرتا ہے اللہ ( نیک کام میں ) خرج کرنے والے کو تھم البدل عطافر مااور دوسرا فرشتہ بید عاکرتا ہے۔ اے اللہ سیجوی کرنے والے کو تعالی نقصان سے دوجار فرما۔

اس مدید سے معلوم ہوا کہ مائی حق اداکرنے سے روگردانی خود مالی اعتبار سے بھی مغیر نہیں ہے۔ ہوسکتا ہے کہ وقتی طور پر جی خوش ہوجائے کہ ہم نے اتنا مال بچالیا۔ گر فرشتے کی مقبول دعا کے اثر سے جب مال کی ہر بادی لازم آئے گی تو بیساری خوشی سیکنڈوں میں کا فور ہوجائے گی۔ یا در کھنے مال کی حفاظت اور ترتی زکوۃ وصد قات کے روکئے میں نہیں بلکہ اس کی ادائی میں ہے جیسا کہ مدید بالا سے معلوم ہوا کہ ترج کرنے دالے کو میں فرشتے حلائی کی دعا کرتے ہیں۔ اور تجربہی میں بتاتا ہے کہ جس مال کی زکوۃ حت میں فرشتے حلائی کی دعا کرتے ہیں۔ اور تجربہی میں بتاتا ہے کہ جس مال کی زکوۃ

لہذاہمیں اپنے اندر سے بھل اور ننجوی دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور سخاوت کی مبارک صفت ہے متصف ہوکر دنیا اور آخرت کی برکتیں حاصل کرنی جاہئیں۔



#### جودوسخا

سخاوت الله تعالى كنهايت بهنديده مفت ب الله تعالى فرما تا ب:
وَمَن يُوْق شُحْ نَفَسِه فَالُولَاكَ هُمُ الْمُفَلِحُون (سودة العشر آب: ١٩)
اورجوبيا يا كياا بي بي كالالي (حرص دي كل) ب وي الوك بين مراد بان وال واليك روايت عن والد بين مراد بان والله المرايك روايت عن والروب كم تخضرت على الله عليه وكلم في ارشا وفر ما يا:
عُدلُهُ مَا اللهُ مَا خُلُقَان يُبْغِضُهُ مَا اللهُ الله

خَلَفَ وَالسَّمَاحَةُ وَلَمَّا اللَّذَانِ يُبُغَضَانِ فَسُوءُ الْخُلُقِ وَالْبُحُلُ فَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبُدٍ عَيْراً اِسْتَعُمَلَهُ عَلَى قَضَاءِ حَوَاتِج النَّاسِ (هعب الإيمان/٣٣١/)

دوعادتیں اللہ تعالیٰ کو پہند ہیں اور اسے دوعادتیں تا پہند ہیں جودوعادتیں پہند ہیں وہ سخاوت اور خوش اخلاقی ہیں ،اور تا پہند بیرہ عادتیں برخلتی اور تجوی ہیں۔ چنانچہ جب اللہ تعالیٰ کی بند ہے سے بھلائی کا ارادہ فرما تا ہے تو اسے لوگوں کی ضروریات پوری کرنے کے کام میں لگادیتا ہے۔

حفرت حن بعریؓ سے ایک مرسل روایت مروی ہے جس میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بیار شافقل کیا گیا ہے:

إِنَّ بُدَلَاءَ المَّتِي لَـمُ يَدُخُـلُوا الْحَنَّةَ بِكُثُرَةِ صَلوتِهِمُ وَلَاصِيَامِهِمُ وَلَكِنُ دَخَلُو هَا بِسَلَامَةِ صُدُورِهِمُ وَسَحَاوَةِ الْفُسِهِمُ (هم الايمان ٩/٤)

میری امت کے ابدال (نیک لوگ) اپنی نمازروز ہی زیادتی سے نہیں بلکہ اپنے دلوں کی صفائی اور صفت سخاوت کی وجہ سے جنت میں داخل ہوں گے۔

اور حضرت این عباس رضی الله تعالی عنهما فر ماتے ہیں'' و نیا میں لوگوں کے سر دار تخی لوگ ہیں اور آخرت میں لوگوں کے سر دار متقی لوگ ہیں ۔'' (الترفیب دالتر بیب لایانی۸۲)

# أتخضرت صلى الله عليه وسلم كى سخاوت

الله تعالی نے ہمارے آقا سرور کا کتات فخر دو عالم صلی الله علیه وسلم کو جہال دیمر کمالات اور اوصاف حیدہ سے سرفراز فرمایا تھا وہیں صفت سخاوت بیں مجمی آپ اعلیٰ ترین مقام پر فائز تنے رحصرات صحابہ فرماتے ہیں کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم سب سے زیادہ جودوسخاوالے تنے اور دمضان المبارک بیں تو تیز رفتار ہوا کی طرح آپ سے صفت سخاوت کا ظہور ہوتا تھا۔ حصرت جا بر رضی الله تعالی عدافر ماتے ہیں : کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے کہمی کسی سائل کو محروم نہیں فرمایا۔ (بناری شریفہ ۱۹۲/ ۱۹۸۰ دیکارم الاضاف ۱۳۳۳) آپ کی سخاوت مبارکہ کا کچھانداز ودرج ذیل واقعات سے لگایا جاسکتا ہے۔

# ا بنی جا درساکل کودے دی

(۱) حضرت سہل رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک عورت آخضرت سلی اللہ علیہ علیہ علیہ کیا کہ آخضرت سلی اللہ علیہ کیا کہ اللہ کے رسول! یہ چا در میں نے اپنے ہاتھ سے بُنی ہے اور اسے میں آپ کی ضدمت میں لائی ہوں تاکہ آپ اسے زیب تن فرمالیں۔ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے

# دیہانیوں کی ہےاد بیوں کانخل

(۲) حضرت جبیر بن مطعم رضی الله تعالی عند فرماتے ہیں کہ غزوہ حنین سے واپسی کے وقت دیہاتی لوگوں نے آپ صلی الله علیہ وسلم سے مائلنا شروع کیا اور آپ کو گھیر کیا ۔ تا آنکہ آپ ایک بڑے درخت کے نیچ گئی گئے اور آپ کی چادرمبارک بھی اس میں الجھ گئی ۔ اس وقت آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے ان دیہا تیوں سے فرمایا کہ لاؤ میری چادر واپس کرو۔ اس ذات کی قشم جس کے قضہ میں مجمد کی جان ہے آگر ان کنگر یوں کی تعداد کے برابر بھی اونٹ ہوں گئے قیس انہیں تہارے درمیان تقسیم کر ڈالوں گا اور تم مجھے جموان بردل یا بخیل نہ یا ؤ کے۔ (مارم الاخلاق ۱۳۷۷)

(٣) حفرت انس بن ما لک رضی الله تعالی عند فرماتے بیں کہ ہم لوگ مجد بیں اللہ تعالی عند فرماتے بیں کہ ہم لوگ مجد بیل آگئے مورت سے کہ آپ مجد کے درواز ہ

فرمايا \_ (مكارم الاخلاق س ٢٣٧) حضرت ابو ہر رورضی الله تعالی عند فرماتے ہیں کہ ایخضرت صلی الله علیہ وسلم معجد من مارے یاس آ کر مفتلوفر ماتے تھے۔ایک مرتبرتشریف لائے ، تفتلوفر مائی۔ محرآب أكورجره مباركه عن تشريف لے جانے لكے۔ آپ نے ايك خت كنار عددالى جا درز يب تن فر مار کی تھی ۔ای دوران ایک دیہاتی محض نے آپ کی جا در پکڑ کراس زور سے مینی کہ آ مخضرت ملى الدعليدوسلم كى كرون مبارك جا در سدر كر كرمرخ موكى - پير كن كاكدا ب محرابيم رے دواون بيں ان ميں سے ايك ير مجوراورايك ميں جولا دنے كا حكم ديجة ـ اس ليك كرآب اسي يااسي والدك مال عدديس مر بكر بيت المال سوديس مرك ) عي اكرم ملى الدعليه وسلم نے فرمايا كه جب تك تم ساتھ كى كى حركت كا فديد ندوو مے ميں تهين کچھند دوں گا۔حضرت ابو ہر پرہ رضی اللہ تعالی عنۂ فرماتے ہیں کہ ہم نے جب دیہاتی کا بیہ محتاخانة لي يكعالو بم اسے مزاد ہے كے ليے أثَّه كمڑے ہوئے ۔ انخضرت ملى اللَّه عليه وسلم نے جب بیدد یکھا تو فرمایا کر خردار کو کی فخص اپنی جگہ سے ندا تھے۔ چنانچ ہم ایسے دک مئے گویا ہمیں رسیوں سے بائد ہ دیا حمیا ہو۔ پھرآ پ ملی اللہ علیہ وسلم نے ایک فخص کو بھم دیا كه جاؤاس ديهاتي كوايك اونث يرتمجوراورايك يرجو مجروادو اوراس في جو بهار يساته كياوه بم معاف كرتے بين \_ (مكارم الاخلاق ٢٨٨)



# سائل کے لیے قرض لینا

(۵) حضرت عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عند قرماتے ہیں کہ ایک فض نے آخضرت ملی الله علیہ وقت میرے پاس کھ فیس نے تخضرت ملی الله علیہ وقت میرے پاس کھ فیس ہے کئیں ہے کہ ایک وقت میرے پاس کھی فیس ہے کہ ایک وقت میرے پاس کھی ہیں ہے کہ اوا کردوں گا۔ یہ جواب من کر حضرت عمر رضی الله تعالی مند قرمائے گئے کہ اے الله که رسول الله تعالی مند قرمائے گئے کہ اے الله کو قدرت سے رسول الله الله الله تعالی نے آپ کو قدرت سے زیادہ منطق میں بنایا۔ حضوت عمر رضی الله تعالی کی یہ بات استحضرت ملی الله علیہ وسلم کو اچھی نہیں گئی۔ پھرایک الله علیہ وسلم کو اور مرض کیا کہ آپ تو فرج کیے جائے اور عرض کیا کہ آپ تو فرج کیے جائے اور عرض کیا کہ آپ تو فرج کیے جائے اور عرض کیا کہ آپ تو فرج کیے جائے اور عرض کے ماک کا اعدادہ منسل اللہ مسکرا اُسے۔ اور آپ کے چہرہ انور پر بشاشت پھیل گئی۔ اور قربایا کہ جھے ای کا حکم دیا محیا ہے۔ (مارم الاطاق 10 ما

replace to

## ایک کوڑے کے بدلے اسی بکریاں

(۲) عبداللہ بن ابی برکتے ہیں کہ ایک جوارہ و تین میں صنورا کرم علیہ العسلاة والسلام کے ساتھ تھے۔ انہوں نے بیان کیا کہ میں اپی افٹی پرسوار تھا اور میرے ویر میں ایک خت جوتا تھا میری افٹی صنورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جال رہی تھی کہ اچا کہ بھیڑی وجہ ہے آئی قریب بھی کہ ایک کہ میرے جوتے کا کنارہ آئخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹری وجہ سے آپ کو تکلیف ہوئی او آپ نے بیر پرکوڑا مارا بغر مایا کہ آب نے بیر پرکوڑا مارا بغر مایا کہ آب نے میں پرکوڑا مارا بغر مایا کہ آب نے میں پرکوڑا مارا بغر مایا کہ آب خضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم جھے طاش کروا رہ ہیں او میں وساس ہوا کہ شاید آپ کے ویرکو تکلیف پنچانے کا قصہ ہے چنا نچہ میں ڈرتے ڈرتے حاصر ہوا او کہ شاید آپ کے ویرکو تکلیف پنچانی تھی۔ اس ایک ہوا ہو کہ کہنچائی تھی جس کی وجہ سے میں نے تبھارے قدم پرکوڑا مارا تھا اب میں نے تبھیں اس کا بدلہ دیے کے لیے بلایا ہے۔ چنا نچہ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیے اس ایک کوڑے کی ضرب کے بدلے ایس بکریاں حنایت قرما کیں۔ (عادم الا فات اب میں نے جھے اس ایک کوڑے کی ضرب کے بدلے ایس بکریاں حنایت قرما کیں۔ (عادم اللہ علیہ وسلم نے بھیے اس ایک کوڑے کی ضرب کے بدلے ایس بکریاں حنایت قرما کیں۔ (عادم الا فات ایس)

# ب حساب بكريال عطاكيس

(2) حطرت السبن ما لك فرمات بين كه تخضرت ملى الله عليه وسلم سب ان ياده في تصاور جب بحى آپ سے والا في آپ في تقوار جب بحى آپ سے وكى چيز ما فى فى قو آپ في من من من الله على مرتبه ايك هض ما تكف كے ليے آيا ہو آپ نے اس کو اتن بحریان ساجا میں قوال فض نے اپنی قوم بیں جا كر كہا كه اے لوگو! اسلام لے آؤ۔ اس ليے درمیان ساجا میں قروفاقه كا كوكى انديشہ كرفي من الله عليه وسلم الى بحث مطافر ماتے ہيں كہ جس كے بعد كى نظروفاقه كا كوكى انديشہ نيس رہتا۔ (سلم بدر سرم ۱۳۷۸)

#### حضرات صحابہ کرام وغیر ھم کی سخاوت کے چند واقعات

### حضرت ابوبكر كاسخاوت

(۱) حفرت جابر رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں کدایک مرتبہ میں حفرت ابو برصد این اللہ عند رہ ابو برصد این اللہ عند فرماتے ہیں کدایک مرتبہ میں حضرت اللہ بھی ہے کہ ما تکنے حاضر ہوا تو ہیں نے مرش کیا کہ یا تو آپ جمعے عطافر ما کیں یا جس مجمول گا کہ آپ جمعے پر بکل کررہے ہیں۔ حضرت ابو بھر نے فرمایا کہ بکل سے بری کوئ می بیاری ہو گئی ہے، بات یہ ہے کہ جب تم جمعے سے مانگنے آئے تو جس نے حمیمیں ایک ہزار دینے کا ارادہ کیا تھا۔ چنا نچہ آپ نے جمعے تین ہزار میں کا کرونا ہے اور کہا تھا۔ چنا نچہ آپ نے جمعے تین ہزار میں کا کرونا ہے تو اور کارمالا طاق میں ہوا۔

(۲) حضرت عرقر ماتے ہیں کہ ایک مرتبہ انخضرت وہ نے ہمیں صدقہ کا تھم دیا اس دفت میرے پاس مال تھا۔ چنا نچ میں نے سوچا آج تو میں حضرت الو بکر سے سبقت لے جاوں گا۔ چنا نچ میں آ دھامال لے کر حضور صلی اللہ علیہ وکلے کی خدمت میں حاضر ہواتو آپ نے فرمایا کہ عمر! کھر دالوں کے لیے کیا چھوڑا؟ میں نے عرض کیا ۔آ دھا چھوڑ کر آیا ہوں۔ حضرت عرف کی مال کے کر حاضر ہوئے اور آخضرت صلی اللہ علیہ وک کے بوجھنے پر زواب دیا کہ میں نے اپنے کھر دالوں کے لیے صرف اللہ ادراس کے رسول کو چھوڑ ا ہے۔ حضرت عرفر ماتے ہیں کہ میں نے دھنرت ابو بکر صرف اللہ استداد اس کے رسول کو چھوڑ ا ہے۔ حضرت عرفر ماتے ہیں کہ میں نے دھنرت ابو بکر سے کہ دیا کہ اب آئندہ میں آپ سے سبقت لے جانے کا مقابلہ تیں کہ دی گا۔

(الترفيب والتربيب لليافق س ٨٨)

#### حضرت عمره كي سخاوت

(۵) محرین برین رحمة الله علیه قرماتے بین که جمعے به فرطی ہے کہ ایک مرتبہ امیر المونین سیدنا عربی الله تعالی عند کے کی رشته دار نے ان سے سوال کیا۔

آپ نے اے ڈائٹ کرمجلس سے نکال دیا۔اس داقعہ پرلوگوں بی تبمرہ موا۔اور حضرت عمر منی الله تعالی عند نے جواب سے پوچھا کیا کہ فلا پی فض کو کیوں نکال دیا گیا؟ تو حضرت عمر منی الله تعالی عند نے جواب دیا کہ وہ فض الله کے مال کے بارے بیس سوال کرنے آیا تھا۔اس بیس سے آگراس دیا تو پر الله کے دربار بیس قیامت کے دن خیانت کرنے والے حاکم کی صورت بیس چی ہوکر بیس کی معذرت کرتا۔ آگراس فخص کو ما نگنا تھا تو میرے ذاتی مال کا سوال کرتا۔ پھر آپ نے بیس کی مرادر ہم مجمول کے۔ (مارم الا طاق ۲۷۷)

حضرت عثمان عن كي سخاوت

(۲) فردو تبوک کے موقع پرسیدنا حضرت عثان رضی اللہ تعالی عدد نے مثالی قربانی کا شوت دیتے ہوئے ۲۰۰ اُونٹ مع ساز وسامان صدقہ قربائے۔اور پھر آبیک ہزار اہر فیاں شوت دیتے ہوئے ۲۰۰ اُونٹ مع ساز وسامان صدقہ قربائے۔اور پھر آبین آپ کی کود بیل کے کرا تخضرت میلی اللہ علیہ وسلم اینے وسید مبارک سے ڈال دیا۔رادی کہتا ہے کہ وہ اشر فیاں آنحضرت میلی اللہ علیہ وسلم اینے وسید مبارک سے اللتے بالتے جاتے تھے اور یفرماتے جاتے تھے کہ "مراضل اِلْہَ عَالَ مَافَعَلَ مَعَدُ هَدَا" (آج کے بعد عثمان کی کو میں ۔ان کا کی ویڈ گرزی کا) مطلب یہ ہے کہ اس صدقہ کی تو بدت ہے کہ اس صدقہ کی تجدید کی برکت سے آئیس کال خیر کی تو فی فیسب ہوگی۔(کارمالاطالق ۲۷۱)

﴿ الله سے سُرم كَمِثْ ﴾ ﴿ ﴿ الله الله عَمْ الله عَمْ الله الله الله عَمْ الل (۷) کی مرتبه مدینه منوره میں قط سالی ہوئی۔ سیدنا حضرت عثان غنی رضی اللہ تعالی عندن شام كعلاقد بسواوت فلمنكايا جب غله بع بحراء وث مديع ينيجوشم كتاج دهرت عمال ك ياس آئ اورورخواست كى كدا عدام والموثين اجتع ورائم على آب نے بیفلہ شام سے خریدا ہے، ای کے برابر نفع دے کرہم بیفلہ خرید نے کو تیار ہیں۔ حفرت عثال في جواب دياكماس سازياده قيت لك يكى باو تاجرول نے کہا کہ اچھادو کے نفع پردے دیجے حصرت نے چرجواب دیا کماس سے بھی زیادہ کا ماؤلك حكاب - تاجر بمي نفع بوحات رب تا آكد يا في كن تك نفع برآ مح اورحفرت عثان پر بھی تیار نہ ہوئے ادر یمی فرماتے رہے کہ اس کی زیادہ قیت لگ چکی ہے۔ بین کر تاجروں نے کہا کہ آخر کس نے آپ سے زیادہ قیت لگادی مدید کے تاجرات ہم عی یں۔ حضرت مثان نے فرمایا کراللہ تعالی نے دی گنا عطا کرنے کا فیصلہ فرمایا ہے او کیا تم لوگ اتایاس سے زیادہ دیے بررامنی موستا جروں نے اٹکار کردیا۔ پار حضرت حمال نے اعلان کیا کہاہےلوگو! مستحمیں کواہ بناتا ہوں کہ بیسارا غلیدینہ کے نظراءاور مساکیل مر صدقد ب\_اوروه غلىسب عاجول على تقسيم فرماديا - (الرفيب والريب المانى عم)

حضرت علي کي سخاوت

(۸) الم مسلم مل الم الله الم حدا كل حدات كل حدرت على رضى الله تعالى عدد كى ما الله تعالى عدد كى ما الله نداك الكه ورجم تك في عنى كين شهادت كودن آپ پرستر بزار ورجم قرض سلاند آمد في ايك الكه ورجم تك في عنى كين شهادت كودن آپ پركيم و اي الم جواب الاكه بات بيد بي كي الم الم جواب الاكه بات بيد بي كه آپ كو وه وه و و و و و است احباب اور وشته دارجن كا مال فيمت على با قاعده حدم مقر و نيس تعالى بي بي آكم بيوال كرت تو آپ أيس مرجمت فرمات جات ته آپ كودفات كي بعد حصرت من الله تعدد من الله تعدد من الله تعدد كور من الله تعدال عدد من الد تعدال عدد الله من الد تعدد كور بي بهال تك كه شهيد موك سيدنا حصرت حسن منى الله تعدال عدد السنت كون نده و كر رب بهال تك كه شهيد موك سيدنا حصرت حسن منى الله تعدال عدد السنت كون نده و كر بيال تك كه شهيد موك

# الله سے طور محمدے کا اللہ اللہ علی اللہ عالی ال

### حضرت طلح فأى سخاوت

(۱) حضرت طلح بن عبدالله رضى الله تعالى عند نے أيك مرتبه إلى زين حضرت مثان كم باتھ سات لا كود بهم يلى بيل جب برقم آپ ك باس آئى تو آپ كوفيال مواكداگر بيد الله دارى دوران موت آگئ تو كياموگا النه داات اين خدام ك ذرايد مدين ك فتراء اور ساكين اور يوه مورتول كورات محرتشيم كرات رب تا آنكه من موت موت ان يس سے ايك درجم محى باقى نه بياد الرفي والربيد ۸۸)

(۱۰) نیاوین جریر کیتے میں کہ ایک مرتبہ حضرت طلح بن جیداللہ نے ایک بی مجلس میں ایک اور کا کتارہ خودی ایک ایک جا ورکا کتارہ خودی کی ایک کا کتارہ خودی کی ایک کا کتارہ خودی کی ایک کی کا کتارہ خودی کی ایک کی کتارہ خودی کی کیا کرتے تھے۔ (اور خیدوالر جب ۱۹۸)

### حضرت عائشة كي سخاوت

(۱۱) ایک مرتبه حضرت عبدالله بن الزبیر رض الله تعالی عند نے آئی خاله محتر مدام المومنین حضرت عاکثہ صدیقتہ رضی الله تعالی عنها کی خدمت میں دو تعلیوں میں مجر کرای ہزار درج مردان فرائے۔ حضرت عاکثہ اس دن بودہ مصحی ہے مرضی سے طبق میں دراج مرک کے فقراء اور عناجین کو تعلیم کرنے تھریف فرما ہوئیں اور شام تک ساری رقم تقتیم فرمادی۔ ایک فقراء اور عناجی کو خادمہ افطار کے لیے حب معمول روثی اور تیل لائی اور عرض کیا کہ امال جان ااگر آپ اس مال میں سے ایک درجم بھیا کراس کا گوشت منگالیتیں تو آئ کی ای سے افظار کرلیا جاتا۔ حضرت عاکثہ نے فرمایا: اگر تھی پہلے سے یا دولا دیتیں تو جمی تمہاری خواہش پوری کرد ہی ۔ (الزفید والرب بدائی ۸۸)

حضرت سعيد بن زير ليكي سخاوت

(۱۲) حضرت سعيد بن زيدرض الشتعالى عندك ياس ايك فخص في آكرالشك

#### حضرت عبداللدبن جعفرتكى سخاوت

(۱۳) شرین وشب کہتے ہیں کوایک فخص عبداللہ بن جعفر کے پاس سوال کرنے آیا۔ اس وقت ان کی باعدی ان محرار منظمی خدمت میں گی تھی۔ حضرت عبداللہ نے اس ماکل ے کہا کہ اس با عدی کو پار کے جاؤ۔ بیتمباری ہے۔ بیت کر با عدی بولی میرے آقا آپ نے تو مجھے مارڈ الا۔حضرت عبداللہ نے فرمایا میہ کیسے؟ باندی نے کہا آپ نے مجھےا یہ مخض کو ہبکردیا جس کی تعدی نے اسے سوال کرنے پر مجور کردیا ہے۔ باعدی کی بات من کر عبدالله بن جعفر نے اس سائل سے فرمایا کہ اگر تمبارا جی جا ہے تو یہ باعدی میرے ہاتھ فرودت كردو-ال مخف نے كها بهت اچها-جس قيت برآب جابي اسے لے ليس او حضرت نے قرمایا، میں نے اسے سواشرنی میں فریدا تھاابتم جھے دوسواشرنی میں دے دو۔ چنانچە حضرت عبداللہ نے وہ باندى واپس لے لى اور ساكل كود دسوا شرقى دے كرفر مايا جب سے عم موجائة فرآجانا -يدجرت الكيز ماجراد كيدكرباعدى فرص كيا- آقاع من امري وبرے آپ کو بوجھ اٹھانا پڑا۔حضرت عبداللہ فے فرمایا کہ تیری عزت میرے نزدیک تير اور فرج كي مح مال يزياده بـ (مارمالا ظال م ١٢١) (۱۴) حضرت عبدالله بن جعفرايين يروس كے جاليس خاندانوں برخرج كياكرتے تھے ادرعیدین کے موقع بران کے لیے کیڑے وغیرہ بنا کر مجیجے تھے۔ ایک مرتبرا پ کا گزرایک استی پر موا گری سے نیخ کے لیے آپ ایک مجور کے باغ میں ایک درخت کے سائے

میں آرام فرما ہوئے ای دوران آپ نے دیکھا کہ ایک عبثی غلام باغ کی محرائی پر مامور ب\_اس ك ليددوبركا كمانالا إلى جس من روثى كے چنوكلوے تھے۔جباس فلام نے کمانے کا ارادہ کیا، تو وہاں ایک کنا آ کا کھا۔ اس نے روقی کا ایک مرا کے کے سامنے بهيئك ديابه جب وه كما چكا تو دوسراا درتيسرا كلزامجي مجيئك ديا عبدالله بن جعفر بيها جراد مج رے تھے۔آپ نے اس فلام سے ہوچھا کروزادتہارے کھانے کا کیاا تظام کیا ہے؟ اس نے کہا کہ یمی روثی کے تین کلزے آ جاتے ہیں۔حضرت عبداللہ بن جعفرنے یو جہا پھرتم نے اسيد مقابل من كت كوكون رج وى؟ تواس فلام في جواب ديا، بأت يديم كريد علاقد کوں کانیں ہے۔ یہ کا بہت دورے مل کرمیرے پاس آیا ہے۔ میں نے یہ پوند تھا ای كريد يجاره محروم والى جائد معزت عبدالله في وجها ، كرابتم دن مركيا كروك، غلام نے جواب دیا اب میں ایکے دن تک بحوکار موں گا۔ حضرت حبدالله طراتے میں کد میں نے دل میں سوچا کہ جمعے ساوت پر المت کی جاتی ہے۔ حالا تکدی فالم و جمعے سے محل بدا تی ہے۔ پر خلام سے ہو چھا کہ اس باغ کا مالک کون ہے؟ اس نے بتایا کرد بد مورہ ش ربندوالفال محفى بين-چنانيدمراللدين معفريب مدين تشريف لائواس ياغ ك ما لك عند يوراباغ غلام سيت خريدليا اور مجرفلام كوبلا كرفر مايا كوتو الله ك لي آ زاوب-اورب باغ تيرى مليت ب- (الزفيب والربيب المانى ٩٠)

(10) عبدالله بن جعفر کے صاحبز ادہ معادیہ ہے ہو چھا گیا کہ یہ بتلاہیے کہ حضرت عبدالله بن جعفر کی حادث عبد الله بن جعفر کی حادث الله بن جعفر کی حادث کیاں تک بھی تھے ، جو بھی سائل آتا ہے بحر پور مطافر ناتے دید میں سب او گوں کو برابر کا شریک مجھے تھے ، جو بھی سائل آتا ہے بحر پور مطافر ناتے دید کہ سوچت کہ آئیں خود ضرورت ہے اس لیے دید بین میں کی کریں اور شدید خیال کرتے تھے کہ دو بعد ش بھی تاری ہو جا بین کے اس لیے ذخیرہ کرکے میں دوس الا بنان سماری میں ا

سيدنا حضرت حسين كي سخاوت

(١١) ايكفف بان كرت بي كه عن بين ياتس اون كرمديد منوره حاضر بوا

الله سے شرور کیدے کی ایک کی ایک کی ۱۸۱ کی تا کہ لوگوں ۔ سے مجوروں کا سوال کروں او لوگوں نے جھے سے کہا کہ عمر و بن عثان اور حسین ین ملی رضی الله تعالی عنها اینے اپنے باغوں میں بیل اس کیے ان سے جاکر مامحو۔ چنانچہ سب سے پہلے میں حضرت عمر وین حمال کے باس پہنچا۔انہوں نے دواونٹ بحر كر مجوريں عطافرہ تمیں۔ پھر کم فض نے بھے مشورہ دیا کہتم حضرت حسین کے پاس جاؤ۔ چنانچہ یس ان کے باشیع میں کہنا۔ میں اٹیس میا مائیس تقارد یکھا کرایک آدی زمین پر بیٹا ہے ادر اس كاروكرو علام ييشے بيں درميان عن اك بوا بيالد بي عص موفى روفى اور موست ہاوروہ سبل کر کھارہے ہیں۔ بی نے جا کرسلام کیا اورول میں سوچا کہ ب آدى وشايد كويمى ندو سك بهر مال معرت حين في محمد بايا اوراب ساته كايا \_ پھر يانى كى ايك چھوٹى نمرى طرف مح اور يانى بيا اور ماتھ دھوئے \_ پھر بھے سے خاطب مورفر مایاء کیے آتا ہوا؟ میں نے عرض کیا کہ میں اینے چھاوٹ لے کریہاں حاضر ہوا موں میراارادہ آپ حضرات ہے مجوری لے کرائیں مجرکر لے جانے کا ہے۔ حضرت فقرمایا كرجاد-ايد اون في آدرچناني يس ارحاضر بوا، توفرمايا كراس وظرى یں ہلے باؤاں بیں مجوریں رکی ہوئی ہیں۔ بنتا مجرسکو بھراد۔ رادی کہتے ہیں کہ میں فے اپن ساری او میاں مجرل ساور مجر چلا آیا۔اور ول می سویے لگا کہ واقعی ہے ہے معارم الاخلاق م 12 مارم الاخلاق م 12 )

حضرت عبداللدابن عباس كي سخاوت

(عا) حطرت الداليب انسارى رضى الله تعالى عند بعر وتشريف لا اور حضرت عبدالله بن عباس رضى الله تعالى عدد بعر وتشريف لا اور حضرت الداليب انسارى من الله تعالى م الدي الدور الدالي الدين الله على الله الله على الله الله على الله عل

### خانوادهٔ نبوت کی سخاوت کانمونه

(۱۸) حمید بن بال کتے ہیں کہ بنوہاشم اور بنوامیہ کے دوآ و میوں ہیں بحث چیڑگی۔

ایک نے کہا کہ میرا خائدان زیادہ تی ہے اور دوسرے نے دگوئی کیا کہ ہمارا خائدان زیادہ کی ہے اور دوسرے نے دگوئی کیا کہ ہمارا خائدان زیادہ کی ہے اور دوسرے نے دگوئی کیا کہ ہمارا خائدان زیادہ کا تجربہ کرکے فیصلہ کیا جائے۔ چنا نچے دونون شخص افی اپنی آئی ہم پر دوا د ہوئے۔ اسوی شخص اولا عند اللہ بن عبال کے وہ آئی ہوں نے ایک لاکھ دو ہے جس کہ ہائی شخص اولا عبد اللہ بن عبال کی ایک ہوں ہے ایک لاکھ دو ہے جس کہ ہائی شخص اولا عبد اللہ بن عبال کی ایک ہوں نے ایک لاکھ در ہم ویے ایک مواجہ نے پاس آیا سے من کے پاس آیا سے انہوں نے ایک لاکھ در ہم ویے ایک مواجہ نے پاس آیا سے انہوں نے بی ایک ہوں ہے جس کہ ہائی ایک ہوں ہے جس کہ ایک ہوں ہے جس کہ ہائی ایک ہوئی ہیں اموی پر خالب آگیا۔ پھر سے طے ساتھ ہزار دو ہم جس ہوا کہ ہے بائی ایک دیا ہوا ہے۔ چنا نچہ ہائی ایک دیا ہوا ہے۔ چنا نچہ اموی شخص ایک آئی لے کہ مالک ایک کر دیا اور ایک میں اور ایک شخص جب مال ہونا نے کیا تو ان حضرات نے لینے سے انکار کر دیا اور فر مایا کہ ہم اور ہائی شخص جب مال ہونا نے کیا تو ان حضرات نے لینے سے انکار کر دیا اور فر مایا کہ ہم دے دے کہ دو کہن میں اور فر مایا کہ ہم دو کے در کار مواف ہوں ہوں

#### حضرت ليث بن سعد كي سخاوت

(19) حضرت لیده بن سعدر تربة الشعلیه بور مالدار تعیدان کی سالاند آمدنی ای براداش فی تعیی کی سالاند آمدنی ای براداش فی تعیی کی براداش فی تعیی کی براداش فی تعیی کی براد کو قرض نمیس بولی ده اپناسب مال فقر اه دوست ، احباب ای بیل ربتا تعاد ایک مرتبدان کے پاس ایک عورت شیشہ کے پیالد کو لے کر حاضر بولی اور مرض کیا کہ میراشو بر باریس سے اس بیالد می شهد عطافر مادیں۔
مرض کیا کہ میراشو بر بادر ہے۔ اے شہد کی خرودت ہے۔ اس بیالد می شهد عطافر مادیں۔
آپ نے آے شہد کا بودابرتن دینے کا حکم فر مایا لوگوں نے بع جماک اس نے تو صرف ایک

الله سے شرم کیکے کہ کیکھی کا اللہ سے شرم کیکے کہ ۱۸۸ ک پیالہ ما نگا تھا آپ نے بورا برتن وے دیا ہو آپ نے جواب دیا کساس نے اپنے اعتبارے ما نگااور بهم نے اسینے اعتبار سے دیا۔ (الرخیب والربیب المانی ۸۹)

تنيه فرماتے میں كدليك بن معدروزان متعدد مكينوں برصدقد كياكرتے تھے۔ نيزامام مالك ، ابن لهيد اورو يكرها موجدايا سيج تحد ( دعب الا يمان ١٣٩٨)

#### حضرت عبداللدابن عامرته كي سخاوت

(۲۰) عبداللدين عامرت فالدين عقبه ايك كروكياه ٨ بزاروريم من خريدا جب رات موئی تو محول موا کرخالد کے محروا اے دورہے ہیں۔عبداللہ بن عامر نے اپنے مروالوں سے بوچھا كربيرونے كى آوازكسى بيكوكوں نے جواب ديا كرخالد كے كمر والے اسنے محر کے فروخت ہونے برخم کرد ہے ہیں۔ بیمعلوم ہوتے بی عبداللہ بن حامر ا نے ای وقت اپنے غلام کو بھیجا کہ جاؤان گھر والوں سے کمدود کہ پوری رقم اور گھرسب . تمیاری کمکیت ہے۔( دعب الا مان ۱۸/۲۸)

ای طرح کاوافت الترغیب دالتر بیب للیافعی ۹۰ پرسمی ہے۔

صلحاءامت كربير چندواقعات بمارے ليحبرت آموزاور هيحت انكيز بونے جائس میں جائز ولینا جاہے کہ مارے دل میں اسے مال سے کیا شدید لگا کی دامو کیا ب-اوردوسرول كمفاوك مقابله على جميل إينامغاوكتنا عريز موتابعار بالمب الشاقعالى سے شرم وحیا کا تقاضا اور ایط دل کوروحانی امراض سے بیانے کا مقتفی کی ہے کہ ہم این مالول مص حتى الوسع دوسرون كالمجمى متن متعين كرين اور ضرورت مندول كي ضروريات كاخيال رمين-اى وجه صحديث شريف من ارشاد فرمايا كياب:

نِعُمَ الْمِيَّالُ الصَّالِحُ لِلرَّجُلِ الصَّالِحِ (مسند احمد ١٩٤/١ ١ مَالوعِب والعرميب

ینی ام مال نیک آ دی کے لیے بہترین مددگار ہے۔ وہ اس کو محج جگہ خرج کر کا پنے لیے آخرت میں بہت او نچے درجات مام ل کرسکتا ہے۔

#### مبمان نوازي

جودو تا کی صفت کاسب سے زیادہ مظاہرہ ضیافت اور مہمان نوازی کی صورت میں ہوتا ہے۔ اس بناء پر شریعت میں مہمان کے ساتھ اچھا برتا و کرنے کی تاکید کی گئے ہے۔ بخاری مہمان سے سابی اللہ علیہ و کا میں ایک کا کی سے بخاری مہمان اللہ علیہ و کا میں اور ایا ا

بَعْنُ كَانَ يُومِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْأَحِرِ فَلَيْكُرِمُ صَيْفَةً ﴿ (بَعَادَى ١٩٨٨من الى هرارةً) جي الله اوراً خرت بريقين مواس جاسي كراسي ممان كا كرام كرب -

ایک روایت میں ہے کہ تخضرت ملی الدعلیہ وہم نے ایک مرابہ حضرت جرئل علیہ السلام سے بوجھا کہ اللہ تعالی نے خاص طور پرکس عمل کی بناء پر حضرت ابراہم علیہ السلام کو اپنا طیل بنایا تو حضرت جرئیل طیہ السلام نے جواب دیا کہ ان کی کھانا کھلانے کی صفت کی وجہ سے انہیں مقام خلف پرفائز کیا گیا۔ (الرف والرب ایان میں)

حعزت عکر مدفقر ماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علید السلام استینہ بوے مہمان تواز تھے کہ ان کا لقب ہی ابوالضیفان (مہمانوں کے باپ) پڑھیا تھا۔ آپ کے دولت خاتے پر چار دروازے تھے تاکہ کی اچنی فیض کو آئے ہیں دشواری ندہو۔ اور حضرت عطافر ہاتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مہمان کی تلاش مثل بسااوقات ایک آیک دودو دولیل چلے جاتے تھے کہ آئیل ساتھ بھی کر دو پہریا رات کا کھانا کھلائیں۔ (الزیب والریت مار)

حضرت مجام آیت قرآنی هل آنان حدیث عنیف اِزراهیم المکرمین کی نفیر کرتے ہوئے فرمات میں کرتے ہوئے عند ایرا ہم علیه السلام کامع ول تھا کروہ مہان کی خدمت خودا بنا ہم انجام دیتے تھے۔ نیزان کے ساتھ نہایت بشاشت اور خوش مانی سے چین آتے تھے۔ (حالہ الا)

### أتخضرت اورحضرات صحابة كي مهمان نوازي

مارے آقا جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم اعلى درجه كے مهمان نواز تھے۔ امحار يدمغدوضى الشدتعالى عنهم توكويا كهب سيستنقل مهمان تتعيى ويسيمى مدينديس جو وفودآتے ووسب آپ کے مہمان رہے تھے کبھی متعددمہمان آجاتے ہ آپ اپ کمرول على معلوم كرات جبال عي كمان كاللم موجاتامهان كويش كياجا تا داوراكر ازواج ملمرات میں سے کی کر بن محل انظام ندمویا تاتو آب ان ممانوں کوایے جال نار صحاب يس تقسيم فرمادية اورجس محافى كومجى بيسعادت لمتى وواس كاحتى الامكان بورى بشاشت اورخوش ولی سے حق اوا کرتا۔ ایک مرحبہ ای تم کا واقعہ پین آیا۔ ایک محص آب کے بہاں ممان ہوا۔آپ نے ازواج مطہرات کے مروان میں کھانے کومعلوم کرایاتو اتفاق سے کی ك يهال انظام ندها الو آب سلى الله عليه وسلم فيجل عل موجود محاب فرما يا كرمير ي اس مهمان کی کون میزبانی کرے کا؟ تو حضرت ابوطلحدرض الله تعالی حدیث عرض کیا که یا رسول الله ابيرسعادت بين حاصل كرول كارچنا نيداس مهمان كول كرحضرت الوطافية كمريني ادرائی پاک طینت اہلی حضرت ام سلیم رض الله تعالی عنها سے بوجھا کد کھانے کا کیا اتظام ب؟ انهول نے جواب دیا کہ بس بمارے اور بچوں کے بقار وانظام بے حضرت ابوطلی نے فرمايا كديج ل كوبهلا كرسلا دواورجب دسترخوان بجيادكة جراغ بجماديااورمهان كمساتحه یں بیٹے جاؤں کا اور بیا جناس ولاوس کا کہیں بھی کھار باموں تا کہ مہمان کو تا گواری تہ ہو۔ چنا نچہ المیہ نے ایسا بی کمیا۔ اپنا سارا کھانا ان دونوں نے مہمان کو کھلا دیا اورخود حالا لکہ دن يس دوز \_ سے منے ، مو ك تل مو مح من جدا فار فحر من حصرت الوطور الخضرت صلى الشعليدوسلم كى خدمت على حاضر موسة توكت في في عقدى فرمايا: الوطورات تمهارا اسيممان كساته معالم الله تعالى ويدايسدآيا اوراس فيم دونو سميال يوى كى شان ص برآیت نازل فرمائی ہے:

#### 

(عدى المدهوفيروان بالمرية) بداكيت والقريش بلكه حضرات محابي اعام معمول اكرام ديف كالتحاريس كي تفيلات محابي كالمرح ودين -

حفرت عمر بن عبدالعزيز كامهمان كساته معالمه

رجاء بن حيوة في ايك مرتبه ظيفه عادل اعرر المؤين حضرت جربي عبدالهوية وحدة الله عليه عبدالهوية الله عليه على المي في المي المؤين حضرت جربي عبدالهوية على المي في تجهاد والدمخر من وياوه كال حشل والافض في ويكا ايك مات غيران كامهان بوا الجمي بم تفتكوكرد ب تحد كرج الله بحد كيا - بعاد قريب ايك فادم مود با تها مي في حرض كيا كداس فادم كو جكا ديج الله على المي كداس فادم كو جكا ديج الله على الله تحد من المي كداس فادم كو بكا كراس كودرست كرلاؤل ، تو آپ في فرمايا كرايية مهمان عندمت ليا وراس شرافت اودم وت كفلاف ب بي عمر آپ فود الحج اور جراخ كي بن ورست كي اوراس على حرب كيا تها تو بحي عربي مين مربي ميرالهوية تها ورآيا تو بحي عربي ميري حيثيت عي كوكي تهديلي في في المين الميري و المين الميري و الميري حيثيت عي كوكي تهديلي في في الميري حيثيت عي كوكي تهديلي في في الميري و الم

معلوم ہوا کرمہمان کی بھی درجہ کا ہواس کا اگرام بیہ ہے کہ بیز بان اس سے کوئی کام نہ لے بلکہ ہرمکن طریقتہ پراسے راحت کانچانے کی کوشش کرے۔

این مون فرماتے ہیں کہ جھے حضرت من بھری اور حضرت می بن سری کے دولت فانہ پر قیام کا افعاق ہوا تو بیدولوں حضرات خود کھڑے ہو کر میرے لیے بستر چھواتے تھے۔اور حضرت من بھری کو تو شہ نے اپنے وسع مبارک سے بستر جما اُر ہے ہوئے دیکھا ہے۔(فعب الا یان ۱۰۲/۲)

# مهان کے مقوق اللہ مہان کے مقوق اللہ مقوق

ممان کے حقوق کے متعلق مکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی قدس سروئے چھوجامع باتی ارشادفرا کی ۔آپ فرماتے ہیں کہ مہمان کے حقوق درج ذمل ہیں۔

- (۱) آید کے وقت بٹاشت فاہر کرنا اور جانے کے وقت کم از کم درواز وتک مشالیت کرنا۔
  - (٢) آس كے معمولات و مروريات كانظام كرناجس ساس كوراحت ينج -
- (٣) توافع و مرج و مدارات كساته وي آنا، بلكات اتحد ان كي خدمت كرنا-
- (۳) کم از کم آیک روز اس کے لیے کھانے بیس کی قدر متوسط ورجہ کا لکلف کرنا گرا تا یق کہ جس بیس نداینے کو تر دو ہونداس کو تجاب ہواور کم از کم تین روز تک اس کی مہمان داری کرنا۔ اتا تو اس کا حق ضروری ہے۔ اس کے بعد جس قدر وہ ٹھبر سے میز بان کی طرف ہے اصال کے میکر ٹو و مہمان ہی کو مناسب ہے کداس کو تگ ند کرے نہ زیادہ ٹھبر کر نہ بچا فر مائش کر کے نہ اس کی تجویو طعام وفشست وفد منت بیس وقل دے درار جو تی الاسلام داملاتی نساب ہیں

یہ آواب ا حادیث سے ثابت ہیں۔ایک روایت بیں ہے کہ آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ ' جس کا ایمان الشرقعائی اور آخرت کے دن پر مولو و و اسپے مہمان کا اکرام جائز و ( انعام ) سے کرے۔

محابہ نے مرض کیا کہ یا رسول اللہ ایہ جائزہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ایک دن
رات (کا پرتکلف اجتمام) اور مجانی تین دن ہے۔ اور جواس سے زیادہ کھلائے گا دہ اس پر
صدقہ ظار ہوگا۔ اور کئی مختص کے لیے بید طال ٹیش ہے کدوہ کس کے یہاں استے دن ممبر سے
کدا ہے مجتم کا رکزد ہے۔ محابہ نے مرض کیا ہے تنہ کا دار شرک کا کیا مطلب؟ آپ نے فرمایا بیشی
مہان خم رار کے اور میز بان کے پاس کھلائے کو کھی شد ہولا جس کا تیجہ یہ نظام کا کہ یا تو وہ بد
اطلاقی پر مجدور ہوگا یا اسے کھلانے کیا ہے تنہ کلفت اور مشاحت جمیلی ہوگی)۔ (سلم رید برال

#### 

اس روایت سے معلوم ہوا کہ مہمان کی مدارات اگر چدمیر بان کی اخلاقی اور دی قدرداری ہے لین مہمان کو بھی جا ہیے کہ وہ اپنے طرزعمل سے میز بان کواذیت میں جمال نہ کرے۔

#### مهمان کی ذمه داری

آئ کل جہال مہمان کے حقوق کی ادائیگ میں کوتای عام ہے، وہیں مہمان کی طرف سے میز بان کی راحت و ہولت کے لیے جو قد داری ادا ہوئی چاہیے۔ اس میں مجی بہت ذیاد والا ہوائی جاری ہے۔ اس سلسلہ میں چند باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اس سلسلہ میں چند باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اس سلسلہ میں جائے۔ اور آگر کی وجہ سے ہوگرام ا

ملتوى موجائے تواسى مجى اطلاح ضروردى جائے۔

ا۔ اگر پہلے سے اطلاع ند ہوتو کوشش کی جائے کہ بے دقت (مثلاثین طعام یا آرام کے دقت ) میز بان کے پہال ند پہنچنا ہو (الاب کہ بیافین کامل ہو کہ میز بان اس دقت اجا بک آنے سے ناگواری محسوں نہ کرےگا)

۔ اگر میزبان کے یہاں کھانا کھانے کا ارادہ نہ ہوتو جاتے ہی اس کو مطلع کردیں تا کہ وہ کھانے کے انتظام میں نہ گئے۔

س۔ اگر کم مرج یا پر میزی کھانے کامعول موتو پہلے سے یا جاتے ہی میز بان کومطلع کردیں، کوئل کھانا آ جانے کے بعداس کے اظہار سے میز بان کوٹکلیف موگی۔

۵- مهمان کوچا ي کريز بان کى اجازت كے بغيركى دور فيخص کى دوت قول نكر \_\_

۲۔ اوراگراپنے کی کام ہے کی جگہ جاتا ہوتو میز بان کو بتا کرجائے تا کہ میز بان کھائے
 کے دقت پریشان ندہو۔

ے۔ بہتر ہے کہاہے والی کے پروگرام سے میز بان کومطلع کردے۔ تا کدمیز بان کی معروفیات میں بھی کوئی خلل واقع ندہو۔

اس طرح کے آواب کا خشااصل میں ہے ہے کہ جس طرح میزبان پرمہمانی کی راحت رسانی کی ذمدداری ہے اس طرح مہمان پر بھی لازم ہے کدوہ میزبان کی راحت کا خیال کرے اور اس کو تکلیف نہ پہنچائے۔

فقیہ الامت حضرت مولانا مفتی محدود حس رحمۃ اللہ علیہ کے لفوظات میں لکھا ہے

کہ ایک مرتبہ فیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمہ مدنی لوراللہ مرقدۂ رات میں حکیم

الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نوراللہ مرقدۂ سے طاقات کے لیے تھانہ بھون

پنچے۔ دیر ہونے کی وجہ سے خانقاہ کا دروازہ بند ہو چکا تھا۔ چنا نچہ حضرت مدنی نے یہ ہوج کر

کہ اس وقت دروازہ محلنے کا قانون نہیں ہے اور دستک دینے سے حضرت تھانوئ کے آرام

میں خلل ہوگا۔ اس لیے آپ نے حضرت تھانوئ کے دولت کدہ کے سامنے اپنا بستر بچھالیا

اور رات بحر وہیں قیام فر مایا مجے جب حب معمول حضرت تھانوئ باہر تشریف لاے تو

طلاقات کا شرف حاصل کیا۔ باہر رات گزارنے پر حضرت تھانوئ نے بھی افسوں کا اظہار

ای طرح خواتین جب کی جگہ جائیں تو اس کا خیال رکھیں کہ ان کی دجہ سے میر بان گھر انہ کے مردول کو تکلیف نہ ہو۔ آج کل رہائش مکانات تک ہوتے ہیں۔ بسااوقات ایسا ہوتا ہے کہ دیگر حورش گھر میں ملئے آ جاتی ہیں اور ان کی گفتگواتی طویل ہوجاتی ہے کہ گھر کے مردول کو باہر وقت گزارنا پڑتا ہے۔ جو سخت کلفت کا باحث ہوتا ہے۔ ای طرح کمی عین دو پہر میں آ رام کے وقت دو سرے کے کھر پہنے جاتی ہیں جس سے سارے کھر والے پریشان ہوجاتے ہیں۔ وہ اگر چا پی شرافت یا حسن اظلاق کی وجہ سے سارے کھر والے پریشان ہوجاتے ہیں۔ وہ اگر چا پی شرافت یا حسن اظلاق کی وجہ سے

الغرض ایک دوسرے کی راحت رسانی کا جذبہ ہروفت ہرمسلمان کے بیشِ نظر رہنا جاہیے۔ایمان کا نقاضا یک ہے۔اللہ جارک وتعالیٰ جمیں ان حقوق کی اوائیکی کی کال توفیق مطافر مائے۔آئین۔



### که الله سے شورہ تعبلے کہ کا کہ ہے۔ کہ اللہ سے شورہ تعبلے کہ اللہ کا اللہ کے اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا ال یا نچویں فصل

#### لبغض وعداوت

دل کوجن برترین امراض سے بچانا ضروری ہے ان بی ایک بوامرض کی سے
کیداور بخض رکھنا ہے۔ برابیا مرض ہے جس کا ضرر سلسل جاری رہتا ہے اور دینی و دنیاوی
ہرا عتبار ہے اس کے مفاسد سائے آتے رہے ہیں۔ دنیوی مفاسد تو گا ہر ہیں کہ اس بغض و
عداوت کی وجہ سے معالمہ کہاں سے کہاں تک بھنی جاتا ہے۔ اور دینی مفاسد یہ ہیں کہ جب
کی سے بغض ہوتا ہے تو پھر اس پر الزامات لگائے جاتے ہیں بیٹیتیں کی جاتی ہیں،
ماز شہی رچائی جاتی ہیں، گویا کہ ایک مرض نہ جانے کتنے امراض کا سب بن جاتا ہے۔
اور گھرسہ سے بدی تحست ہے کہ اس کی بناء پر بارگاہ خداوئدی میں دعا کیں قبول نہیں
ہوتیں۔ چنانچے آخضرت ملی الشعلیہ وسلم نے ارش اور مایا ہے۔

تُسُكَرَضُ أَعُمَالُ النَّاسِ فِي كُلِّ جُمْعَةٍ مَرَّتَيْنِ يَوْمَ الإِثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْحَمِيسِ فَيَخُفِرُ اللَّهُ لِكُلِّ عَبُدٍ مُوْمِنِ إِلَّاعَبُداً بَيْنَةً وَبَيْنَ أَحِيْهِ شَحْنَاهُ فَيُقَالُ أَتُرُكُوا الذَيْنَ حَتَّى يَفِيكاً \_ (حزابي حريرة محدوله العمال ١٨٤/٣)

ہر ہفتہ میں دوبار پیراور جعرات کے دن (اللہ کے دربار میں) لوگوں کے اعمال چَیْں کیے جاتے ہیں۔ پس اللہ تعالی ہرائیان والے شخص کی منفرت فرما تاہے۔ سوائے ایسے آدی کے جس کی دوسرے سے دشمنی اور بغض ہوتو کہد دیا جاتاہے کہ ان دولوں کو ابھی چھوڑ دوتا آئکہ بید دولوں صلح کرلیں۔

اوربعض روایات مل ہے کہ شعبان کی پندر هویں شب کو مغفرت کی جاتی ہے مگر کینہ پرورکی اس رات میں مجمی مغفرت نہیں ہوتی۔ (کزامرال۱۸۲/۳)

اس کیے شریعت اسلامیہ نے بغض وعداوت کے تقاضوں پر عمل کرنے سے مہات منع کیا ہے۔ نمایت منع کیا ہے۔

### مه الله سے هديم عمدنے مل معال من کرنا بول جال بند کرنا

مثلا آج جال کی ہے کوئی تا گواری کی بات ہوئی بول چال بند کردی جاتی ہے۔ خوثی اور تمی میں شرکت ہے ہمی کنارہ کئی اختیار کرلی جاتی ہے۔ حتی کہ اگر کہیں دونوں کا سامنا بھی ہوجائے تو ہرا کیک منہ موڑ کرا لگ راستہ اپنا لیتا ہے۔ بید طریقہ میجے نہیں ہے۔ آخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے:

لآیج لُ لِلرَّحُلِ أَن يَهُمُّورَ اَحَاهُ فَوْق ثَلاثِ لَيَالِ يَلْتَقِيّانِ فَيُمُوضُ هِذَا وَيُمُوضُ هَلَهُ وَعَيْرُ هُمَا الَّذِي يَنْدَهُ بِالسَّلَامِ مِعْفَى عليه (منكوة هريف ٢٠٤/٣) كي فض كم ليح طال في س كروه اين بمائي س تمن داتوں سے زياده بول جال قدم الن مركب دونوں اس حال من لميس كم برايك دومرے سے اعراض كرتا بودان من بحرود وقض ہے جوملام سے ابتداء كرے۔

صدیت پی تین دن کی تیدائ کی گائی کداگر طبی قاضے کی بناء پر نا گواری
ہوجائے قواس کا اثر تین دن پورے ہوئے پر جا تار ہتا ہے۔اب اگرآ کے قصد آبول چال
بند ہوری ہے قویط بی قاضے کا اثر ٹیس بلکددل کے کینے اور بنض کا اثر ہے، جس کومٹانے کی
ضرورت ہے فور کرنے سے بیات سائے آتی ہے کہزار کے کودوان فریقین پی بات چیت
بند ہونا بنزاع کو بدھانے پی سب سے مؤثر کردارادا کرتا ہے۔ کونک اگر بات چیت کا سلسلہ
قائم ہوتو کتنی بدگرانیال قوص کھتکو ہے تم ہوجاتی ہیں۔اور بات چیت قائم شہوتو جھڑے
کی طبح باتی ہے اور دونوں طرف سے کس کرحقوتی کی پایالی کی جاتی ہے۔
کی طبح برا بر بدھتی چلی جاتی ہے اور دونوں طرف سے کس کرحقوتی کی پایالی کی جاتی ہے۔
کی تخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بی حزاج کے بھی اسباب کوسرے

لِسَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ اكْذَبُ الْحَدِيْثِ وَلَا تَحْسَّسُوا وَلَا تَحَسَّسُوا وَلَا تَنَاحَشُوا وَلَا تَحَاسُلُوا وَلَا تَبَا غَضُوا وَلَا تَكَابَرُوا وُكُونُوا عِبَادَ الله إِمُواناً متفق عليه (مشكوة هويه ٣٢٤/٣)

ے ختم کرنے کی تلقین فر مائی ہے۔ آپ نے فر مایا:

الله سے طوح محملے کی اور کی کا کہ اور کی کا کہ اور کی کا کہ کا کہ اور کی کا کہ اور کہ اور کہ کا کی سب سے جموثی بات ہے۔ اور کی ک کو اور نہ جا اور کہ کا کی دوسرے کی ہوائی کرو۔ اور سب اللہ کے بندے ہمائی کے استخدار مصلی اللہ طلب والموجب الاور میں اس کا کہ میں مسلمان ہمائی ہمائی ہے ایک سمال ہول چال بندر کی اس نے کویا اس کا خون ہماؤیا۔

بسادقات بدد کھا گیا ہے کدور دیوں ش ناچاتی ہوتی ہواوران ش ایک ملے
کرنا چاہتا ہے،دور راملے کہ آ ادو تیل ہونا ہو بدد کھناچا ہے کدوہ سلے کہ آ مادہ کو ل تیل ہور ہا
ہے اگر اس کا کوئی حق بندا ہے جس کا وہ مطالبہ کرر ہاہے تو اس کاحق اداکیا جائے اور اگروہ
خواہ تو اصلے سے اتکار کر تا ہے تو اوائی اور زاح کا گناہ سلے چاہتے والے پر نہ ہوگا بلکہ مرف
اس جن ایک ش یر ہوگا جوسلے سے اتکار کر رہا ہے۔ چنا نچا کیک روایت ش ہے:

لَاتَدِحَلُّ الْهِـحُـرَةُ فَوَى ثَـلَاةِ آيَّامٍ فَإِنْ اِلْتَقَيَّافَسَلَّمَ اَحَدُّ هُمَّا فَرَدُّ الْآخَرُ اِشْتَرَكَا فِى الْآحُرِ وَإِنْ لَـمُ يُرُدَّبَرِي هِلَا مِنَ الْآثُمِ وَبَاءَ بِهِ الْآخَرُ۔ (دواہ الطبراني، العراجب والعرجب 8/00)

تین دن سے زیادہ ہول چال بند کرنا جائز نین ہے پھرا گرودوں کی طاقات ہو اورایک نے سلام کیا تو اگر دوسرا جماب دے دے تو دولوں تو اب بھی شریک ہوجا کیں گے اور اگر دوسرا جواب نہ دے تو پہ (سلام کرنے والا) گناہ سے بری ہوجائے گا اور دوسرا (جواب نہ دیے والا) گئے گاررہےگا۔

حاصل بیہ کہ ہر مؤمن کو دوسرے کی طرف سے دل صاف رکھنا ضروری ہے۔ اور اگر انفا قاکوئی بات تاکواری کی چیش آ جائے تو جلد از جلد اسے رفع درفع کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔اس بارے بیس کو تا ہی اور لا پر دا ہی سے بوے مفاسد جنم لیتے ہیں۔اور ایعد

#### 

### بغض كيعض مفاسد

امام فرائی نے کھاہے کہ فض وعداوت کی وجہ ہے آٹھ خرابیاں اکر سامنے آتی ہیں:

- حسد: بین تمنا ہوتی ہے کہ دوسرے کے پاس سے نعت جاتی رہے اور اس کو نعت
طفے پردل ہیں کر حتا ہے اور اس کی مصیبت پرخوش ہوتا ہے۔ بیر منافقین کی خصلت
ہے اور دین کا ستیاناس کرنے والی صفت ہے۔

ال شاتت بعن دور مركم ميرت يول على دل عل خوشي مول كرد

٣- ترك تعلقات: كدول كينك وجرا يول جال ، آنا جاناس بندكرديا ب-

٧- دوسر ع وحقير محسانه عوما كيندك وجهد دوسر عود لل وحقير محساب

۵۔ زبان ورازی:جب کی سے بغض ہوتا ہے تواس کے بارے می فیبت، چنلی، بہتان طرازی الغرض کی بھی برائی سے احر از دبیس کیا جاسکا۔

٧- خاق الرامانيين كينك وبسعور كافاق الراما بادر بعرق كرماب

2- مارپيف: يين محي محي كينك وجسة دى مارپيد رجى اترة تا ب-

مالقدتعلقات مل كى: يعن اگر كهاورند مى مولة يغض كاليدادنى اثرية موتا مي بها مي بها مي بها مي بها جو القات اور بشاشت ربى موتى به وه تم موجاتى بهدان الدار في المالان الدار في المالان الدار في المالان الدار في المالان ال

### بغض كاسبب

علاہ نفیات کنزدیک کیناورعداوت کی ابتداہ فصرے ہوتی ہے۔ لینی جب آدی کی وجہ سے فصر کے میں تدیل اور کی کی خصر کی خصر کی خلاف طبع بات سائے آئی ہواس پر فصر ہوتا تا ہے۔ مثلاً کی پوسے آدی کی طرف ہے کوئی خلاف طبع بات سائے آئی ہواس پر فصر بہت آتا ہے کی اس اسے انتخام ہیں لے پاتا تو ہی بات میں اسے انتخام ہیں لے پاتا تو ہی بات

کے تکہ بیساری خراہوں کی جڑ ہے اور خصہ کا سب سے بداسب بھراور خود نمائی ہے۔ جو خض تگبر سے بہت اور ہوگا اتنا ہی وہ خصہ سے بھی پاک ہوگا۔ آپ تجر بہرکے دیکھ لیس اکثر خصہ ای لیے آتا ہے کہ اس نے ہماری عزت پامال کردی ہے۔ اس نے ہمری مجلس میں ہماری رائے کے خلاف رائے دی۔ اس نے ہمارے محدورہ کو آبول نیس کیا۔ اس نے ہمارے مقام اور مرتب کا خیال نیس رکھا وغیرہ و فیرہ اور اگر آ دی متو اضح ہوجائے تو یہ سب ہمارے مقام اور مرتب کا خیال نیس رکھا وغیرہ و فیرہ اور اگر آ دی متو اضح ہوجائے تو یہ سب ہمارے دو خود بخود خود خود من ہوجائی سے اور کی ہیں مرائی پر ہمی گئس میں کے حرکت کے بیدا ہوگی۔ اور جب خصر نیس آئے گا بخض کا سوال ہی پیدا مرائی پر ہمی گئس میں کی حرکت کے بیدا ہوگی۔ اور جب خصر نیس آئے گا بخض کا سوال ہی پیدا ہوگا۔

### اگرغصه آجائے تو کیا کریں؟

کین فصد ایک طبی چربھی ہے۔ لہذا اگر فصد کی بات پر آئی جائے تو تھم ہے ہے کراس کے تعاہدے پڑھل کرنے کے بجائے پہلی فرصت بھی اسے دفع کرنے کی کوشش کریں سب سے اچھا آ دناہ وہ ہے جس کا فصد جلدی جاتار ہاہے۔ چنا نچر آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے ایک طویل صدیت بھی اس پر دوشی ڈالتے ہوئے ارشاد فرمایا:

 خصرایک افکارہ بے جوآ دمی کے اعدد کرتا ہے کیاتم (خصر کرنے والے کی) آگھ كى سرخى اوراس كى دكول كا بحولنانيس و يمت لبذاتم بس سے جب كوكى خد محسول كرے تو زین سے چٹ جائے۔ اچھی طرح یادر کواسب سے اچھا آدی وہ بے جے عصد در سے آئے اور جلدی از جائے اورسب سے برتر آدی وہ ہے جے عصر جلدی آئے اور در سے الريداورا كرابيا آدى موجي هيدجلدى آكرجلدى الرجائة اسكامعالمه برابرمرابر باورا كردير اكرويش جاعة بعى برابرمرابرب-الخ

نیز دیگرامادیث می فعد کے دنعیہ کے طریقے بتائے گئے۔ ملاحظ فرمائیں۔ اعوذ بالله مرحيس: أيك روايت من بي كر الخضرت ملى الدعليد ولم في (1) ایک فض کوخت خنبناک دیکمالو آپ نے فرمایا که میں ایسا کلمہ جانا ہوں اگروہ پر ھے لے تواس كا عسرجا تاريب " كرو جي يرفرايا و وكلم اعُودُ الله مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّحيم

ب- (الترفيب والتربيب ٣٠٣/٢)

وضوكرين ايك روايت من ب كرا تخضرت صلى التدعليه وسلم في ارشادفر مايا كرهمدشيطان كاثر ب موتائ شيطان كواك سيداكيا كيا ب-اورآك يانى ب بحائی واتی ب البداجب کی وهد آئے او وضور لیا کرے۔ (الرف وائر بدائر بدس ۱۳۰۳) بيشه جائيس ياليك جائيس: ايك مديث من الخضرت صلى الله عليه وسلم نے ارشادفرمایا کرجب کی کوهم آئے تواس ما ہے کدا گر کھڑا ہوتو بیٹ جائے اور بیٹنے سے مجی المسدندجات وليث جائد والزميد والزيب الهرار)

علاوہ ازیں جب کی فض پر فسرآئ تو بہتر ہے کہ اس کے سامنے سے ہث جائے۔بالخصوص محروالوں سے یا ہوی سے معمد ہوتو سامنے سے بٹ كر كرے ميں جلا جاے، یا گرے باہر آجائے، اس لیے کداگروہیں کھرارے گا توبات آ مے بھی بدھ عق ہے۔آج کل اکثر طلاق کے واقعات ای لیے چین آتے ہیں کہ غصر آنے کے بعد اس کے دفعید کی کشش میں کی جاتی ،اور جب شیطان طعمے و ریعے اپنا کام پورا کردیا ہے تو

#### سب سے بردا بہلوان

ذاتی معاملات بی فعید کے قاضے پھل کرنے سے روک جانا ہوی فعیلت اور سعادت کی بات ہے۔ قرآن کریم بی اللہ کے مقبول بندوں کی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایل کی سادت کی بات ہے۔ قرآن کریم بی اللہ کے مقبول بندوں کی صفات بیان کرتے ہوئے الحاور لوگوں کو معاف کرنے والے بیں ) اورا یک روایت بی وارد ہے کہ ایک مرتبہ جناب رسول الله صلی الله علیہ وکم نے محابہ نے ہوچھا کرتم سب سے بوا پہلوان کے تھے ہو؟ محابہ نے جواب دیا کہ ہم اسے سب سے بوا پہلوان کے تھے ہیں جس کو کشتی بی کوئی پھاڑ نہ سکے اس برنی کریم ملی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا:

لَيْسَ بِذَالِكَ وَلَكِنَهُ الَّذِي يَمُلِكُ نَفُسَهُ عَنْدَ الْفَضَبِ (مسلم دريد ٣٢٦/٢)، وميهاوان بين مي الكرامل طاقة روفض م يوخوسك وتت اليناوية الدرك

### غصه پینے کا اجروثواب

ایک روایت می ایخضرت ملی الله علیدوسلم ف ارشادفر مایا:

مَّنُ كَظُمْ غَيْظًا وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى أَن يُنَفِّذُهُ دَعَاهُ اللَّهُ عَلَى رُوسِ الْعَلَاتِي

يَوُمَ الْقِيَامَةِ جَتَّى يُعَيِّرُهُ مِنْ آيِّ حُوْرٍ شَاءَ دهب الايمان ١٣/١ ٣)

جوفض باوجود خصم کے تقاضے پر عمل کرنے کی قدرت کے ، ضمہ کو پی جائے تو اللہ تعالی اسے قیامت کے دان تمام محلوقات کے سامنے بلائے گا اور افتتیار دے گا کہ جنت کی جس حورکو جائے پیند کرنے۔

اورايك حديث على جناب رسول النسلي الشطيدوسلم في ارشاد فرمايا: مَاحَرُعُ عَبُدُ حَرِّعَةُ اعْظَمَ احْراً عِنْدَ اللهِ مِنْ جَرْعَةِ غَيْظٍ كَظَمَهَا الْيَعْفَاةَ ﴿ الله سے هوم معملے ﴿ وَ اللهِ عَرُونَ مَلُ و روب الايدان ١٠١٣)

الله کزدیک اجرد او اب کا انتبارے میں سے زیادہ عمت والا کمونث وہ فسم کا کھنے دو اسکا کے دو اسکا کھنے دو اسکا کھنے دو اسکا کے دو اسکا کھنے دو اسکا کے دو اسکا کے دو اسکا کھنے دو اسکا کے دو ا

حققت بہے کرضر کو ہا اور فاطب کو معاف کردینا الی صحب کا کال ہے۔ حضرت عربن حبرالحور: رحمیہ الشرطی فرماتے ہیں کہ اللہ کے فردیک اعتمالی بدعہ ما اللہ اللہ علی الدینا (۱) تیزی اور شدت کے مات مدر کا ایش رکھنا۔ (۳) اور اللہ کے بعد و کے ساتھ ترقی احتمار کرنا۔

(در ۱۳۵۸ (۱۳۵۸)

#### حضرت زين العابدين كاواقعه

ال داقد کوما سفر کو کرجیل اپند خدام کے ماتحد طرز جمل کا جائز واندا جا ہے۔ آج صورت مال بیدے کہ کی خادم یا لمانزم سے بلا ادادہ می اگر کوئی تلطی ہوجاتی ہے۔ آت مرف یہ کدائل کو بردت خت مزاے دو چار ہونا پڑتا ہے۔ بلک مدت در از تک اسے بات بات پر طبح می سننے پڑتے ہیں۔ بیریخ انسانیت اور مردت کے مثلاف ہے۔ ایمان کا قناشا کو الله سے شورہ کو بلنے کا کو اور در کر دے کام لینا چاہے، اور دنیا کے اس ۲۰۳ کام لینا چاہے، اور دنیا کے اور دنیا کے اس کام یدوار در ان چاہے۔

معرت افی من کعب رضی اللہ تعالی عدد قرماتے ہیں کہ آنخفرت ملی اللہ علیہ دسلم فی مالیہ علیہ دسلم فی مالیہ علیہ وکر افرت میں اس کے لیے بائد وبالا کلی بنایا جائے اور اس کے درجات اور قلم کرنے والے کو معاف کردے اور اللہ قائم کردے اور اللہ قائم کرنے والے سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کرے۔ (اللہ تا میں میں میں کرنے کی کوشش کرے۔ (اللہ اللہ میں کرنے کی کوشش کرے۔ (اللہ اللہ میں کا کہ کوشش کرے۔ (اللہ اللہ کی کوشش کرے کی کوشش کرے (اللہ کی کوشش کرے کی کوشش کی کوشش کرے (اللہ کی کوشش کی کوشش کرے کی کوشش کی کوشش کی کوشش کرے (اللہ کی کوشش ک

حرت مری معلی فراتے ہیں کہ تین خصلتیں جس فض میں پائی جائیں گی وہ اپنے کھل کرنے والا ہوگا۔(۱)وہ فض کہ جباے نصرائے تو اس کا خصرات وائرہ تی کے در اس کا خصرات وائرہ تی کے در اس کا خصرات وائرہ تی کے در اس کا خصرات کے جائے۔ (۳) جب اے اپنا تی وصول کرنے برقد درت کے تو اپنے تی سے زیادہ وصول کرنے سے بازر ہے۔ دحب ایمان تا / ۲۳۰)

بہر حال قرآن کریم اور احادیث طیبری جدایات کے ہو جب اپنے ذاتی معالمات میں جب اپنے ذاتی معالمات میں کا مان خصر کے قاضے پر جمل کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔اس کے طلاف کرنے سے معالمات میں حالات میں طلاق کے گاڑے آ جاتی ہے اور چر بعد میں حسرت وافسوں پر کھرکام فیس و بتا ہے۔اس لیے بہتر کی ہے کہ فروعی میں بچھوداری سے کام لیا جائے۔

### غصه کہال پسندیدہ ہے

خورہ بالا تعیدات سے بیفلائنی نہ ہونی جاہے کہ خصر کہیں ہی مشروع اور پہند بیدہ نیل سے بلکہ بید مشروع اور پہند بیدہ نیل سے بلکہ بید مسلم میں ایک وات تک محدود ہو۔ اس کے برطلاف کی دینی یا شرع معالمہ میں یا عام ملمانوں کے نقصان کے معالم میں خصر کا اظہار عین نقاضاتے ایمان ہے۔ جب

وَلَا يُتَعَيِّرُلُهُ لِغَطَبِهِ إِذَا تَعَرَّضَ لِلْحَقِّ بِشَىٰ ، حَتَّى يَتَتَصِيرُلَةٌ وَلَا يَغْضَبُ لِنَقْسِهِ وَلَا يَتَتَصِرُلُهَا . (دعال الرسول ابن كاير ٥٩)

چنا فی و فیرا احادیث مل بهت سے ایسے واقعات موجود میں کر آپ نے کم شریعت کی خلاف ورزی یا ویل محالمہ میں لا پروائی پرخت جسرکا اظهار فر مایا۔ ایک مرجب حضرت اسامہ بن زیر نے ایک کلہ کو کومنا فق سمح کرفل کردیا تھا۔ حضرت ہی اکرم صلی اللہ علیہ و کلم کو جب یدوا قد معلوم ہوا تو انتہائی نا رائم تی فا ہر فر مائی۔ اور آپ بار بار فرماتے و بے:

اللّذ شدَدَ فَتَ عَنْ قَلِيهِ ( کیا تم نے اس کا دل چر کرد یکھا تھا) حضرت اسام جرما ہے ہیں کر آخضرت اسام جرما ہوئے ہیں کر آخضرت صلی اللہ علیہ و کم میں تمان کرنے لگا کہ کاش آج ہے ہیلے کہ آخرت صلی اللہ علیہ و کم کا اسلام لا تا ( تا کہ بیگنا و اسلام لا نے سے معاف ہوجا تا)

میں مسلمان می نہ ہوتا۔ اور آج می اسلام لا تا ( تا کہ بیگنا و اسلام لا نے سے معاف ہوجا تا)

ای طرح ایک مرتبه حطرت معاذین جل نے اپ محله على مشا كى ماد خرورت سے زیادہ لمی پڑھادى تى بى بىس مقتريوں كو بجاطور پراھكال موامل استخضرت ملى

العرض جب كونى و مساورة التحضرت ملى الشاعلية المسترمات الا المحضرت ملى الشاعلية والم الله ورضي الشاعلية المسترمات التحصر التحمد التحكيم كا القباد فرمات في التحصير في التحصير التحصير التحصير في التحديث التحد

### د نی ضرورت سے ترکی تعلق بھی جائز ہے

(مسلم ثريف مع الودي ١٣٣/١)

النا الركونى الحاصورت ما شفات كربايكات كي بغير جاره ندر بادراس كا بايكات سيكي ودمرا بدافت كر ان موقواس كي شريت عن اجازت دى كى بركراس فتنا كير دور عن بداقدام كرنے سے بہلے بريها و برانجى طرح فود فكرى خرورت بوكى۔

### دل كوصاف ركھنے كا مجرب عمل

گرشت مفات من بتایا جا چکا ہے کدول کوکیت کی سے پاک رکھنا اللہ تعالی سے مشرم وحیا کا ایک اہم تفاض ہے۔ اب سوال ہے کدوسروں کی طرف ہے متعقل ول سان کے رکھا جائے اس لیے کہ جب کچھوگ ساتھ دہ جے ہیں تو کوئی شرک بات خلاف طبع پیش آئی جاتی ہے تو اس فحطرہ سے بچاؤ کی جاتی ہے تو اس فحطرہ سے بچاؤ کے لیے دو چیزیں اعتمالی نفع بخش اور مؤثر ہیں۔()عذر تلاش کرنا(۲) نظر اعماز کرنا۔

#### عذر تلاش كرنا

کیلی بات سے کہ جب کی فض کی طرف نے کوئی خلاف طبح قول وہل کا علم ہوؤ حق الامکان اس فنص کی طرف سے کوئی عذر حلاق کیا جائے کہ چائیا وہ فض کسی مسلحت کی وجہ سے اس عمل کا مرتکب ہوا ہوگا۔اس کے فسل کوا چھے عمل پر رکھنے کی وجہ سے انشاء اللہ اس کی طرف سے دل میں بعد پیدائد ہوگا۔ام جمر میں اور ایو قلابہ سے منقول ہے کہ آنہوں نے فرمایا:

إِذَا بَلَغَكَ عَنُ آخِيكَ شَيْءٌ تَحِدُ عَلَيْهِ فِيْهِ فَاطَلُبُ لَهُ الْمُلْرَ بِحُهُدِكَ فَإِنْ اعْيَاكَ فَقُلُ لَعَلَّ عِنْدَهُ آمَراكُمْ يَبْلُغُهُ عِلْمِيْ۔ (هعب الإيمان ١/١)

جب میں اپنے کی ہمائی کی طرف ہے کوئی تا گواری کی بات معلوم موقد حق الا مکان اس کی طرف سے عذر تاش کرو۔ اگر کوئی عذر ند طے تو بیکہدو کہ شایداس کے پاس کوئی مصلحت موگی جس کا جمعے طم ندموگا۔

مثلاً آج كل اخبارات مي علاء اورقائدين كے بارے مي رك آميزى كے ساتھ رسواكن ربور مي رك آميزى كر ساتھ رسواكن ربور مي مثالع موتى رہتى ہيں۔ان تحريرات كو پر حكر اولا تو يقين جيس كرنا

### غلطي كونظرا ندازكرنا

دل کوصاف رکھنے کے لیے خروری ہے کہ انسان دومرے لوگوں کی ٹوہ پس نہ رہے۔ بلکد یا وہ تراہیخ کام سے کام رکھے۔ حضرات ابوالدروا ورضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں: مَـنُ يُعَيِّـعُ نَـفَسَـةٌ تُحَـلٌ مَسابَرْی فِـی النَّـاسِ يَعُلُولُ حُونُدُةٌ وَلَمْ يُشْفِ

غَيْظُة \_رهب الإيمان ١/١ ٣٣)

جو تف اورجہ تو میں و کھائی پڑنے والی ہر بات کی او واور جہتو میں رہتا ہے واس کا عم طویل ہوجا تا ہے۔ اور اس کا خصر شند انہیں پڑتا۔

لین اول یہ کردہروں کے جیوب پرمطلع ہونے کی کوشش نہ کرے اورا گرمعلوم مجی ہوجائے آق اس کی تحقیق وقعیش میں نہ پڑے اور حق الامکان اے نظرائداز کرے۔ اگر ایسائیس کیاجائے گا تو خواہ تو او خودا کی فی میں جٹلا ہوجائے گا۔ آپ تجربہ کرکے دیکے لیس کہ دنیا میں عافیت سے وی لوگ رہتے ہیں جو دوسروں کے عیوب سے چٹم پوٹی رکھتے ہیں اور تفافل ہے ہیں۔ حضرت امام شافعی کا ارشاد نے

الكيس العَاقِلُ هُوَ الْفَعِلْنُ المُتَعَافِلُ درهن الايمان١/١٣٠

سجودار مقل مندو وخص ہے جوذین مواورلو كول كے حيوب سے خفلت برجے والا مو۔

محرین عبداللہ فزامی فرماتے ہیں کہ بل نے حتان بن افی زائد کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ عافیت کے دیں اجزاء ہیں جن بل سے نواجزاء تعافل (نظرائد از کرنے) بل پائے جاتے ہیں مجد کہتے ہیں کہ بس نے مثان بن الی زائدہ کا بیم تعولہ جب امام احمد بن عنبال کوجا کرسنایا تو آپ نے فرمایا کہ عافیت کے دی اجزاء ہیں۔اور بیدی اجزاء تعافل بس پائے جاتے ہیں۔ (عب الایمان ۲۱۰۸)

واقد بھی ہی ہے کہ یہ تفاقل عانیت کی بنیاد ہے۔ کونکد دیا میں کوئی بھی مخض میں ہے۔ کہ اس میں اس میں اس میں اس می میوب سے پاک نیس ہے۔ اگر ہرآ دمی میب اچھالنے میں لگ جائے تو کوئی آ دمی برمیب الله مع مدود معلى معلى المراجعة المراج

## مخاطب كى عزت للس كاخيال

إِذَا رَأَيْتَ رَحُلًا لَسُوحًا مُمَارِياً مُعْمِمِّا بِرَابِهِ فَقَفَقَتْتَ تَحَسَارَتُهُ وهم

جسب تم کی آدی کوئ کرنے والا ، جھڑ الواور اپنی رائے کو اچھا مکھ والا دیکھو ت ( مجولو) کیاس کا شیارہ اپنی انجا کوئٹی چاہے۔

ال ليدا في المراق المن المراق المن المراق المناظ المركة المعد مروى ب كرمعالات على دومرول كي ورس كرمعالات على دومرول كي ورس كرو كي ورس كرو كي ورس كرون كرون المن المرون كي ورس كرون المن المن المرون المن المرون المن المرون أن المورن المن المرون المن المرون المن المرون المن المرون المرون المن المرون كي بالمن المن كوري المرون المرون المرون كي المن المن كور المرون المرون المرون كي المرون ا

### تز کیه کی ضرورت

دل کو ہر طرح کی اخلاقی بیار ہوں اور روحانی امراض سے پاک رکھنے کے لیے تزکید کی خرورت ہوتی ہے۔ جس کا حاصل بیہ کہ قلب کو اتناصاف تقراکر دیا جائے کہ وہ اخلاق سیندہ سے خود بخو دفر سے کرنے گے اورا خلاق فاضل کا شوقین بن جائے۔ جب آوی کا قلب حرکی اور کی ہوتا ہے، قواس کے لیے رضاء خداوی کا داستہ ہل اور آسان ہوجاتا ہے۔ اس بنا پر قرآن کریم میں جناب رسول اکرم صلی الشعلیہ وسلم کی ذمہ داریاں بناتے ہوئے بطور خاص و ہُو تی تی ہوئے ہے ہو ان کی صفائی کرتا ہے ) کو دکر کیا گیا، اور جناب رسول الدصلی والله علیہ وسلم نے اس سلملہ میں حضرات صحابہ پر پوری توجہ رکھی۔ تا آنکہ آپ کی حصرت اور شاعدار تربیت کے بدولت وہ صحاب امت کے تمام بعد میں آنے والے اولیاء ومشائخ اور علاء سے افضل قرار پائے اور ان کو زبان نبوت سے '' نجوم ہوایت' کا لقب عطا ہوا۔ تزکیہ کے بعدان کی صفات عالیہ کیا تھیں؟ ان کا ذکر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی عطا ہوا۔ تزکیہ کے بعدان کی صفات عالیہ کیا تھیں؟ ان کا ذکر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی الشرف الفاظ میں فرماتے ہیں:

مَنُ كَانَ مُسْتَنَّا فَلَيْسَتَنَّ بِمَنُ قَدْ مَاتَ فَإِنَّ الْحَقَّ لا تُومَنُ عَلَيْهِ الْفَتَنَةُ الْوَقِفَ الْمَحَقَّ لا تُومَنُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ كَانُوا اَفْضَلَ هذه الاُمَّةِ الرَّمَا الفِتْنَةُ الوقِفَ اصْحَابُ مُحَلَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ كَانُوا اَفْضَلَ هذه الاُمَّةِ الرَّمَا فَلُهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَلَا قَامَةِ دِينِهِ، فَاللهِ مِصْحَبَةِ نَبِيّهِ وَلا قَامَةِ دِينِهِ، فَالمُهُ مَا المُتَعَلَّمُ مِنُ الحُكْرِقِهِمُ فَاللهِ مَن المُتَعَلِّمُ مَن الحُكرِقِهِمُ وَلَمَ المُتَعَلَّمُ مِن المُتَعَلِمَةُ اللهُ وَمَعَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مِن اللهُ اللهُو

# کاللہ سے مدوہ تعدید کا ۱۱۲ کا اللہ سے مدوہ تعدید کا ۱۲۲ کا اللہ سے مدول قرآن کر کے شرفر مایا گیا:

ٱلَّذِمَنَ امْتُوا وَتَطَمَّعِنَّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ آلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطَمِّعِنَّ الْقُلُوبُ.

(الرهدآيت:۲۸)

جولوگ ایمان اوے اور ال کے ول اللہ کے دکر سے المنینان یا تے ہیں۔ س او اللہ کے ذکر سے المنینان یا تے ہیں۔ س او اللہ کے ذکر می سے داوں کو المنینان العب مونا ہے۔

ظاہر ہے کہ آدی مطعن ای وقت ہو سکتا ہے جہدا ہے آکدہ کی ذعر کی ہی کو کی اس اللہ است خطر دور دی اس اللہ کا اس اللہ کا اس اللہ کہ است خطر دور دی اللہ کا اس اللہ کا است کے اس اللہ کا اس کے اس اللہ کا اس اللہ کا اس کے اس اللہ کا اس کے اس کا اس کے ا

### استنظار كى كثرت سدل كى صفائى

مطل دکر خدادی کے ماتھ بالخنوس استنفاد کا کی احاد سی طیبہ علی ول کی مغان اور کا کا سبب مثابا کیا ہے۔ ایک معان استان کا کہ ب مثابا کیا ہے۔ ایک معان اور کا کہ کا سبب مثابا کیا ہے۔ ایک معان استان کا دریا کیزگ کا سبب مثابا کیا ہے۔ ایک معان استان کی کا سبب مثابا کیا ہے۔ ایک معان استان کی کا سبب مثابا کی استان کی دریا ہے۔

إِذْ لِلشُّلُوبِ صَدًّا كَعَدِ النُّحَانِ وَحَلَالُمًا إِلَّامُعِنْفَارٌ رَصِعِ هنده

للطبواني! • 4)

دلوں ش می تا بنے کی طرح نظی لگاہے جس کی منائی کافر بھاستغاد ہے۔ ایک دومری دوایت ش آ تخضرت ملی الله طیر ادشاد فرماتے ہیں: اِنّی کُنَانُ عَلی قَلَی وَاِنْنَ لَاسْتَفْنِوْ اللّهَ کُلٌ مَوْم مِلْقَةَ مَرَّةٍ ـ

ركتاب المعادث ا ٥٠ مسلم شريف ٣٣٦/٢)

میرےدل پر خبارسا آجاتا ہے چانچیش ہردن سوسرتباستغفار کتا ہوں۔ دیگر احادیث بن بھی کارت ہے استغفار کرنے کی تاکید دارد ہوئی ہے۔اس کے ذریعدل کی مفائی کی اصل وجہ سے ہے کہ گنا ہوں پر تدامت کے ساتھ جسب آ دی استغفار

الغرض دل وقساوت مصحفوظ كرك صاف حمراكرنا اور تيكيوں كاعادى بنانا ہر موكن كى ذمددارى باس كے ليے عنت اور جمت بلند كرنى جا بيد جو مخص جمتنا زيادہ تزكيد بيس آ كے بوسط كا اتنا عى قرب خداوندى بيس آ كے بوستا چلاجائے گاا ور رجميد خداوندى سے الا مال موجائے كا۔

#### دل كى بيار يون كاعلاج

اب سوال یہ ہے کہ دل کا تزکید کیے کیاجائے اور اس کو روحانی رو اکل سے محفوظ رکھنے کے لیے کیا تدبیر اختیاری جائے؟اس سلسلہ میں رہنمائی فرماتے ہوئے آخضرت ملی الدعلید اللہ میں الدعلید اللہ اللہ علیہ والرشاد فرمایا:

إِنَّ لِكُنلِ شَكَيْ مَسَقَ اللَّهِ وَصَقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكُرُ اللَّهِ وَمَا شَيُّ أَنْهَى مِنُ عَدَابِ اللهِ مِنُ ذِكْرِ اللَّهِ وَلِيهِ فَي همه الإيمان ١/٢ وسم كنز المسال ١/٢)

ہر چیز کوصاف کرنے اور ما جھنے کا آلہ ہوتا ہے اور ول کی صفائی کا ذریعہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے اور ذکر اللہ سے زیادہ کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچانے والی تیں ہے۔

ایک دوسری دوایت شن ارشاد اید

ذِكُو اللهِ شِفَاءُ الْقُلُوبِ رِحْوَ المعال ٢١٢/١) الله كا ذكر ولول (كامراض) كر ليد شفاء بـ

حضرت ابودرداءرضی الله تعالی عند فرماتے ہیں کے ' دلوں کو پا کیزہ کرنے کا ذریعہ الله تعالی کا ذکر مبارک ہے۔ (هعب الا جمان / ۳۹۷)

لین جتنازیادہ و کر خداوندی میں اپنے کولگائیں گے اتنائی ول صاف ہوگا۔ خیر کی تو فتی مطاکی جائے گی۔اوردل کے امراض دور ہوئے جس کے بناء پر دل کوسکون و

### صالحين كأمحبت

### شیخ کامل سے دابستگی

تجربیہ تا تا ہے کہ ولوں کا ترکیمن کا بیل پڑھ لینے اور معلومات کے ذفائر جم کر لینے ہے ہم گرفیس ہونسکا۔ بلک اس مقصد کی تصیل کے لیے اسحاب معرفت اولیا ماللہ سے وابعثل اور ان کی ہدایات کے مطابق زعر کی گزار نے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ جس طرح آ دی جسمانی امر اش کے علاج کے لیے بہترین اور قابل ڈاکٹر کو ملاث کر کے اور اس کے بتائے ہوئے لیڈ پڑل کر کے اور پر بی کا اہتمام کر کے شفاء حاصل کرتا ہے۔ ای طرح ایئے دوحانی امر اش کے علاج کے لیے بہتری امر اش کے علاج کے لیے بہتری کا اہتمام کر کے شفاء حاصل کرتا ہے۔ ول کے چھے ہوئے امر اش کے اور کتا ہے۔ ول کے چھے ہوئے امر اش کا آ دی (خواہ کتا کی بیزاہو) خود اپنا علاج نہیں کرسکا۔ نفس کے مکا کداتے خطر قاک بین اور شیطان کے بین اور شیطان کے بین اور شیطان کے

### شخ کامل کی پیجیان

اب مدية كيم بطرك ون فيخ كال باوركون ناقص بقواس سلسله مي مجدّد و الملت عكيم الامت معزت مولانا اشرف للى تعانوى قدس سرؤ ف ورج ذيل دس علامين بمائي بين جن كود كيدكر فيخ كال كوريجانا جاسكتا ب حضرت فرمات بين:

جس شخص میں بیطامات ہوں پھرندد کھے کداس سے وکی کرامت بھی صادر ہوتی ہے یا نیس یااس کو کشف بھی ہوتا ہے یا نیس ، یا بیجود عاکر تا وہ قبول بھی ہوجاتی ہے یا نیس ، یا بیصاحب تصرفات ہے یانیس ۔ کیونکہ بیامورلواز م مشخص یا ولایت میں سے نیس ۔''

(قىدالىيل دراملاى نساب ۱۸۵)

كوكى دور يفعنل خداوندى فكوره بالاعلامات سمتصف اوليا والتداور اسحاب

الله سے طورہ تعدمنے کا است طورہ تعدمنے کا است ہوکر معرفت سے طال ہیں۔ جن سے وابستہ ہوکر معرفت سے فال ہیں۔ جن سے وابستہ ہوکر ہزاردا فراددلوں کے تزکید پرمخنش کررہے ہیں۔

### تصق ف كى محنتو ب كامنتها ي مقصود

ان اولیا واللہ کے ذریع پخصوص اعمال ووظائف کی جومش کرائی جاتی ہاس کا منتها ع مقصود يد ب كرسالكين وطالبين عل صفت احساني كاظهور موجائ يعنى دلول ے خفلت کا بردہ اٹھے اور وہ ایمانی نورا بحر کر آئے جس کی روشیٰ سے چلتے بحرتے اٹھتے بیضتے ہرونت ذات خداوندی کا استحضار جے ملکئہ یادداشت کہا جاتا ہے میسر آ جائے اور "أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَانَّكَ قَرَاهُ فَإِنْ لَمُ تَكُنُ ثَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكِبَ" (سَلَمْرِيدَ /٤٠) يعنى الله كاعبادت اس طرح كروكويا اسد وكورب مواكرين بدموسكوتوكم ازكم بيقوركروكدوه مهيس ويكور باب كامقام خاصل موجائ تصورف وسلوك كى سارى محنول كاخلامساور مقعود یمی ہے۔ بقیہ جوذ کر کے طریقے ہیں یا خاص اعداد کے ساتھ اذ کار کی تعلیمات ہیں۔ وه طریقے ان خاص صورتوں کے ساتھ مقصود بالذات نہیں ہیں اور ندان کوشری اعتبار ہے وجوب یا فرمنیت کا درجه حاصل ہے۔ بلکہ حقیقت میں بیرخاص طریقے امراض روحانیہ کے علاج اوران كودوركرنے كى تدبيرين بين جنهيل فيخ كال سالك كوالات اور ضروريات كاجائزه كرجويز كرتاب البراكركوئي انبي تدابيركواصل سجحه بيتصادر منعها يرمقصود يعني مغت احمانی کے حصول سے صرف نظر کر لے تو وہ یقنیا غلطی بر ہے اور تصوف وسلوک کی حقیقت سے قطعاً ناوا تف ہے۔

#### عارف بالله حضرب رائے بورگ کاارشاد

اس کی وضاحت کرتے ہوئے اپنے دور کے صاحب معرفت اور راہ سلوک کے دعر آشا ہزرگ حضرت مولانا شاہ عبدالقا در صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں

OF THE WAR STORES OF THE OF "الدفعالي كي مجت اور جروقت اس كااوراس كي رضا كا دهيان وككركرنا اوراس كي \* طرف سے کسی وقت بھی فافل نہ ہونا ، یہ فینتیں دین علی مطلوب ہیں اور قرآن وحدیث ے معلوم ہوتا ہے کدان کے بغیر ایمان اور اسلام کامل بی نیس ہوتا کیکن رسول الشملی الله عليدوسلم ك زماندي وين كاتعليم وتربيت كى طرح بدايماني كيفيتين بعى آب كمعبت ي ب حاصل موجاتی تھیں۔ اور حضور ملی الشعليدوسلم كے نيشان محبت معابرام شريحى بتا فرتی کین بعدی ماحل کے زیادہ مرج انے اور استعدادوں کے ناتص مومانے کی وجہ سے اس مقد کے لیے کالمین کی محبت بھی کافی ٹیس رہی ہودین کے اس شعبہ کوا مامول نے ان کیفیات کے ماصل کرنے کے لیے محبت کے ساتھ ' وکرو کری کارت' کا اضافہ کیا اور تجربے يہ جوير مي ابت مولى اى طرح بعض مشائح نے اسين زمان كے لوكوں ك احوال كاتج بركر كان كالس كولوث في اورشوات كومنلوب كرف اورطبيت ش لیت (نری) پیدا کرنے کے لیے ان کے واسطے خاص حتم کی ریافتیں اور مجام سے جویز كيداى طرح وكركاتا فيريو حاف كي اورطبيعت على رفت اوريكو في يداكرف کے لیے ضرب کا طریقہ لکالا کیا ہ تو ان ٹی ہے کی چیز کو مقصود اور مامود پیٹیل سمجا جاتا - بلكديسب كمحفلاح اورتدير كوطور بركياجا تاب-اوراى كي مقدحاصل مو جانے کے بعد بیسب چزیں چرادی جاتی ہیں۔اور یکی وجہدے کہ آئم طریق اپنے اسية زبان كومالات اوراسية تجرب كرمطابق ان جيزون شي دو مدل اودكي يشي محى كرح رب إلى ادراب مى كرح رج يس مكل الك ى في مى الله الدل کے لیے ان کے قاص حالایت اور ان کی استعداد کے مطابق ایک ایک اہمال واشغال تجويز كرديتا بباورليعن اليساعل استعداد والمسايمي موتع بين جنوين اس طرح كاذكر ومنفل كراني كي ضرورت بي نيس موتى اوراللد تفالي ان كويوني تعييب فرماديتا ب-اس ے بڑھن جوسکا ہے کان سب جزوں کوسرف طاح اور تدہیر کے طور برضرور تاکرایا چاتا ہے۔ (بیں یوے سلمان ۹۹ وحمون مولا نامنظورا حراقبالی)

ال وضاحت ہے معلوم ہوگیا کہ تھوف اور را وسلوک کی تختیں دین ہے الگ اس وضاحت ہے معلوم ہوگیا کہ تھوف اور را وسلوک کی تختیں دین ہے الگ کوئی چرنمیں بلکہ شریعت کی روح کو انسان کے رگ دیے میں بسانے کا نام ہی دراصل تھوف ہے اور بھی دوتھوف ہے جس کے اولیا واللہ امام رہے ہیں اور اس راہ سے ان کے ہاتھوں پر ہزار ہا ہزار تشکیان معرفت نے مصرفان وعمبت سے سرائی حاصل کی ہے۔

تصوف کی راہ سے دین خدمت میں جلا پیدا ہوتی ہے

تصوف د بی خدمات ومعروفیات بی ماکنیس ہوتا بلکدان خدمتوں کی جان اوردوح کی حیثیت دکھتا ہے۔ ای لیے علاء نے تکھا ہے کہ وی خفی خلی خدا کوافا وہ گاہری (تعلیم و تدریس) اور افاد و کا بلنی (سلوک و تربیت) کا حق دار ہے جونبست باطنی سے آراستہ ہو ۔ یہ دین ایسے بی اصحاب نبست خدام کے ذریعہ دنیا میں پہیلا ہے ۔ یحف علم سے فیض نہیں پہنچا، جب بحک کہ اس کے ساتھ نبست کی چاشی نہ ہواور نبست باطنی کی وضاحت کے موس کے دریعہ و یکھی اللہ می حضرت مولانا الشرف علی تھا توں قدی سرؤ فرماتے ہیں :

"اود طلامت جسول نسبت بالمنى كدوامر بين ايك يه كد درادر يادداشت كا ايسا ملكه بوجائ كركى وقت ففلت اور فر بول ند بواوراس بين زياده تكلف ندكرتا يزك دوسرے يه كما طاحب حق بينى اتباع احكام شرعيدى عبادة و معاملة و خلقا و آفوالا ال اس كو الى رفيت اور منهيات و تخالفات سے الى نفرت بوجائي جينے مرفوبات و مروبات طبيعت كى بوقى ہے۔ اور حرص و نياكى قلب سے لكل جاوے۔ كان حلقه القران اس كى شان بن جائے۔ البت سل عارضى يا وسوسہ جس كے تقتفى يرهل ند بواس وفيت ونفرت كے منافى فيس ـ "انخ (قدر السيل دراملاق نساب ۵۲)

فاہر ہے کہ ایے صاحب نسبت کی خدمت ہے اور افادہ موام و خواص ہے جو نفع طلق خدا کی خدمت ہے اور افادہ موام و خواص ہے جو نفع طلق خدا کو بیٹی سکتا۔ اس لیے بالحضوص مدارس کے نفط الو چاہیے کہ وہ علوم فاہری کی بحیل کے ساتھ نسبت کے حصول کے لیے کی بھنے کال کی صحبت و متابعت سے فیض اٹھا کیں۔ تاکہ جب وہ خدمت کے میدان میں قدم میٹن کال کی صحبت و متابعت سے فیض اٹھا کیں۔ تاکہ جب وہ خدمت کے میدان میں قدم

### www.sirat-e-mustageem.com

کہ اللہ سے مندم بھینے کی کھیں ہے۔ کہ اللہ سے مندم بھی ہے۔ کہ اللہ سے مندم بھی ہے۔ کیس اور ان کا رکھیں تو ان کے وار ان کا مناز کا رکھیں اور ان کا صاف سخرا کرداراورشا ندار مل ان سے علم نافع کا منابر بن جائے۔

### نقالول سے موشیار!

یہاں یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ چانا ہوا کام دیکھ کر بہت ہے دنیا داراورع رت وشہرت کے ریس اوک پیرومرشد کالبادہ اور ھو کتھوف کے نام پرشرک وبدعات کی دوکان چلانے میں گئے ہوئے ہیں۔ اورانہوں نے تصوف کے شریعت ہا لگ ہونے کا ڈھونگ رچا کہ مثلات اور گمرائی کا جال بچھا رکھا ہے۔ اس طرح کی دوکا نیس حرارات پر جادہ نشینوں کے ذریعہ خوب چل رہی ہیں۔ اور پھل پھول رہی ہیں۔ تو اچھی طرح سجھ لینا خیبین کے ذریعہ خوب چل رہی ہیں۔ اور پھل پھول رہی ہیں۔ تو اچھی طرح سجھ لینا چاہی کہ جو تصوف نے شریعت ہے۔ کیا نام روری ہے وہیں ان جا سے جال اپنے کو بچانا ضروری ہے وہیں ان جعل سازوں کود کھ کراملی اور سے جال تصوف ہے دل میں بدگانی نہ قائم کرنا بھی ضروری ہے جیل سازوں کو دکھ کے خوب نام کرنا بھی ضروری کا م

بہر حال مختلوکا خلاصہ بیہ کدولوں کے تزکیہ کے لیے معتبر اولیا واللہ کے دامن سے وابیتگی اختیار کرنی چا ہے تاکہ ہمارے لیے اطاعت وعبادت کی راہ آسان ہو ہمیں اللہ کی رضا میسر آئے۔ اور ہم مجمع معنوں میں اپنے خدا سے شرم وحیا کرنے والے بن جا کیں۔ و ما ذلك على الله بعزیز۔

#### www.sirat-e-mustageem.com



### باب چہارم

# موت کی باد



### 今月·今日·中山 李明明明明明明明明明 李 · · · ◆

### وليذكرالموت والبلي

وَالْفَاسَانَ اَمَعَلُهُمْ لَايَسْتَعَامِولُونَ سَنَاعَةً وَلَا يَسْتَعَلِّمُونَدَ والامراف آين ٢٠٠٠ و٣٠) موجى وقتط المارة كل معال المنظمان آلبواد من الكان المقتد الميك ما حت نديج بث المنظم الساوان أن الكرون من منظم المسكمان المناطقة

الدركي عبكنا والافراليا:

اَيْنَ مَا تَكُونُوا يُدُرِيكُمُ الْسَوْتُ وَلَوْ كُنتُمُ فِي يُرُوج مُّشَيَّدَةِ.

(صورة النساء آيت: ٨٨)

تم چاہے کیں بھی ہو وہاں ہی موت تم کوآ دبادے گی اگر چرتم قلعی چونے (سیعد) کے قلع بی شرور

لیکن اس کے بالمقابل میر ہی ایک عجیب حقیقت ہے کہ موت جتنی زیادہ بیتنی ہے، آتی می لوگوں میں اس سے خفلت اور عدم تو جی پائی جاتی ہے۔ حتی کہ مجلسوں میں موت کا

#### www.sirat-e-mustageem.com

را الله مع المبد المعلق المراح المرا

### الله سے طوام محملے کہ ۱۲۲ کہ ۱۲۲ کہ ۱۲۲ کہ ۱۲۲ کہ ۱۲۲ کہ اللہ سے طوام محملے کہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ا پہلی فصل

# موت کی یا د کا حکم

ای بناپرآ تخضرت ملی الله علیه دیلم نے اپنی امت کوکٹرت ہے موت کو پیش نظر رکھنے کا بھم دیا ہے۔

(۱) معنرت انس رضی الله تعالی عند فرمات بین که آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا:

ٱكْثِيرُوُا ذِكْرَهَا ذِمُ الطَّهَّابِ فَإِنَّهُ هَاذَكِرَهُ اَحَدٌ فِي ضَيْقِ مِّنَ الْعَيْشِ اِلَّا وَسَّعَةً عَلَيْهِ وَلَا فِي سَعَةٍ اِلَّا ضَيَّقَةً عَلَيْهِ ـ (دواه البزاد، هرح الصدوللمسوطى ٣٧)

لذتوں کوتوڑنے والی چیز مین موت کو کشرت سے یاد کیا کرو۔اس لیے کہ جو بھی اسے تھی کے زمانہ بھی اسکون صاصل ہوگا اسے تھی کے زمانہ بھی یاد کرے گا تو اس پر وسعت ہوگا (لینی اس کو طبی سکون صاصل ہوگا کہ موت کی تی کے مقابلہ بیس ہرختی آسان ہے ) اور اگر عافیت اور خوشحالی بیس موت کو یاد کرے گا تو بیاس پر تھی کا باعث ہوگا۔ (لیمی موت کی یاد کی وجہ سے وہ خوشی کے زمانہ بیس آخرت سے عافل ہوگر گران ہوں کے ارتکاب سے بیار ہےگا )

ال صدیث معلوم ہوا کہ موت کی یاد ہر حال بیل نفع بخش ہے۔ مصیبت کے وقت اس کو یاد کرنے بیل مبرکرنے وقت اس کو یاد کرنے برمصیبت آسان ہوجاتی ہے۔ ای لیے قرآن کریم بیل مبرکرنے والوں کو بیٹارت دیتے ہوئے قرمایا گیا کہ 'یہ دو لوگ ہیں کہ جب ان کو کو کی مصیبت پیچی مبیت ہے تو کہتے ہیں۔ انسا لیلہ و انا الیہ و اجعون ۔ "لینی ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ بی کی طرف لوث کرجانے والے ہیں۔ ای طرح جب خوشحالی اور عافیت کے وقت موت کو یاد کیا جاتا ہے تو اس کی وجہ سے آدمی بہت سے ان گنا ہوں سے محفوظ ہوجاتا ہے۔ جن کا داعیہ عموماً خوشحالی کے ذمانہ میں قوت کے ساتھ اُ بجرتا ہے۔ ای لیے صدیمی بالا ہیں موت کو لذت تو شرخ والی چرقراردیا گیا ہے۔

# الله سے شورہ محمضے کا محمد اللہ میں مشورہ محمضے کا محمد کا اللہ علیہ وسلم ہے کہ اللہ علیہ وسلم ہے کا محمد اللہ علیہ وسلم ہے کو چھا کیا کہ ایمان والوں میں کون ساختص سب نے زادہ تھا ندے۔ آپ نے فر مایا:

ٱكْتَسَرُهُمُ مُ لِلْمَوْتِ ذِكُوراً وَآحَسَنُهُمُ مِ لِمَا بَعُدَةً إِسْتَعَدَادا أُولِيكَ الْآكَيَاسُ ورواه ابن ماجه ٣٢٣ هو الصدور ٣٣)

ان میں جوسب سے زیادہ موت کو یاد کرنے والا ہوادر موت کے بعد کے لیے جو سب سے عمدہ تیادی کرنے والا ہو، ایسے ہی لوگ سب سے زیادہ تھاند ہیں۔

(٣) حضرت شدادين اوس فرمات بي كر المخضرت ملى الشعليد و ملم ف ارشادفر مايا: الْكِيِّسُ مَنْ دَانَ نَفْسَةٌ وَعَمِلُ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْعَاجِرُ مَن إَتَبَعَ نَفْسَةً هَوَهَا و تمثّى عَلَى الله درواه العرمدي ٢٠/٣ع)

حقمندآ دی وہ ہے جواپے نئس کا محاب کرتارہے اور مرنے کے بعد کے لیے عمل کرے جب کہ عاجز اور ور ماندہ آ دی وہ ہے جواپئے آپ کواپٹی خواہش کے تالع بنا لے اور پھر اللہ تعالی سے امیدیں بائد ھے۔

بہر مال واشمند دورائدیں اور تھندوی فض ہے جو ہیدرائی دی کو ہم بنانے
کے لیے کوشاں دہ جادرائل چھندون وزعد کی شن پڑکر ہیدے کے مداب کومول ند لے۔
(۱) حصرت وشیق این معطاء فرماتے جین کہ آخشرے منلی اولد علیہ وسلم جب لوکوں
میں موت سے فقالت کا احتاس فرماتے تو آپ جرا مبادک کے دروال سے پر کھڑے ہو کر تین مرتبہ یکا دررے ڈی گانات ارشا فرماتے تھے:

اے لاگوااے اہلی اسلام احمادے پاس مزود بالفردد مظررہ وقت علی موت
آنے والی ہے موت اپنے ساتھ ان چروں کولائے گی جن کو وہ لائی ہے وہ وحمن کے
معرب بندوں کے لیے جو ملتی میں اور جنوں نے اس کے لیے کوشش اور اس کی وجند کی
ہے مافیت، داحت اور بہت می مباوک کشین کے را آئے گی خبروار ووجاوا بر محت کرنے
دالے کی ایک انجا ہے اور وہ انجاموت ہے سینے آئے یا باور عن

اس مدید معلم مواکر مؤس کے لیے موت کو یاد کرنا کوئی خلاف مختی بات دیں ہے کہ اس کے ایک موت کو یاد کرنا کوئی خلاف مختی بات دیس ہے کہ اس کے اعمال صالحہ کی بدولت اسے آخرت علی بہترین داکی نعتوں سے مزاز کیا جائے گا۔ موت سے قوہ پہلو تھی کرے جسے آخرت علی اپنی تھی دامنی کا یعتین ہو۔ قرآن کریم علی کی جگہ ذکر کیا گیا ہے کہ اللی کتاب اسے کو احد کا مقرب اور جت کا اولین مستحق قرار دیے تھے قرآن کریم نے ان کے دموی کی تردید کرتے اور جت کا اولین مستحق قرار دیے تھے قرآن کریم نے ان کے دموی کی تردید کرتے

چنا فچ حضرت معاذین جبل رضی الله تعالی عند فرماتے ہیں کہ آنخضرت ملی الله علیہ نے ایک مرتبہ محالیہ شدے ارشاد فرمایا کر ' کیا بھی تہمیں بین نہ اللہ کا کہ است بھی اللہ تعالی اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ مرد تعالی کے اللہ تعالی موشن مرض کیا کہ ہی ہاں یارسول اللہ ضرور ہتا ہے ہو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی موشن مرض کیا کہ ہی ہاں یارسول اللہ ضرور ہتا ہے ہو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی موشن مرض کریں ہے کہ ہاں ہمارے رب اتو اللہ تعالی ہو چھے گا کہ کیوں؟ تو ہیل ایمان مرض کریں ہے ہمیں آپ کی مفر ساور معانی کی اُمیر تی ہو اللہ تعالی فرمائے گا میری مففرت تعہارے لیدا جب ہوگئی۔ معانی کی اُمیر تی ہو اللہ تعالی فرمائے گا میری مففرت تعہارے لیدا جب ہوگئی۔

موت کے متعلق اصحاب معرفت کے اقوال واحوال
حدرت ابودرواء رض اللہ تعالی من فراتے ہیں کہ موت ہیں کا اعتبائی مؤثر
ذریعہ ہے لیکن اس نے خلات بھی بہت زیادہ ہے۔ موت ومنا کے لیے کانی ہے
اور زمانہ لوگوں میں جدائی پیدا کرنے کے لیے تیار ہے۔ آج جولوگ کھروں میں
ہیں وہ کی قبروں میں موں گے۔

رجادین حدوة فرائے ہیں کہ جو تض موت کو کشرت سے یادکرے گااس تحدل سے
حسدادراتر اہد کل جائے گی۔ یعنی شاتو وہ کی دغوی افعت کی بنا م پروشی الجسس میں
جتلا ہوگا اور شدی فرح وسرت میں مست ہو کرمعاصی کا ارتکاب کرے گا۔

الم مون من عبدالله قراح بن كرجس فن كدل بن موت كى يادج جاتى بدوه

ا محلے دن تک بھی اپنی زندگی کے دہنے کا بیتین نہیں رکھتا۔ کیونکہ کتنے ایسے دن تک فيني والع بين كدوه موسد كى وجرات ون بحى إورانيس كريات اور كت اوكركل ی امیدر کھنے والے بیں مرکل تک نہیں بڑھی یاتے۔ اگرتم موت اور اس کی آ مدکو و کھالوا آزد واور اس کے دعو کہ کا اپند کرو گے۔اور آپ بی سے مروی ہے کہ فرات من كدادى جس على ورس موت كونالبند كراب (يعن كاه اور معصیت )اسفراجودد مفركن شكل فين جب جاب مرجائ حفرت عرين مبدالعريد عروى بكرآب فرمات بي تق كموت كى يادجس کے دل میں جگہ بنا لے تووہ اینے تبنیہ کے مال کو بمیشہ زیادہ می سمجے گا۔ (لیمیٰ مرید ال بدمانے كاكرندكركا) حفرت مجمع می فرماتے ہیں کدموت کی باداکی طرح کی مالداری ہے۔ کعب احبار سے مردی ہے کہ جو خص موت کو بھان لے اس کے لیے دنیا کی تمام مصیبتیں اور رہے فم ملکے موجا کیں ہے۔ ایک دانشند کا قول ہے کہ دلول میں عمل کی زعر کی پیدا کرنے کے لیے موت کی یاد سب سے ذیادہ مؤثر ہے۔ الك مورد في حضرت عائد رضى الله تعالى عنبا سے اسى دل كى تنى كى شكايت كى ق الب فصيحت فرمائي كرتم موت كوكرت سيادكيا كروتهاراول زم موجات كار حفرت على بن الي طالب رضى الله تعالى عند سيفقل كيا كيا بيا بيك آب فرات تے کتیم ل کا صندوق ہاورموت کے بعدائ کی خرطے گی۔ (شرع السور ٢٨-٢٨) صالحین میں سے ایک مخص روزانہ شرکی دیوار بر کھڑے موکر دات میں بیآواز لگاتا تحاد علوقا فلے کے چلنے کا وقت آگیا ہے 'جب اس کا انتقال ہو کیا تو شمر کے حاکم کویہ آواز دس سالی دی تحقیق رید جا کاس کی وفات موگ بها ایر نے بیا شعار پر مع مَسازَالَ يَلْهَدُ بِالرَّحِيْلِ وَذِكْرِهِ مَسْ حَشَّى أَنْساحَ بِسَابِسهِ الْحَسَّالُ

فَاصَابَتَهُ مُتَوَعَقِظاً مُتَشَهِراً ﴿ فَأَفْبَةِ لِسُمُ تُسَلِهِ ۖ إِلَّامَسَالُ

# الله سے طور تعدی کا اواد اور اس کے تذکرے ہے وہ ایسان کا کہ خواہ اس کے دوادے پہلے کا اواد اور اس کے تذکرے ہے وہ ایسان کا کہ خواہ اس کے دروازے پراونٹ بان (موت کے فرشتے کی طرف اشارہ ہے )نے پڑاؤ ڈالا۔ چنا نچاہے بیدار بمستعداور تیار پایا کے موثی آرزو کیں اے فافل شکر کیس)

(العذكرة في احوال الموتى الآحرة. • 1)

ک علامہ می قراتے ہیں کردو چیزوں نے جھے دنیا کی لذت چین لی ہے۔ایک موت کی یاد مورس میدان محریل الله رب العالمین کے سامنے حاضری کا استخفار سرالعد محروروں ا

حطرت عمر مین حبدالمعریر کامعنول تھا کہ وہ علماء کو جع فرما کرموت ، قیامت اور آخرت کا قدا کرہ کیا کرتے تھے اور پھران احوال سے متاثر ہوکرسب ایسے پھوٹ پھوٹ کردوتے تھے کہ کویا کہ ان کے سامنے کوئی جنازہ دکھا ہوا ہے۔ دائد کو ، ۱۰ )

### موت کو با دکرنے کے بعض فوائد

علامہ سیوطی کلمت ہیں کہ بعض علاء سے معقول ہے کہ جو محض موت کو کثر ت سے یا در کھے اس کو اللہ تبارک و تعالی تین با تو ں کی تو نیش مرصت فرما تا ہے۔

- ا۔ تعجیل التوبه: یعن اگراس سے کوئی گناه بوجائے تو وه جلداز جلدتو برکے گناه محاف کرانے کی کوشش کرتا ہے کہیں اوب کے بینے موت شا جائے۔
- ا۔ قناعة القلب: لین موت کویا در کشند دالاحرص وظمع شی جنالٹیس ہوتا بلکہ جو پکو بھی اے میسر ہوتا ہے ای پر دامنی رہتا ہے اور میڈ تا عت اسے طبق سکون اور ولی راحت مطاکرتی ہے۔ دویہ سوچتا ہے کہ تھوڑی بہت زندگی ہے جس طرح بھی گزر جائے گزارلیس کے زیادہ کی گز کرنے ہے کوئی فائد ڈین ۔
- س- نشاط العبادة: يعنى موت كالتحضادر كمضدالا فض جب عبادت كرتا بي يورى ولج عى اور يكونى كي كوشش كرتا ب-اس ولج عى كى دو دجو بات موتى بين اول بدكه است خطره ربتا ب كه پيديس آئنده اس كوعبادت كوموقع ك كرند في البدا المح

## موت كوجعول جانے كنقصانات

اس کے برخلاف جو محض موت کو یا دئیس رکھتا اور آخرت سے عافل رہتا ہے وہ تمن طرح کی محرومی میں جتلا کردیا جاتا ہے۔

- ا۔ تسویف التوبة: یعن اگراس ہے کئی گناه موجائ تو توبکرنے شی ٹال مٹول کرتار بہتا ہے ماور استعفار بی جلدی نہیں کرتا اور بسا اوقات ای حالت بی اس کی موت آجاتی ہے۔
- ا۔ تیرانی السرخساب الکفاف: جب موت کی یا دیس رہی تو آدی کی ہوں بر حجاتی ہواردہ فرورت کے مطابق روزی پر رامنی نیس رہتا، بلا حل بن حرید کی بیاری کا دیار ہوجاتا ہے۔ موت سے خفلت کی بناء پر منصوبوں پر منصوب بنائے چلا جاتا ہے جس کا انجام بید لکتا ہے، کہ آرزو کیں رہ جاتی جیں اور موت آ کرزندگی کا تسلیل فتح کردیتی ہے۔
- س۔ التک اسل فی العبادة: جبآدی موت ے قافل دہتا ہے قو مبادت کرنے میں قدرتی طور پرستی ظاہر ہوتی ہے اور نشاط کا فور ہوجاتا ہے اولاً تو مبادت کرتائی خور پرستی ظاہر ہوتی ہے اور نشاط کا فور ہوجاتا ہے اولاً تو مبادت کرتائی ہیں اور کرتائی میں اور کرتائی مرف ہے کہ آدی کو یہ استحضار نہیں رہتا کہ ہم سے مرف کے بعدان ذمہ وار ہوں کے بارے میں موال کیا جاتا ہے ، اور اگر ضدا نخواستہ وہاں رضاء ضداو تدی کے مطابق جواب نہ ہوتو الی رموائی ہوگی جس کے مقابلہ میں دنیا کی ساری رموائیاں اور ہر تیاں تھے ہیں۔ (حرب المددد الدی)

# 

### موت کویا د کرنے کے چند ذرا کع

احاد مدف طیبہ میں جہال موت کو یادر کھنے کی تلقین فرمائی گئے ہے وہیں بعض ایسے اعمال کی ترفیب بھی وارد ہے جو موت کو یادر کھنے میں مؤثر اور معاون ہوتے ہیں ،ان میں سب سے اہم ممل یہ ہے کہ گاہے بگاہے عام قبرستان جا کر قبر کی ذعر گی اور قبر والوں کے حالات کے متعلق فور کیا جائے ۔ چنا نچہ ایک روایت میں آئخ ضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: "دُورُو وا الْفَهُ وُر فَائِهَا قُدْ یَحُو الْمَوْت " رسلم حریف اس اس قبروں کی زیرت کیا کرواس کے کہ وہ موت کو یا دولاتی ہیں۔

اورایک روایت بیل معزت انس فر ماتے ہیں کہ انتخضرت ملی الله عليه وسلم فے ارشاد فرمایا:

كُنْتُ نَهَيُّتُكُمُ عَنُ زِيَارَةِ الْقُبُورِ-اَلَاا فَزُورُهَا فَإِنَّهَا ثُرِقَى الْقَلَبَ وَتُدْمِعُ الْعَيْنَ وَتُذَكِّرُ الْآجِرَةَ وَلَا تَقُولُوا هُمُحراً-(دواه المعاهم حرح العدود ٢٩)

مین میں پہلے قبروں پر جائے سے منع کرتا تھا مگراب سنوا تم لوگ قبروں پر جایا کرو کوئک مدہ دلول کوزم کرتی ہیں ،آگھ سے آنسو جاری کرتی ہیں اور آخرت کی یا دولاتی ہیں۔ اور کوئی فخش بات مت کھا کرو۔

ای طرح کی احادیث بی قبرستان کوموجب جرت قراردیا کیا ہے۔ اور ساتھ بی قبرستان جانے کا اصل متعدی بی بتادیا کیا کہ دہاں بھی تفرت کا ور تماشہ کی فرض سے نہ جائے بلکہ اصل نیت موت کو یا دکرنے اور آخرت کے استحضار کی جونی چاہیے، گرافسوں کا مقام ہے کہ آج ہمارے دلوں پر خفلتوں کے ایے گہرے پردے پڑتے جی بان اور تساوت کا ایسا مہلک زنگ لگ چکا ہے کہا ب قبرستانوں کو کھیل کوداور تماشوں کی آ ماجگاہ بمالیا گیا ہے، عرس کے نام سے اولیا واللہ کی قبرول پروہ طوفان بر تیزی بیا بوتا ہے کہ الاسان المصنيط اوراس پر طرہ یہ کہ ان سب کا موں کو بہت بوے اجروثو اب کے اعمال بی شامل کرنے کی شرمناک کوشش کی جاتی جرم آجے ہیں ، وہ شرمناک کوشش کی جاتی ہے، ای طرح آج جو ترستان آبادیوں سے بی جی آجے ہیں ، وہ

کاللہ سے شورہ معملے کی ہوت کہ اور کا کہ اور ان جرستانوں کے کا کہ کا اور ان قرستانوں کے کا کہ کا اور ان قرستانوں میں جوار ہوں اور سر بازوں کی کمین گاہیں بھی نظر آتی ہیں، قبروں کے سامنے رہتے ہوئے اس طرح کی حرکتی خت شیادہ قبلی کی دلیل ہیں۔

# مُر دول كونهلا نااور جنازول مين شركت كرنا

ای طرح موت کو یاد کرنے کے لیے دواہم اور مؤثر اسباب بعض روایات ش بیان کیے مجے ہیں۔

ا۔ ایک بیک مردول کونہلانے ہیں شرکت کی جائے ،۲:-دوسرے بیک نماز جنازہ ہیں بکشرت شریک ہوا جائے حضرت الوؤ ر مفاری رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں ، کہ جھے ہے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

زُرِ الْتَهُبُورَ تَسَلَّحُرُ بِهَا الْاحِرَةَ وَاغْسِلِ الْمَوْلَى فَإِنَّ مُعَالَحَةَ حَسَدٍ حَادٍ مَـوُعِظَةٌ بَلِيُعَةٌ وَصَلِّ عَلَى الْحَتَائِزِ لَمَلَّ ذَلِكَ أَن يُحْزِنَكَ فَإِنَّ الْحَزِيْنَ فِى ظِلِّ اللهِ يَتَعَرَّضُ لِكُلِّ حَيْرٍ-«دواه العامم حرح العدود ٥٠)

قبروں کی زیارت کیا کروان کے ذریعہ ہے آخرت کو یادر کھو کے اور مردول کو خوال کے ذریعہ ہے آخرت کو یادر کھو کے اور مردول کو خوال کے داکھ میں خور والکر بھائے خود ایک مؤثر تھیجت ہے۔ اور جنازوں پرنماز پڑھا کرو، ہوسکتا ہے اس وجہ سے تباراد ال ممکنان ہوجائے کیونکہ ممکنان آدمی الشرق الی کے ساتے میں رہتا ہے، اور ہرخم کا اس سے سامنا ہوتا ہے۔

اس مدید می تمن با تمن ارشادفر مائی گی بین اقر آقر ستان جانا جس کا ذکر
او پر آچکا ہے۔ دوسرے مُر دول کو نہلا نا۔ بیدا کی تھیں ہے اور موجودہ معاشرہ کے لیے
انتہائی قابل توجہے آجکل فیر مسلم ہول کے دیت رواج اور طور طریقوں سے متاثر ہو کر مسلم
معاشرہ میں بھی میت کی نعش سے ایک طرح کی وحشت کا اظہار کیا جانے لگا ہے، گھر والے
محی قریب جانا نہیں جا ہے ، جب عسل دیے کا موقع آتا ہے تو بھی دوسروں پر چھوڑ دیے
ہیں، حالا تکہ یہ بعداور دوری مرنے والے کے ساتھ ایک طرح کی زیادتی ہے، میت کی لاش

الله سے مدرم کیفنے کی اور کی اور اسلام کی نظر میں نہاے۔ قابل احزام ہے،اس کے ساتھ اکرام کا معاملہ کرنا ضروری ہے۔ اس لي بهتريه ب كدسائل معلوم كرك ميت كقر عي اعزه على المصل دي اوراكر إورا طریقدمعلوم ندمونو کم از کم هسل کرائے والے کے ساتھ یانی وغیرہ و لوانے میں تعاون كرت رين ، مُر دول كرماته ال طرح كے تعلق سے الى موت كامتفر بحى سامنے آجائے گا اورفطری طور یاآ دی اے معقبل کے بارے می فورکرنے پرمجور ہوجا تھا۔

معمد بالاش تيرى بدايت يدى كى بكرنماز جنازه ش كرت يرترك ك جائے مسلم شریف میں دوایت ہے کہ انتخفرت اللہ نے ارشاد فرمایا: کہ وقف کسی مسلمان کی المازجنازه شل شريك مواس كوايك قيراط أواب ملائب جس كى كم سے كم وسعت أحد بهاؤ كے برابر ب اور جوفف جنازه كساته قبرستان تك مجى مائد اسكور وقيراط الواب يوازا ماتا ب- (ملريد ٨١٠١)س ك وشش كرنى ما يك جب محاموق طفاز جنازه ندم وري جائے شاز جنازہ علی چوکد مرنے والے کے مکین اعر اعل شال ہوتے ہیں ان کے م واعدہ کی وجرے بورا ماحل مشین بن جاتا ہے اور پرآدی پرتصور کے رجاتا ہے کہ ایک دن انہادا جناز كمى اليسيني الخفيكا اورلوك اى اعداز بين درنج والم كااظهاد كريس كار

### الك ولى شامركها ب

يَساصَساحِيسَى لَا تَغْتَوِرُ يِتَنَعُّهِم ﴿ فَسَالُتُهُمُ مُ يُنْفَذُ وَالنَّعِيمُ يَزُولُ فَاعْتُكُمْ بُسَأَتُكَ بَعُلَعُسامَحُمُول

وَاذَا حَمَلَتَ إِلَى الْقُبُورِ حَنَازَةً

ترجمه: مريد دوست وياك آرام وراحت تدوي كالل مت يراباس لت كرعرثتم موجائ كى اوريش جا تارب كاراورجبتم كى يتازة كواشا كرقيرستان ليجاؤتو بيقين كرلينا كراس كے بعد جميس محى ايسے ى افعا كر لے جايا جائے گا۔

حديث بالاش بداشاره بحى فرمايا كياكه جب جنازه كود كم كرول ممكنين موكاتو قدرتي طور برانابت الى الله كي كيفيت بيدا موكى سابقه كنامول يرعدامت اورشرمندكي كا احساس جامير كااوراس حال بين ووفخض جوبهي تمنا كريه كارحت خداوندي اس كي بحيل كے لئے تارموكي (انشاء الله تعالى)

# الله سے طورم محمدے ک در ۲۳۲ کی در ۲۳۲ کی

### موت كي حقيقت

عام طور پر بینال دائج ہے کہ وت فاکانام ہے۔ مالاتکہ یہ بات حقیقت کی سی اسل دافعہ ہے کہ انسان کی موت من ایک حالت ہے دوسری حالت کی موت من ایک حالت ہے دوسری حالت کی طرف تغیر ہے۔ انسان اس جم اور احتفاء و جوارح ہے کام لی ہے۔ یہ مور کی موت من بلکہ اصل انسان وہ جان اور روح ہے جواس جم عضری میں طول کر کے احتفاء و جوارح ہے کام لی ہے۔ یہ مروح کے لئے سواری کی حیثیت رکھتا ہے۔ جب اس مواری کا موار لیحی روح اور جان جم ہے جو اس کی حیثیت رکھتا ہے۔ جب اس مواری کا موار لیحی روح اور جان جم ہے جو اس کے لئے سواری لیحن بدن بدن برا موجود ہے، ہاتھ، موجوباتی ہے جو لاگئی ( پھڑ کی ہیں) کا مختف ہے۔ و بھے یہاں بدن پوراموجود ہے، ہاتھ، میں کر جب جان لکل گئی تو کہا جاتا ہے کہ " دی چلا گیا اور فلال کا انتقال ہوگیا۔ اگرای بدن کا نام ایس کو جب جان اور ہوال موت کا ایک خام ہو ان کا کہ انسان ہوتا تو بدن کے دجے ہوئے کی بید کہا جاتا کہ آ دی چلا گیا اور فلال کا انتقال ہوگیا۔ انسان ہوتا تو بدن کے دوج کو گئی اور جان تا کہ آ دی چلا گیا اور فلال کا انتقال ہوگیا۔ انسان ہوتا تو بدن کے دوج کو گئی ہوں تہا ہے۔ کہا انسان کا بدن کا ل طریقہ موتا ہے۔ موان ایس کا برائر تو یہ سابقہ تا ہے کہان کا کم طریقہ اس کا دو کہا تھا ہیں جو کر کو کہا گئی اور تھا ہیں ہوت کی تھی گئی ہوں کا کہا ہوت کی انسان کا بدن کا کل طریقہ موتا ہو اس موت کا ایک خالم و تہا ہے۔ ان اد موتا ہیں موت کا ایک خالم و تہا ہے۔ ان اد موتا ہیں موت کا ایک خالم و تہا ہے۔ ان اد موتا ہے۔ مو

بہر حال موت کا ایک ظاہر ار تو بیر مائے آتا ہے کہ انسان کا بدن کا ل طریقہ پاپاچ ہوجاتا ہے اور دوح کی حکر انی اور تسلا ہے آزاد ہوجاتا ہے۔ جبکہ دوح کے اختبار سے اس پردوطرح کے تغیرات مرتب ہوجاتے ہیں۔

(۱) اول یے کدوح سے اس کا جموزہ بدن اورا معناہ ای طرح اسے گھروالے اوردشتہ دار اورادر اس کا مال و دولت سب چین لیا جاتا ہے۔ جس سے فطری طور پردوح کو اللہ عندی مشاغل سے بعثا نہاوہ انس اور تعلق ہوتا ہے اور آخرت سے خفلت ہوتی ہے اتنا ہی اس روح کو انتقال سے اذبیت کا احساس ہوتا ہے اور اگر وہ روح و ندی اسباب کے بجائے ذکر خداوندی سے مانوس ہوتا ہے اور اگر وہ روح و ندی اسباب کے بجائے ذکر خداوندی سے مانوس ہوتا ہے اور اگر وہ روح و ندی اسباب کے بجائے ذکر خداوندی سے مانوس ہوتا ہے اور اگر وہ روح و ندی اسباب کے بجائے در خداوندی سے مانوس ہوتا ہے اور انتقال اس کے لئے فرحت و مرود ور ور ور اور مسرح و بشاشت کا

### www.sirat-e-mustaqeem.com

### 

اس انقال رومانی سے دومراتغیر بیرسائے آتا ہے کہ اس کے لئے وہ مالات مکشف ہوجائے ہیں جو جد عضری کے ساتھ والی زیمگی عبی مکشف جیس ہوتے ہیں جو جد عضری کے ساتھ والی زیمگی عبی مکشف جیسا کہ کوئی سوتا ہوا خض نیز سے بیدارہ وجائے تو اس پر سائے دکھائی دینے والی اشیاء مکشف ہو جاتی ہیں، اس طرح کویا کہ سب انسان نیز عبی ہیں موت یعنی روح کے انقال پر وہ سب بیداری کے عالم عبی آجا کیں گے اور سب سے پہلے ان پر بیات مکشف ہوگی کہ ان کی نیکیاں ان کے لئے کئی نفتے بین رور سے انسان سے لئے کئی نفتے ہیں اور برائے وں سے کیا فضانات ہیں۔ (انس اجام المحرم)

### موت کی شدت

موت کے دقت کی شدت اور کتی نا قابل بیان ہے ،اس کی اصل کیفیت وہی جان سکتاہے جو اس حالت سے گزرتا ہے، قرآن کریم میں عافل انسانوں کو جنجوڑتے موے فرمایا گیا۔

وَ مَا وَ تُ مَكُرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِي اللهُ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَجِيدُ الدوروق آب: ١٩)

اورموت كَنْ هِينَة قريب آن كَنْ الله ما كُنْتَ مِنْهُ تَجِيدُ الله الدوري المائي المائي المائي المائي المرافق المائي المرافق المائي المرافق المائي المرافق المائي المرافق المائي المرافق المائي الما

لَا إِلَهُ إِلَّا الله وَإِلَّ لِلْمُوْتِ سَكَرَاتِ (عارى شريد ١٣٠١ مديد ٢٣٣٥)" الله كَ ملاوه كوئي معود يُون و الله و كوئي معود يقدر منى الله تعالى عنها ارشاد فرماتي بين كدوفات كوفت أنخفرت الكان شدت تكليف إلى آنكمول سن و كوكراب من كمى مرف والله كالليف كونا لهذا يمثل كرتى و زيدى شريد كاب المعادى ١٣٩/١٥

الله على معلوم بوالد موت كوقت كي شدت كا معامله عام به بير حالت موس به معلوم بواكر موت كوقت كي شدت كا معامله عام به بير حالت موس به بي طارى بوقى به كار بوقى به كار بوقى به كار بالبتاس كاثرات الك الك مرتب بوق به بير كدموس كر لئة بيشدت درجات كى بلندى كاسب بوقى به جبكه كافر اور فاجر كر لئة عذاب كي شروعات بوقى به بعض روايات معلوم بوتا به كدالله تعالى موس كر فاطيون كومعاف كر في كا احد و فيوى الكاليف عن جنال فرماتا به اورا كركونى كر روجاتى كر حالق بي جائي كر عاق به جبكه اكركونى تكل والا موجاتى به قواس كا بدلدا ب و ديايى عن دديا جاتا به حتى كداس عمل كي وجد به محل كرتا به قاس كا بدلدا ب و وجاتى عن دديا جاتا به حتى كداس عمل كي وجد به محل موت بي امانى بحى الموجوباتى به وجاتى ب (شرى العدد ۱۸۰۸)

## موت کے وقت کیسامحسوں ہوتاہے؟

حطرت عروبی العاص التهائی حظیده در اوردی و فیم محابیش بین،آپ کے ماجزادے خلات بین العام کہ جب آپ پرزع کی کیفیت شروع ہوئی تو آپ کے صاجزادے نے فرمایا کہ ابا جان! آپ فرمایا کر تے تھے کہ کاش بھے کوئی ایسا بجھوار آدی ملتا جوموت کے وقت کے حالات بھے بتا دیتا ،اور آپ کہتے تھے کر تجب ہے کہ آدی ہوش بین رہنے کے باوجود موت کے حالات بھی جس البا جان! اب آپ ای جا حالت بین بتا یا تا۔ابا جان! اب آپ ای حالت بین بھی بھی جی جیں۔ لبادا آپ ہی جس بیا تھا ہے گہ آپ موت کے حالات کن طرح محسوس فرمار ہے ہیں۔ صاجزادے کی بات می کر حضرت عروبین العاص نے فرمایا کہ بین اللہ محسوس فرمار ہے ہیں۔ میں۔ صاجزادے کی بات می کر حضرت عروبین العاص نے فرمایا کہ بین! کہ محسوس فرمان ہوں گویا بیری گردن پر رضوی کی جی اس وقت ایسا محسوس کر رہا ہوں گویا بیری گردن پر رضوی تا می پہاڑر کے دیا ہوں گویا بیری گردن پر رضوی تا می پہاڑر کے دیا گئی اور تکلیف ہے گویا کہ میری جان سوئی تا تی پہاڑر کے دیا کہ میری جان سوئی کے اس دارخ بی سے سے کورک کل رہی ہے۔ (جی العدد ۱۳)

حطرت شداد بن اوس فرماتے بیں کہ "موت کامظرد نیا اور آخرت میں انتہائی

الله سے شوم عصبنے کی کھی ہوت کا اللہ سے شوم عصبنے کی کا کہ اللہ سے شوم عصبنے کی کھی ہوتا کہ ہولان کہ مظر ہے، اور موت کی تکلیف آروں سے چرے جائے تینچوں سے کا لئے جانے ہے جی ذیادہ خت اور اگر کوئی مردہ قبر سے لگل کرد نیا کے ذیرہ لوگول کی مرف موت می کی شدت سے باخر کرو ہے آوگ عیش وآ رام کو جمول جا کیں گے اور ان کی راقول کی فیٹریں اڑ جا کیں۔ (شرح المسمدید)

حضرت عمر بن النظاب نے ایک مرتبہ مصرت کھب احبار ہے ہو جھا کہ ذرا موت
کے بارے میں بتلا ہے؟ آو آنہوں نے جواب دیا کہ امیر المحو مثن اسے ہوں کھے کہ کوئی
ائتبائی کا نے دارٹبنی آدی کے پید میں ڈال دی جائے اوراس کے کا نے ہر بررگ اور جوڈ
میں پیش جا کیں اور پھر کوئی نہاے طاقتور آدی اس بنی کو پکڑ کرفتی ہے کہتے لے آو اس محل
ہے جشنی تکلیف ہوگی اس سے کہیں زیادہ تکلیف موت کے وقت ہوتی ہے۔ (شرح المعدمہ سوت کے فرمایا: کہ موت کا خضرت مطارین بیا آسے مردی ہے کہ انتخارت مطاری نیا دہ خدی ہوتی کو اس کی تکلیف کو ارک ایک بڑار دارے بھی زیادہ خدی ہوتی

ہادر موت کے وقت موس کی دگ دگ عل تکلیف کا احداس موتاہے اور اس وقت میں میا سے اور اس وقت علی میا سے اور اس وقت علی میا سے اور اس اس کا اس کا اس کا در اس کا اس کا در اس کار در اس کا در اس کار در اس کا در اس کار در اس کا در اس کار در اس کا در اس کار

شیطان کی اس نے بہائیت فریب ہوتا ہے ( تا کہاسے احری وقت میں بہائیلے ) م

(فرنالمبيينة)

مردی ہے کہ جب حضرت مولی کی روح اللہ تعالی کے دربار یس پیٹی او ال سے اللہ تعالیٰ کے دربار یس پیٹی او ال سے اللہ تعالیٰ نے بچی ہو اللہ اللہ تعالیٰ نے بچی آئی اللہ تعالیٰ نے بھی آئی ہے کہ کہا ہے کہا تھے کہ کری جائے کہا تھے کہ کری دورایٹ میں ہے کہ آپ نے فرایا کہیں نے الیا محسوس کیا جسے کہ کسی زعرہ محری کی کھال اتاری جارتی ہو۔ داللہ کو دھی احوال المدوری و الا معرق و اس

موت کے وقت شیطان کی آخری کوشش انسان کاونمن اعظم لین شیطان آخر وقت تک اپن اس کوشش میں کوئی کرنیس رکھتا کہ آ دی کوکی طرح ایمان سے محروم کر کے دائی عذاب کاشتی بنادے۔ چنانچہ دوایات الله سے معوم عصف کی وقت شیطان سائے آگر کھڑ اہوجاتا ہے۔ اور مختف انداز سے بہانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور مختف انداز سے بہانے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک دوارت عمل وارد ہے۔

أُحضُرُوامَوُ تَاكُمُ وَ لَقَنُوهُمُ لَا اِلَّهُ اللَّهُ وَبَشِّرُوهُمُ بِالْحَنَّةِ فَإِنَّ الْحَلِيمُ مِنُ الرِّحَالِ وَالنِّساءِ يَتَحَيِّرُ عِنُدَذلِكَ المَصُرَعِ وَإِنَّ الشَّيْطَانَ آثَرَبُ مَا يَكُونُ مِن ابن آدَمَ عِنُدَ ذَلِكَ الْمَصُرَعِ - (كنزالمعنال بيرون ٥ ١٣٤٠)

جومسلمان موت کے قریب ہوں ان کے پاس ربوادر ان کو " کلم طیبہ " کی تلقین کردادر جند کی باتارت ساؤاس لئے کہ اس بولناک دفت میں بدے بارے حمد مردو خورت حواس باختہ ہو جاتے ہیں اور شیطان اس دفت انسان کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ قریب ہوتا ہے۔

امام احمد من منبل الله وقات كا وقت جب قريب آيا توان كے صاحبز اوے عبدالله
آپ كا جبر اباعد عنے كے لئے سامنے كبر الئے ہوئے كمرے تھے۔ ادھر آپ كا حال بير تھا
كہ بى ہوش جس آجا ہے ہى استراق كى كيفيت ہوجاتى ، جب ہوش جس آتے تو ہاتھ ہے
اشارہ كر كفر ماتے لا بسعد لا بسد (ابحی نیس ، ابھی نیس ) جب كی مرتبہ يہ كيفيت ہو كی تو
صاحبز اوے نے بوچھا كہ اباجان آپ بيد كيا فر مار ہے ہيں؟ تو آپ نے جواب ديا كہ
صاحبز اوے نے بوچھا كہ اباجان آپ بيد كيا فر مار ہے ہيں؟ تو آپ نے جواب ديا كہ
شيطان مير سامن كمر اے اور دائتوں جس الكياں دہا كر كر دہا ہے كہ افسوس الحر تم

امام الإجعفر قرطمی کی وقات کاجب وقت قریب آیا توان سے کہا گیا کہ آلالله والا اللهٔ پڑھے تو وہ برابر لالالینی الکار کا کلی فرماتے رہے۔ پھیدیر بھی جب آپ کو پھیا فاقہ ہوا تو لوگوں نے مرض کیا کلہ طیب کی تلقین کے جواب بھی آپ لا فرماتے رہے۔ یہ کیا قصہ ہے؟ تو آپ نے جواب دیا کہ بھی تہاری تلقین کے مقابلے بھی پیکل فہیں کہ رہا تھا۔ بلکہ دو شیطان میرے سائے کھڑے تھے ایک کہنا تھا کہ نصار کی ذہب برمرنا دوسرا کہ رہا تھا کہ مولا ناجح تعیم صاحب دیو بندگی کی وفات کا عجیب وغریب واقعہ
دید بند علی معزت مولانا مفتی مح شنع صاحب کے ایک قریب ورد مولانا محرقیم
صاحب رحمۃ الشطیہ ہے ، بوے بونہا را درصاحب طم وفاضل دار المعلوم ہے ۔ محرکم عمری می
میں صحت فراب ہوگی اور حالت نازک ہوتی چل کی ان کا نزع کے عالم میں کانی در یک
شیطان میں سے مناظرہ ہوتا رہا اور وہ اپنی ایمانی قوت کے ذریعے اس کے فریب کا جواب
دیج رہے۔ اس جرت ناک اور جرت ناک منظر کا خود جعزت مفتی محرشنج صاحب نے
اپنی آکھوں سے مشاہدہ فر ما یا اور مرحوم کی وفات کے بعد "المنصب المسقیم " کے نام سے
ایک جھوٹ سے درمالے عی ان کے حالات تحریر فریاد ہے۔ اس قصے کی تعمیل بتاتے
ہوئے حضرت مفتی صاحب کھتے ہیں:

معر کے قریب بار بار کی ہونے کی کہ آئ قرمت نہ لی تھی جس میں نماز اواکر
لیں، چھے بلاکر مسلہ ہو جھا کہ میں اس وقت معذورین کے عم میں وافل ہوں یا تیں؟ میں
نے الحمینان دلایا کہتم معذور ہوائ حالت میں نماز پڑھ کے ہوئیں وقت تک وہ ای عالم
مشاہدہ میں تھے اور ارادہ کیا کہ کی سے بکھ سکون ہوتو قماز اواکروں لیکن اتی ہی دیریں
مشاہدہ میں تھے اور ارادہ کیا کہ کی سے بکھ سکون ہوتو قماز اواکروں لیکن اتی ہی دیریں
دومرے عالم کامشاہدہ ہونے لگا۔ بعد مغرب جب احقر پہنچاتو حاضرین نے بیان کیا کہ بکھ
دومرے عالم کامشاہدہ ہو نے لگا۔ بعد مغرب جب احتر کی اس کے بعدی شیطان دویم سے مناظرہ
محرت میاں صاحب (سیدی دسمدی حضرت موالا تاسید اصفر حسین صاحب واحت برکا تیم
مشروع ہواتو تقر بیا ڈیز ہے محدث کی اس کے بعدی شیطان دیم سے مناظرہ
مشروع ہواتو تقر بیا ڈیز ہے محدث کی اس کے بعدی شیطان دیم سے مناظرہ
مشروع ہواتو تقر بیا ڈیز ہے محدث کی سے اس کے بعدی شیطان دیم سے مناظرہ
مشروع ہواتو تقر بیا ڈیز ہے محدث کی سے مراسلہ میں اسلے میں

ابمعلوم موا كماضرين جع بذيان مجدرب تعدده بكى اسمردود كماتحد

الله سے هوه عصنے کی اس موجود تھی اور دوس بہت ہے رود مورت جو ہاں تے اس کا بیان ہے کہ مخرب ہے کھے در پہلے (جو جحد ) کے روز بہت می روایات وآثار کے استیان ہے کہ مغرب ہے کھے در پہلے (جو جحد ) کے روز بہت می روایات وآثار کے استیان ہے کہ مغرب ہے کھے در پہلے (جو جحد ) کے روز بہت می روایات وآثار کی ساتھ مختلق کی اور پر بہت گر گر اگر تفرع وزاری کے ساتھ حق تعالی ہے دعا شروع کی "اے میرے پروردگار علی بہت بدھل وروسیاہ ہوں ساری محر معاصی و ففاتوں عیں گزاری ہے میرے پروردگار علی بہت بدھل وروسیاہ ہوں ساری محر معاصی و ففاتوں عیں گزاری ہے میں تجر کی مرحت کا امید وار سینی میری رحمت کا امید وار سینی میری رحمت کا امید وار سینی کے میں تیری رحمت کا امید وار سینی کرد تا سینی کی رحمت کا امید وار سینی کرد تا ہی کہ کرد تا اس کی معاص ماضرین پروخت طاری تھی۔

قوایک موفی می آب لے کراس وقت بھے بہان آیا ہے خبیث تھے اس لئے

ہمات ہوئی کہ بھر مروزے مجری فیٹ کیا گیا۔ گریمری بیغرما مری خوالے کم سے کی۔

اس کے بعد آیت کر یہ: آلا آف سُبُ حَالَكَ اِنْ کُنْتُ مِنَ الطَّالِمِینَ فَاسْتَحَبُنَا لَهُ وَ نَسْیُنَ مِنَ الطَّالِمِینَ بِرَحَمَا فَاسْتَحَبُنَا لَهُ وَ نَسْیُنَ مِنَ الطَّالِمِینَ بِرَحَمَا فَاسْتَحَبُنَا لَهُ وَ نَسْیْنَ مِنَ المُطَّالِمِینَ بِرَحَمَا فَاسْتَحَبُنَا لَهُ وَ نَسْیُنَ مِنَ الْفَاقِ بِینِن بِرَحَما وَ کَدَّ لِكَ نُنْجِی الْمُعُومِنِینَ بِرَحَما وَ کَدَّ لِكَ نُنْجِی الْمُعُومِنِینَ بُومِنا وَ کَدَّ لِكَ نُنْجِی الْمُعُومِنِینَ اور شیطان سے خطاب کرے کہا کہ مردودہ یہ بھلانا جاہتا ہے جس اس کوئیں بحول سکا ہے آیت بھے معرف میاں صاحب سلمے نہ تال کی ہادر مولوی کے مقابی میں اس میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اس میں اللہ میں جن کو حاضرین نے بیٹے ہو چی تھیں جن کو حاضرین نے بیٹے ہو چی تھیں جن کو حاضرین نے احتمال حاس سجھا تھا تھر میرے کہتے ہما تھی طرح ہیان کر خوش ہوئے اور دعا کی احتمال حاس سجھا تھا تھر میرے کہتے ہما تھی طرح ہیان کر خوش ہوئے اور دعا کی

اس وقت اس چوباد کے درمظ سے مریض کی بیرحالت تھی کرمعلوم ہوتا تھا کہ آب سنتی لڑنے کو کمٹر ا ہو جادے کا ایک مرتبہ کہا کہ تو نے سجھا ہوگا کہ بیرنازک وقت ہے اس وقت بہکا دوں دیکھا ہے بھر سے ہدن میں حرارت آگئ ہے میں اب تھے بتلاؤں گا۔

اس كے بعد كيا كريہ بہت ہے آدى كرئے بين (وبان سائے كرئے ہوئے والے مرف وو تھے)ايا معلوم ہوتا ہے كرفرشتے نظر آرہے تھ ( قالبًا فرھتوں سے خطاب كركيا) كريس اب او الله مياں كے بياں لے جلو۔

الغرض ال متم كى تعتكوكا سلسله عشاء كے بعد تك جارى د با جس بي بار بار بورا كر طيب ردست رسم بالآ فرسا أرجي و بج شبكواس مسافرآ خرت في اپني منزل مطركر لى - إذًا لِلْهِ وَ إِذًا لِلْيَهِ وَاحِمُون (ملحص رساله "النعيم المقيم")

# الله سے مدرہ محملے کی ہے۔ ک تیری فصل

# الثدانجام بخيركرك

آدى كواپ فا برى اعمال بريمى المينان نيس كرنا چاہي، بلك بميشد ورتار ب كرند جائے آخر بي الجام كيا مو؟ علاء نے لكھا ہے كدانسان پرزعد كى ش خوف خدا كا غلب ربتا چاہيے اور مرتے وقت رحمت خداوى كى طرف توج بوجانى چاہيے۔ اسل اعتبار آخرى انجام كا ہے۔ اى لئے جناب رسول اللہ فلانے ارشاد فرمايا:

إِنَّ النَّرِّ مُحَلِّ لَيَحُمَّ لُ الزَّمَانَ الطَّويلَ بِعَمَلِ اَهُلِ الْحَنَّةِ ثُمَّ يُحُتَمُ لَهُ عَمَلُهُ \* بعد سل اَهُسَلِ النَّارِ وَ إِنَّ الرحلَ لَيَعمَلِ الزَّمانَ الطَّويلَ بِعَمَلِ آهُلِ النَّارِ ثُمَّ يُحْتَمُ لَهُ بِعَمَل آهُلِ الْمُعَنَّةِ رمسله حريف ٣٣٣/٢

آدی ایک طویل زماند تک الل جنت دالے اعمال کرتار بتا ہے کر اس کی ملی زماند تک الل جنت دالے اعمال کرتار بتا ہے کر اس کی ملی زمری کا اعتبام جبنیوں دالے اعمال پر موتا ہے۔ اور بھی آدی طویل عرم رسکت جبنیوں جیسے ممل عمل جس جنار دبتا ہے کر اس کا خاتر الل جنت دالے اعمال پر موتا ہے۔

اور بخاری شریف کی روایت بی ہے کہ و اِنسا الا عُسَالُ بِالْحَواتِيْم دِمدوی هدوی هدوی مدید ۲۰۰۰ مینی اعمال کی تعدید کوشش کی جائے اور الله تعدید ۲۰۰۹ میں جائے ہیں اعمال کی جائے اور الله تعدید الله تعدید مواور ایمان اور عمل اور قریق سے خاتمہ پخیر ہواور ایمان اور عمل صالح کے اعتبار سے سب سے اجھے وقت بی بارگاہ ایز دی بی حاضری کی دولت نعیب ہو وحضرت عائد جر لی آئی ہیں کہ آنخسرت کا کوشت سے بدوعا ما لگا کرتے تھے "اسدولوں کو پلننے والے رب! میر کے دل کو ای اطاحت پر ابت قدم فرماد سے "تو میں نے عرض کیا کو پلننے دالے رب! میرک دل کو ای اطاعت برا بت قدم فرماد سے "تو میں نے عرض کیا کہ بات کا خطرہ ہے؟ کہ یارسول اللہ ا آپ کو کی بات کا خطرہ ہے؟ اس پر آخضرت کی احداث ہوسکا ہے جبکہ اس پر آخضرت کی احداث ہوسکا ہے جبکہ

### www.sirat-e-mustageem.com

### سوءخاتمہ سے ڈرتے رہیں

کوئی بڑے ہے بڑا عبادت گر ادمی حتی طور پریہ خیانت نہیں دے سکتا کہ مرتے دقت اس فا انجام کیا ہوگا۔ دنیا میں ایسے عبرت تاک واقعات بکثرت پائے گئے ہیں کہ آ دی پودی نظری استھے اعمال کرتا رہا ممرآ خری وقت میں اسکے حالات بگڑ گئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بدانجا کی سے محفوظ رکھے۔ آمیں۔

ذیل میں ایسے بی چند عبرت آموز واقعات بقل کے جاتے ہیں۔

بدنظري كاانجام

(۱) معرش ایک فیم برابر میدی رہتا تھا پایندی ساؤان دیتا اور جماعت بی شرکت کرتا، چرے برعبادت اور اطاعت کی روئق بھی تھی ، انقاق سے ایک دن جب اؤان دیتا اور جات و دی جب اؤان دیتا اور اور الماعت کی روئق بھی تھی ، انقاق سے ایک دن جب اؤان دیے کے کئی میں ایک بیسانی فیم کی خوبصورت لڑکی برنظر پڑی جے و کھے کر وہ اس پر دل و جان سے فریفیت ہوگیا اور اؤان چھوڑ کر وہیں سے سید ہے اس مکان بیس پہنچا ہاڑکی نے اسے دیکے کر ہو چھا کیابات ہے؟ میرے گھر بیل کو اس اس نے سے جرے حت و جمال نے آیا؟ اس نے جواب دیا جس کر عالی نے جواب دیا کہ بیس کوئی تہت والاکا منہیں کرنا چاہتی میری مثل کو ماؤ نے کر دیا ہے ۔ لڑکی نے جواب دیا کہ بیس کوئی تہت والاکا منہیں کرنا چاہتی میری مثل کو ماؤ نے کر دیا ہے ۔ لڑکی نے جواب دیا تو مسلمان اور بیس میں اس کے جواب دیا تو مسلمان اور بیس میں ایک ہوں ، میرا باپ اس دشتے پر تیار نہ ہوگا اس فیمس نے کہا میں خود عیسائی بن جاتا ہوں ۔ چنا نچاس نے کھی پورانہ ہوا تھا کہ بیش میں گھر میں دہتے ہوئے کی کام کے من ذلک کین انجی و دون بھی پورانہ ہوا تھا کہ بیش میں گھر میں دہتے ہوئے کی کام کے لئے جھوت پر چڑ ھا اور کی طرح وہاں ہے کر پڑا جس سے اس کی موت واقع ہوگئ یعنی دین

### 

# حضرات شيخين پرتبراكرنے كى سزا

(۲) مشہورمصنف علام این افی الد نیائے اسے معرکۃ الآراورسالہ"من عائل بعد السوت "بیل کی ایسے لوگوں کے واقعات کھے ہیں کہ سرتے وقت انہوں نے آگ آگ السوو ت اجمل کی ایسے ایس کی افران کے جواب دیا کہ ہم کلٹریس پڑھ کیا تاشروع کردیا اور جب ان کو کل کی آئین کی گئی آؤ انہوں نے جواب دیا کہ ہم کلٹریس پڑھ کتے اس لئے کہ ہم المی جماعت سے متاثر تقے جو معرات شیخیں سیدنا معرت ابو کر صدیق اور فاروق احقام رضی اللہ تعالی جماع سرت اس موجود ہیں جن سے اس طرح عبرت تاک واقعات کتب تاریخ بیں بکڑت موجود ہیں جن سے انداز وہوتا ہے کہ معرات سے ایش وعداوت بدائجا کی کا پواسب ہے۔ بعض واقعات اس طرح کی ہیں کے والوں کی صورتی کی کا پواسب ہے۔ بعض واقعات اس طرح کے بی کرمی ایشوں کے والوں کی صورتی کی لیا ہو روں بھی تبدیل کردی

شراب نوشى بدانجاى كاسبب

كمي \_ (مجابي الدهو ٥٣/١٥) بمود بالله مده

(۳) معدجی کابیان ہے کہ ملک شام بن ایک شرافی مخص کومرتے وقت کلہ کی تقین کی فراق اس نے جواب بن کلہ پڑھنے کے بیالفاظ کینے شروع کے ہم شرب وائن سرخود کی فواس نے جواب بن کلہ پڑھنے کے بیالفاظ کینے شروع کے ہم شرب وائن سرفوی میں مسلاری رہدد کو دی سوق مدوی میں اس واقعہ مواکر شراب نوش ہے بھی آدی بکشرت بدا نجامی ہے دو چار ہوتا ہے بیگنا ہ ترام اور کی جراور بنیا و ہے اور سوء خاتمہ کا بواسب ہے۔

د نیاسے حدسے زیادہ لگا و کا انجام ۱) مشمرا ہوازیں ایک فنس کومرتے وقت کلے کی تقین کی گی تو وہ کلہ پڑھنے کے ۔ میر میرا ہوازیں ایک فنس کومرتے وقت کلے کی تقین کی گی تو وہ کلہ پڑھنے کے

بجائ يي كېتار با "كياره، باره، تيره" يوض حابدان تعاادر پورى زعى اس كى حاب

الله سے مدوم محمضے کے دوست کی اس کے مرت وقت کلہ پڑھ کے ہجائے کا بہتا کے دوست کی ہوئے کے ہجائے کے دوست کی برت وقت کلہ پڑھنے کے ہجائے حماب می لگا تارہا۔ ای طرح ایک فض کونزع کے وقت کلہ پڑھنے کو کہا گیا تو وہ کہنے لگا کہ میر نظال گھر کے اعدوال طرح اصلاح کردواور میرے فلال باغ کے اعدوال طرح اصلاح کردولین مرتے وقت بھی اس کا ذل مکان اور باغ میں اٹکارہا۔

(۵) ایک فض نے دردگائے پال رکی تھی اوروہ اس سے بہت زیادہ محبت کرتا تھاجب مرح دقت اس کو کلے کی گردان عی مرح دقت اس کو کلے کی گردان عی دروگائے کی گردان عی دروں ہے دروگائے کی گردان عی

ان واقعات سا تدازه لگایا جاسکتا ہے کدونیا داری بی حدسے زیادہ مشنولیت اوردن رات کارد باراور پیسکانے کی دھن اسک لعنت ہے جوانسان کوسن خاتمہ کی دولت سے محروم کر سکتی ہے۔ اللهم احفظنا منهم آمین۔

اللدوالول كواذيت دييخ كاانجام

(۲) مشہور عالم علامہ ابن تجربیتی نے " قاوئی صدیعیہ " من نقل کیا ہے کہ ابن المقاء، نام کا ایک فیض جس نے علوم اسلامیہ بیس زیروست مہارت حاصل کر کے قرق باطلہ ہے بحث و مناظرے کا مکہ حاصل کرلیا تھا اپنی علی صلاحیت کی وجہ ہے اس کو خلیفۃ السلمین کا تقرب حاصل ہوا اور خلیفہ نے اس پراحتا دکرتے ہوئے بادشاہ روم کے دربار جس اے اپنی علی محاصر کے دربار جس اے اپنی عکومت کا سغیر بنا کر جیجے دیا۔ روی بادشاہ نے اس کے اعزاز جس برے بزے امراء اور عیسائے دی جی اوشاہ نے اس کے اعزاز جس برے بزے امراء اور عیسائے دی بیشواؤس اور پاور یوں کی ایک تقیم مجلس منعقد کی جس جس محقائد پر بحث کے دوران این المقاء نے المی مدل گفتگو کہ سارے حاصر بن پرسنانا چھا جمیا اور کی ہے اس کے دوران این المقاء نے المی مدل گفتگو کہ سارے حاصر بن پرسنانا چھا جمیا اور کی ہے اس کا جہاب نہ بن پڑا و جسائی بادشاہ کو جمل کا بیر گفت کی کر مخت نا گواری ہوئی اوراس نے ابن المقاء کو شیشے جس اس کے سامنے اپنی حسین و جسل بی کو چیش کیا استاء کو شیشے جس اس کے سامنے اپنی حسین و جسل بی کو چیش کیا این المقاء نے اس کے حسن و جمال پر فریفیت ہو کہ بادشاہ سے اس سے تکاح کی درخواست کی بادشاہ نے بیش کو گئی کہ اگر تو جسوی فی جب تبول کر لیک ورخواست کی بادشاہ نے بیش کر گوگر تا تو تکاح محکن ہے۔ چنا نچود میں ابن المقاء نے اس کے حسن و جمال پر فریفیت ہو کر بادشاہ سے اس سے تکاح کی درخواست کی بادشاہ نے بیش کو گئی کہ اگر تو جسوی فی جب تبول کر ایشاہ نے درخواست کی این بادشاہ نے بیشر کا لگائی کہ اگر تو جسوی فی جب تبول کر ایشاہ نے تکام محکن ہے۔ چنا نچود میں ابن

القاء جس نے بادشاہ کی جسنے کی میں المقاء جس نے بادشاہ کی جسنے کی استان کو لاجواب المقاء جس نے بادشاہ کی مجلس میں عیسوی فد بہ کے تارہ بود بھیر کر عیسائیوں کو لاجواب ہوئے پر مجبور کردیا تھا محکس ایک لڑی کے عشق میں گرفتار ہو کر عیس کہتے ہیں کہ ابن التقاء ہوگیا اورائی ارتد اوری حالت میں جنم رسید ہوا۔ (اعداد ندااللہ مند) کہتے ہیں کہ ابن التقاء نے شروع طالب علمی کے زمانہ میں ایک بوے بردگ کی شان میں گستانی کرنے اورائیس ذلیل کرنے کا ارادہ کیا تھا اوران بردگ نے ای وقت کہ دیا تھا کہ میں تھو کوجنم میں جاتا ہوا در کی دریا تھا کہ میں تھو کوجنم میں جاتا ہوا در کی دریا تھا کہ میں تھو کوجنم میں جاتا ہوا در کی دریا تھا کہ میں تھو کوجنم میں جاتا ہوا در کی دریا تھا کہ میں تھو کوجنم میں جاتا ہوا در کی دریا تھا کہ میں تھو کوجنم میں جاتا ہوا در کی دریا تھا کہ میں تھو کوجنم میں جاتا ہوا

سیدنا حضرت حسین کو تیر مارنے والے کابدترین انجام

(2) ایک فخص جس کا نام زرع تھا اس نے میدان گربلا پس ریحالة الرسول سیدنا حضرت حسین کو تیر مادکر پائی کی طرف جانے ہے دوک دیا تھااور اپنے تیرے آپ کی گردن کوزئی کردیا تھا، اس کاس علی پرسیدنا حسین کی زبان سے بددعانگی کہ "اے الله اسے پیاسا کردے ۔ " راوی کہتا ہے کہ جھے اس فخص نے بیان کیا جوزر عد کے مرض الموت پس اس کے پاس حاضر تھا کہ اس کا عبرت ناک حال بیان کیا جوزر عد کے مرض الموت پس اس کے پاس حاضر تھا کہ اس کا عبرت ناک حال بیان کیا جوزر عد کے مرض الموت پس کی بیٹے کی طرف آئیسٹھی رکھی ہوئی تھا۔ اس کے سامنے لوگ پائھی جمل رہے ہے جبکہ اس کی پیٹے کی طرف آئیسٹھی رکھی ہوئی تھا۔ اس کے سامنے لوگ پائھی اس بیان پلاؤ پر اس سے بیس مراجار ہا ہوں "چنا نچہ ایک بہت بوا شہ لا یا گیا جس بھی سنویا وورد تھا۔ وہ اتنازیا دہ تھا کہ پانچ آ دمی ملکر بھی نادن کے بیٹ کی طرح سب اکیلا بی بی گیا ، اور پھر بھی بیاس بیاس بیار تا رہا۔ اس کا پیٹ اونٹ کے بیٹ کی طرح سب اکیلا بی بی گیا ، اور پھر بھی بیاس بیاس بیار تا رہا۔ اس کا پیٹ اونٹ کے بیٹ کی طرح سب اکیلا بی بی گیا ، اور پھر بھی بیاس بیاس بیار تا رہا۔ اس کا پیٹ اونٹ کے بیٹ کی طرح سب اکیلا بی بی گیا ، اور پھر بھی بیاس بیاس بیار تا رہا۔ اس کا پیٹ اونٹ کے بیٹ کی طرح سب اکیلا بی بی گیا ، اور پھر بھی بیاس بیاس بیار تا رہا۔ اس کا پیٹ اونٹ کے بیٹ کی طرح اس بیار ہوگیا تھا۔ الله بم احفر خلانا من خلاف دورج بھی المدھ وہ اور

سیدنا حضرت سعید بن زیر پرجھوٹا دعویٰ کرنے والی عورت کا انجام

حفرت معيدبن زيركا شاران دس خوش نصيب محابد ش موتا ب جن كو جناب

ک الله سے شرم کیخے کی دمان کی د رسول المالية نے دنیا می میں جنت كى بثارت مرحت فرمائى بـــايك عورت اروى بنت اولی نے آپ پر دوئ کرویا کہ آپ نے اس کے مکان کے کچھ صے پر فاصبانہ بعنہ کر لیا ہے۔معاملہ مردان بن الحکم تک پہنچا جواس وقت مدید کے گورز تھے۔معرت سعیدگو عدالت میں بلایا حمیا آب نے ارشادفر مایا کہ بھلا میں کیے کسی کی زمین د باسکتا موں جبکہ میں نے خود آنخضرت کی سے سنا ہے کہ جو تف کسی کی ایک بالشت زمین بھی غصب کر لے آواس کے بیچے کی ساتوں زمین کی مٹی اس کے مگلے میں تیا مت کے دن طوق بنا کر ڈال دی جائے گ۔مروان نے یہ جواب س کر کہا کہ اس کے بعد آپ سے حرید کی جوت ما تھنے کی ضرورت نبیں ہے۔اس کے بعد حضرت سعید نے عورت پر بددعا فرمائی کہ:"اے الله اگر ب عورت است دعوے میں جموثی ہے تو (۱) میرے دعویٰ کی سجائی لوگوں پر ظاہر فرما، (۲) اس مورت کی بینائی سلب فرما، (۳) اوراس کی قبراس کے گھر میں بنا دے " راوی فرما تا ہے کہ اس داقعہ کے محدروز بعدی مدینے میں ایبا سیاب آیا کہ اس سے مکان کی اصل بنیادیں فاہر ہو کئی اور معزت سعید کی سیائی راضع ہوگئ کچے عرصہ کے بعد مرعیہ مورت کی بینائی جاتی رہی۔اور پھرایک دن وہ ٹول ٹول کرایے گھر میں چل رہی تھی کہ گھر ہی ہے ایک كؤس ش كركرمركى \_ (ملم شريف ١٧ ٢٠٠١ الاصابة ١٨٨٨ الدالغاب ١٣٦١)

حضرت سعد بن افی و قاص پر بہتان لگانے والے کا انجام (۹) حضرت سعد بن افی وقاص پر بہتان لگانے والے کا انجام کے زمانہ میں کوفہ کے گورز سے اہل کوفہ میں سے پچھ لوگوں نے ان سے بارے میں شکایتیں صفرت عمرت پہنچائیں جی میں یہ دکایت بھی تھی کہ وہ نماز بھی اچھی طرح نہیں پڑھاتے ، صفرت عمر نے آئیں مدینے بلا کر حقیق فرمائی تو آپ نے جواب دیا کہ میں تو انہیں آئیضرت وقف کے طریقہ کے مطابق نماز پڑھا تا ہوں بعنی عشاء کی ابتدائی دور کھتیں طویل پڑھا تا ہوں اور آخری دور کھتیں بکی پڑھا تا ہوں ، حضرت عمر نے فرمایا کہ واقعی آپ سے بھی اُمیدی ، بھر حضرت عمر نے بچھالوگوں کو مزیر ختیق کے لئے کو دیجیا کہ وہ مجدم جو جا كرمعلوم كريں كروف والوں كاحفرت سعد كے بارے يس كيا نظريہ ہے؟ چنا نجدان لوكوں نے جس مجد میں بھی تحقیق کی وہاں کے لوگوں نے حضرت سعید کی تحریف کی محر جب بیہ لوك " ين عيس " كي مجد على منجي تو وبال الي فض جس كانام اسامه او كنيت الوسعدة تقى كمرا مواادركينه لكاكه جب آب الله كاواسطه دے كر تحتيق كرتے بين توسنے! كەسعد نه توجهاديس جاتے ہيں، اور نفيمت كتقيم كرنے من برابرى كرتے ہيں اور نفيملوں من انساف سے کام لیتے ہیں۔اس کے بدالرامات س کرحفرت سعد فرمایا کراللہ کی تم اب میں تین بددعا کی کرتا موں۔اے اللہ اگر یہ تیر بندہ اینے دعوی میں جمونا مواور حض ریا کاری اور شیرت کے لئے اس نے بی جمو ئے الزام لگائے مول تو (۱) اس کی عرفمی فرما (۲)اوراس کے نقر و فاقہ کوطویل کردے(۳)ادراہے فتنوں میں مبتلا کر دے۔ایں روایت کے راوی عبد الملک کتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے اس مخص کواس حال میں دیکھا كراعبانى بدهايدى وجهاس كيمنوين تك اس كى أتحمول برفك آ كي تعيل كين وه راستهای لاکوں سے بھی چھیز جما اگرنے سے بھن ندآ تا قا۔اور جب اس سے اس کا حال يوجماجا تا توجواب ويتاكد شيئة مَ عَنْدُودٌ أصابَتُنِي دَعوةُ سَعدِ لِينْ مُنْدَيْنَ جَمَّا يورُ حامون، جي معدي بدوعا لك كي ب-السلَّه من احْد خَسطَ سَام منسه (معدوى شريف ا 17 • امجابي الدعوة 20)

صحابہ برطعن و شنیع کرنے والے برحضرت سعد کی بدد عا مامرین سعد کے بین کہ برے والد حضرت سعد کی بدد عا مامرین سعد کتے ہیں کہ برے والد حضرت سعداین ابی وقاص آیا الی بماعت پر گذرے جوسب کی فض کی گفتگو فورے سرجما کرسنے میں شخول تھے۔آپ نے بمی تحقیق مال کے لئے سرائدرڈال کراس کی بات کی آو کی ماکدہ حضرت علی جمود طلح اور حضرت زیر پرلین طعن کردہ تھا ، حضرت سعد نے اسے اس حرکت سے تع کیا بھروہ بازیس آیا ہو آپ نے فرمایا کہ دیکھوا میں تھے پر بدد عاکر دوں گا ،اس نے کہا کہ آپ آوا ہے وصی دے میں گویا کہ آپ توا ہے وصی دے درہے ہیں گویا کہ آپ تی بول؟اس کے بعد حضرت سعد کمر تفریف لے

الله سے معروم بحبنے کی احد باتھ افرا کر ان الفاظ میں بددعا کی اس کے بعد باتھ افرا کر ان الفاظ میں بددعا کی کہ "اے اللہ!اگر تجے معلوم ہے کہ یہ ایے لوگوں پرسب وسم کر رہا ہے جن کے اعمال تیرے دربار میں بینج کے ہیں،اوراس نے آئیس بما بھلا کہ کر تیرا همہ مول لیا ہے۔ تواسے تو آئی بی اجرائی میں کہ بددعا ما لیتے تواسے ہوا بختی اوراس نے آئیس بما بھلا کہ کر تیرا همہ مول لیا ہے۔ تواسے ہوا بختی اورن میں میں کہ بہنچا لوگ ورک ہوا تی اورن میں میں کہ بہنچا لوگ ورک مارے دو بھاگ کے اوراس بد کے ہوئے اورن نے محابثی شان میں زبان درازی کر ر و بھاگ کے اوراس بد کے ہوئے اورن سے محابثی شان میں زبان درازی کر اللہ بیجرت تاک مظروکے کو گوگ دوڑتے ہوئے حضرت معد کے پاس پہنچ اورائیس خبر ذاللہ بیجرت تاک مظروکے کوگوگ دوڑتے ہوئے حضرت معد کے پاس پہنچ اورائیس خبر خال کہ اوران کی بدوعا کی تحویت ہے اللہ تعالی نے آپ کی بدوعا کی تحویت خال کر اس کے اورائیس خبر کے اورائیس کی بدوعا کی تحویت کی بدوعا کی تحدید خواب کی بدوعا کی تحدید کا کورائیس کے اورائیس کے اورائیس کے اورائیس کے کہنے کی بدوعا کی تحدید کی بدو

# الله سے شوم معملے کی کھیں۔ کھی ہے کہ وہ ۱۳۸۸ کی اللہ سے شوم معملے کی استان کی اللہ معملے کی استان کی اللہ معمل کے اللہ مع

# حسن خاتمه إعظيم دولت

جس فض کوائیان کائل اوراعمال صالح کے ساتھ دنیا سے رصات نعیب ہوجائے تو یہ اسک عظیم دولت ہے جس کے مقابلے میں کا نئات کی ہردولت ہے ہے۔ اس لئے ان تمام اسباب کوافقیار کرنے کی ضرورت ہے ہوشن حاتمہ کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اس سلسلہ میں سب سے زیادہ نفع بخش اور مغید چیز علاء اور اولیاء اللہ سے تعلق اور مجت ہے۔ ہوشن ما اللہ کے نیک بندوں سے جتنا زیادہ تعلق رکھے گا انشاء اللہ آخرت میں وہ اتنا ہی کامیاب و کامران ہوگا، جتاب رسول کھی کا ارشاد گرای ہے: آلسمَن مُ مَن اَحَب (ترمدی مندی شریف ۲ کا ؟) یعنی آ دی کا حشر اسپ نمجوب کے ساتھ ہوگا، تو اگر ہماری مجت اولیاء اللہ کے ساتھ ہوگا، تو انشاء اللہ ہمارا حشر بھی آ دی کا حشر اسپ نمجوب کے ساتھ ہوگا، تو اگر ہماری مجت اولیاء اللہ کے ساتھ ہوگا۔ والی سوسائی میں پڑار ہات وی کوگ پٹی ہوتے ہیں اورا گر اہل نیر کے ساتھ تعلق رکھتا تھا تو ہیں اور اگر اہل نیر کے ساتھ تعلق رکھتا تھا تو الی سوسائی میں پڑار ہات وی کوگ پٹی ہوتے ہیں اورا گر اہل نیر کے ساتھ تعلق رکھتا تھا تو الی سوسائی میں پڑار ہات وی کوگ پٹی ہوتے ہیں اورا گر اہل نیر کے ساتھ تعلق رکھتا تھا تو الی سوسائی میں پڑار ہات وی کوگ پٹی ہوتے ہیں اورا گر اہل نیر کے ساتھ تعلق رکھتا تھا تو الی سوسائی میں پڑار ہات وی کوگ پٹی ہوتے ہیں اورا گر اہل نیر کے ساتھ تعلق رکھتا تھا تو الی سوسائی میں پڑار ہات وی کوگ پٹی ہوتے ہیں اورا گر اہل نیر کے ساتھ تعلق رکھتا تھا تو الی سوسائی میں پڑا ہے۔ (شریا الم الم نے سور کی کوپٹی کی کیک کوپٹی کی جوٹی کی کوپٹی کی کوپٹی کی کا میں کوپٹی کی کوپٹی کی کوپٹی کوپ

بہر حال صلحاء اور اولیاء اللہ سے عقیدت و محبت حسن حاتمہ کا بہترین اور مؤثر ذریعہ ہاس کے حصول کی کوشش کرنی جائے۔

الله والول كي رحلت كے بعض قابل رشك

أوربثارت آميز حالات

حسن خاتمہ سے مرنے والے ی محض ظاہری حالت مرادنیں ۔۔۔ یونکہ بعض مرجہ ایا ہوتا ہے کہ بدے سے بدا صالح اور بزرگ خض خطرناک حادثہ سے دوجا رہوکر

امیا تک وفات یا جاتا ہےاور بھی کوئی بگل مخض بڑی آ سانی اوراچھی حالت میں رحلت کرتا ہے۔ بلکہ حسن خاتمہ کا مطلب میر ہے کہ آ دمی کامل ایمان بہتر اعمال ،انابت الی الله ،اور رحت خداوندی کا امیدوار ہوکر بارگاہ ایز دی ش مینچے، ان حالات کے ساتھ طاہری طور پر اسے کتنی می تکلیفیں پنچیں تو کوئی فکر کی بات نہیں ہے۔ اور اگریہ کیفیات معدوم ہول تو پھر محض آسانی کی موت سے آخرت میں کچھ فائدہ حاصل ندہوگا۔ایک مدیث میں جناب رسول الله الله الله الماد فرمايا كه الله تعالى جب كى بنده سے حبت كرتا ہے تو اسے مشاس عطافر ادیتا ہے، حفرات محابد نے عرض کیا کہ مٹھاس عطا کرنے کا کیا مطلب ہے؟ تو آپ نے فرمایا مطلب یہ ہے کہ اے انتقال ہے لی ایسے اعمال خیر کی تو نیق عطا کرتا ہے کہ اس کے پاس بروں میں رہنے والے اس سے خوش ہوتے ہیں اور بعد میں اس کی تحریف كرتے بي (الرواجر عن ابن حبان ١٩٥/٣١) اى طرح ايك روايت من آنخفرت ا ف ارشادفر مایا که جس محف کا مرت وقت آخری کلام کلمه شهادت اور کلمه طیبه مواوردل کے کامل یقین کے ساتھ وہ اسے پڑھے تو انشا واللہ اسے جنت میں داخلہ نصیب ہوگا۔ آئندہ مفات میں حضور اکرم ، اور چندمحام اور اولیاء اللہ کے حالات وفات پیش کے جاتے ہیں تا کہ شوق و ذوق کے ساتھ ساتھ ان حضرات کی عقمت و محبت سے بھی ہمارے سنے معمورہوجا ئیں۔

# أتخضرت صلى الله عليه وآله وسلم كاحادثه وفات

امت محمریہ کے لئے سب سے برا سانح جس کے تصور سے آج مجی رو تکئے کھڑے ہوجاتے ہیں ہمارے آق وہر دار ہمرورکا بکات فخر موجودات حفرت محم مصطفی سلی اللہ علیہ و آل رسلم کا اس دنیا سے پر دہ فر مانا ہے۔ یہ ایماالمنا ک لحم تھا کہ بڑے بڑے اللہ علیہ محمل القدر محابہ محمی السین حواس بجائے دکھ سکے اور ان کی آنکھوں کے سامنے اندھیر چھا گیا ۔ نا مرسخ رضی است عرض ورفق میں کھڑے ہوئے کہ جوفق یہ کی کھڑے ہوئے کہ جوفق یہ کی کھڑے کہ جوفق یہ کی کا کہ حضور اقدس علیہ العمل و دافرا میں دہ فرما کیے ہیں تو ای توالی کوار

الله سے شوم عمضے کی دون اور کی ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے کی اس کا کہ اس کے اس کا کہ سے اس کی گرمد ای رضی الله تعالیٰ مندرت ابو بحر صد این رضی الله تعالیٰ مندر نے بوری بیدار مغزی کا ثبوت دیے ہوئے بیا علان فر مایا:

مَنُ كَانَ مِنْ كَمَانَ مِنْكُمْ يَعُبُدُ مُحَمَّداً فَإِنَّ مُحَمَّداً قَدَمَاتَ وَمَنُ كَانَ مِنْكُمُ يَعُبُدُ اللهَ فَإِنَّ اللهَ لَا يَمُونُ قَالَ اللهُ تَعَالىٰ: وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُول قَدُ حَلَتُ مِنُ قَبَلِهِ الرَّسُلُ الخريعادى هريف ٢٠٠٠/٢)

تم بیں سے جو مخص محمر (3) کی عبادت کیا کرتا تھا تو وہ بجھ لے کہ محمد اب اس دنیا سے تشریف لے جانچکے ہیں ، اور جو مخص تم بی سے اللہ کی عبادت کرتا تھا تو یعین کر لے کہ اللہ تعالیٰ بمیشہ سے زندہ ہے اس پر بمجی موت طاری نہ ہوگی ، پھر آپ نے بہ آپیش پڑھیں ۔ وَ مَا مُحَدَّدٌ إِلَّا رَسُولُ الخ۔

شدیدمن الوفات میں جبآپ جا مت ہے نماز پڑھانے کے لئے مجد
تشریف ندلا سکے آپ نے تاکید کر کے سیدنا حضرت الویکر صدیق رضی الشد عنہ کو نماز
پڑھانے کا محم فر مایا ، حضرت الویکر صدیق رضی الشدعنہ نے آپ کی حیات میں سا افغازی
ادا کرائیں اس دورمان نی اکرم شکانے امت کو کتاب اللہ کو مضبوطی سے تھا ہے
دکھے ، فلام باعد بوں اور حور آوں کے حقوق کی رعایت کرنے نیز نماز کا اجتمام رکھنے کی تاکید
اور وصف فرمائی ، ای شدت کے عالم میں آپ شکانے اپنی قبر مبارک کو ہجدہ گا وہنانے سے
منے من خرمائی ، اور اسلیلے میں یہود یوں کی بدعلی پرئیر کرتے ہوئے فرمایا:

لَعَنَ اللَّهُ المَهُوَ وَمِاتِنَّ عَدُوا قُبُورَ آنَبِيَاتِهِمُ مَسَاحِدَه ورمادى هرمف ٢٣٩/٢) الله تعالى كلعنت بي يهوديون بركمانهون في النيا الميم السلام كي قرون لوجده كا ومناليا

### www.sirat-e-mustageem.com

اللَّهُمَّ اَعِنَى عَلَى سَكَرَاتِ الْمَوْتِ (حمال ترمذي٢٧). الشَّارَ مِن المَالِدِ مِن المَالِدِ مِن المَالِكِ المُن ا

حطرت عائشرض الله عنها فرماتی بین که بین اکثر آپ سے بدیات مناکرتی تقی کہ کس نبی کی وفات اس وقت تک نبیل ہوتی جب تک کہ خوداس سے دنیا یا آخرت بیل رہے کہ بات کی وفات اس وقت تک نبیل ہوتی جب تک کہ خوداس سے دنیا یا آخرت بیل رہے کہ بات اس کی رائے معلوم نہ کر لی جائے۔ چنا نجہ جب آپ کی وفات کا وقت قریب آیا جب کہ آپ کا سرمبازک میری گود بیل تھا تو آپ کا سائس تیز چلنے لگا اور آپ نے فرمایا: مَن مَن النّبِینَ (لیمن بیل الله عَلَيْهِمُ مِنَ النّبِینَ (لیمن بیل نے ان لوگوں کے ساتھ رہنا پند کر لیا ہے جن پر الله تعالی نے انعام فرمایا ہے النی او بیل بیموری کہ اب آپ نے آخرت کو افتیار فرمالیا ہے۔ (بعد کی شریعہ ۱۳۸۸)

آ تخضرت ملی الله علیہ والدوسلم نے دنیوی زندگی بی سب سے آخری عمل جو
انجام دیا وہ سواک کے ذریعہ پاکیزگی حاصل کرنا تھا، چنا نچہ حضرت عائشہ مدیقہ دض الله
عنبا فرماتی ہیں کہ مرض الوقات بی آخضرت کی ہیں کی وہ بی سرد کھ کرآ رام فرما تھے، ای
درمیان ہیرے ہمائی عبدالرض این الی بکراس حال بی آئے کہ ان کے ہاتھ جس ایک تا زہ
مواک تھی، جس سے وہ مواک کر دہے تھے، آخضرت کی نے اس مواک کونظر جما کر
دیکھا (جس سے جھے ایمازہ ہوگیا کہ آپ مواک کرنا چاہج ہیں بالہذا بی نے وہ
مواک ان سے لے کرا چھی طرح چیا کر ملائی کر کے آخضرت کی خدمت بی پیش
مواک ان سے لے کرا چھی طرح چیا کر ملائی کر کے آخضرت کی خدمت بی پیش
کی ۔ چنا نچی آخضرت کی نے نہا ہے جمدہ طریقہ پرمواک فرمائی اور ایمی آپ اس سے
فارغ ہی ہوئے تھے کہ آپ نے اپنا دست مبادک یا آگی آسان کی طرف اٹھائی اور تین مرتبہ
یا الفاظ دہرائے فی الرفیق الا علی پھر میری گودی ہیں انتخال فرما گے ۔ ان لله و انا البه
راحمون ( دیناری شریع ۱۲۰۷۲)

ایک اورروایت میں ہے کہ آپ نے وفات کے وقت بید عافر مائی۔

اللُّهُم اغُفِرُلي وَارَ حُمنِي والْحِقُنِي بِالرَّ فِيُقِ الْاعلى (بعارى شريف)

اےاللہ! مجھے معاف فر مااور مجھے پر رحم فر ماءاوراعلیٰ در ہے کے رفیق کے ساتھ مجھے لاحق فرما۔

( بغاری شریف مع حاشیه ۱۸۰۱)

ادرا یک روایت میں یہ ہے کہ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عند نے پیشانی مبارک کو چو منے کے بعد آپ کوان الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا۔

محضورا میرے ال باب آپ برقربان، آپ کا زندگی بھی پاکیزہ تھی اورموت میں پاکیزہ تھی اورموت میں پاکیزہ تھی اورموت میں پاکیزہ مولی اجو آپ

اس کے بعد آپ سبحد میں تشریف لائے اور تملی آمیز خطبدار شاد فرمایا جس سے لوگوں کے مواصل انجام دیے مراحل انجام دیے مراحل انجام دیے مراحل دیارہ سرام سرائد و میں ۱۷ مدے مراحل دیارہ سرائد میں مرح دالدو میں ۱۷ مدے مراحد میں مرحد دالدو میں ۱۷ مدے سرائد و میں ۱۷ مدے مراحد میں مرحد دالدو میں ۱۷ مدے مراحد میں مرحد مرحد میں مرحد مرحد میں مرحد مرحد میں مرحد مرحد میں مرحد م

اربیج الاول الدیر کون جاشت کوقت آپ کی وفات ہوئی۔ یرکا بقیہ دن اور منگل کی می کا بقیہ دن اور منگل کی می کوآپ کو اس اور میعت کی تیسل میں مرف ہوئی منگل کی می کوآپ کوشل دیا گیا، پر انفرادی طور پر نماز جنازہ پر سے کا سلسلہ شروع ہوا جو پر را دن گذار کر رات تک جاری رہا، پر اس رات بی میں آپ کی تدفین عمل میں آئی۔ صلی الله عَلَیْهِ الله میں الله و دور میں الله میں الله و دور میں الله میں الله و دور میں الله میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ و الله الله اللہ و دور میں الله میں اللہ میں اللہ و الله الله و دور میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ و الله اللہ و الله اللہ و دور میں اللہ میں میں اللہ میں

بخای شریف کی ایک روایت می ہے کہ آنخضرت کے شدت مرض کے زمانے میں آپ کی سب سے چینی صاحر ادی، اہل جنت عورت کی سروار سیدہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنبا (جن کو آپ نے پہلے بی اپنی وفات کی اور پھر اہل بیت میں سے سب

الله سے سورہ حصنے کی استان کی خود کے کہا کہ استان کی خرد دے دی تھی ما خر فدمت ہوئی اور آپ کی شدید تکلیف دی کے کر فرمایا: پٹی ای تی ایک کی دفات ہوگی تو معرت فاطر رضی اللہ عنها آخری دیدار کے لئے تشریف لائی اور آپ کے جدم بارک کے سامنے کمٹرے ہو کرارشاد فرمایا:

يَــاابَتَــاه، اَحَــابَ رَبَّـادَعَـاهُ بيــا اَبَتَاهُ مَنُ حَنَّةٌ ٱلْفِرُدُوسِ مَاوَ اهْمَا ابتَاهُ اللّي حِبرَ ثِيلَ نَبْعاهُــ (معاري هريف ١/٣)

ہائے میرے میارے اباجان! جنہوں نے اپنے رب کی دوت قبول کر لی۔ وائے میرے شفق اور مزیز والداجن کا ٹھکانہ جنت الفردوس ہے۔اے والدنا مدار! جن کی وفات پرہم معرت جرئیل علیہ السلام کے سامنے کریدوکر اری کردہے ہیں۔

پھر جب آپ کو فن کردیا گیا تو حضرت فالحمہ دمنی اللہ عنہانے شدت تاثر ہیں حضرت انس دمنی اللہ عنہ سے فرمایا:

یَاانَسُ اطَابَ اَتَمُسُحُمُ اَن تَحُنُوا عَلَی رَسُوُ لِ اللهِ ﷺ التُوابَ رِمِعوی حریف میال الس! تم نے یہ کیے گوارہ کرلیا کرتم آنخضرت ﷺ کے جسداقدس پراپنے ہاتھوں سے مٹی ڈالو۔

حفرت السرمنى الله عدر بان حال سے جواب دے رہے تھے كدواتى ول توند وابتا تعاكم حكم نبوى كھيل من جرابيكل انجام دينا يزاد (عابدى ١٣٧٨)

بعض روایات میں میمی ہے کہ اس کے بعد سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہانے قبر مبارک ہے مٹی اٹھا کراپی پیشانی پر کمی اورا سے سوکھا مجربیا شعار پڑھے۔

﴿ الله سے شورم عصبے ﴿ ٢٥٥ ﴾ ٢٥٥ ﴾ كائل مدر ہے اور تجب كى بات أيس ہے كوئكداس حادث سے برے كائل مدر ہے كائل اللہ اللہ عادث مير كاؤر معيتوں كو وہ الدور كى التوں بر نازل ہوتى تو وہ الدور كى راتوں بر نازل ہوتى تو دہ الدور كى معرب كے اللہ كى الل

الل مدیندکاید معمول قاکدجب کی مصیبت ذره کولی دینی بوتی تو می اکرم الکید کا حادث دفات اسے یا دولایا جاتا بھی کے تصور کے بعد اپنی برمصیبت اور تکلیف آسان معلوم ہونے گئی۔ اللہ تعالی آخضرت: شک کے درجات بلند سے بلند تر فرمائے اور پوری امت کی طرف سے آپ کو بہترین بدلہ مطافر مائے۔ آمین بدارب العالمین وصلی الله علی مید المرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آله و اصحابه احمدین۔

# اميرالمؤمنين سيدنا حضرت ابوبكرصد يقطى وفات

امت محمد یکی صاحبها العملوة السلام کی افعال ترین فخصیت اور آنخفرت الله کی خوب دیجی معلق ماحبها العملوة السلام کی افعال ترین فخصیت اور آنخفرت الله حدیک سب وقات کے بارے بھی متحدد حضرات نے کلما ہے کہ دراصل آپ کوسرور کا کتات بھر موجودات ،سیدنا و مولا نامجر رسول اللہ کی وقات کا اس قد رصد مرتفا کہ آپ اعدر می اعد و کلئے در ہے۔ اور برابر لاخر و فیق بلور کر ور ہوتے بلے گئے ،اور یکی اعدو نی کڑھن اور تکلیف آپ کی وفات کا سب نی۔ آپ نے مرض الوفات بھی اکابرا صحاب الرائے صحاب کے مقورہ سے ایج بعد سیدنا حضرت محرفاروت رضی اللہ حد کو خلیفہ بتعین فرمایا اور اس پر کے مقورہ سے ایج بعد سیدنا حضرت محرفاروت رضی اللہ حد کو خلیفہ بتعین فرمایا اور اس پر بیت کی اور جب بیکام بخیروخو بی انجام یا مجابر الاق وارد دی شیں یہ دعافر مائی :

"اے اللہ ایس نے جوکام کیا ہے اس سے مرائقصور صرف سلمانوں کی اصلاح کے بیس نے اس سے میرائقصور صرف سلمانوں کی اصلاح کے بیس نے اس معالے میں اپنی رائے سے اجتہاد کیا ہے اورا پی دانست میں سلمانوں میں سب سے بہتر، ما تقور، اور نیکی پر تریس فض کو ان پر حاکم بنایا ہے۔ میں آپ کے تیم ساس دنیائے فائی کو مجھوڑ رہا ہوں، آپ ان میں میری طرح کے فیرخواہ لوگ پیدا فرما ہے، مسلمانوں کے حکام

﴿ الله سے مندوم عمد منے ﴿ ﴿ ﴿ ٢٥٧ ﴿ ﴿ ٢٥٧ ﴾ ٢٥٧ ﴿ ٢٥٧ ﴾ ٢٥٧ ﴾ ٢٥٧ ﴾ كوملاحيت سے نواز ديجے اور عمر بن الخطاب و خطفا وراشدين ميں داخل فرما ہے۔اور ان كى رعايا كى اصلاح فرما ہے"۔

آپ کی صاحزادی ام المؤمنین حضرت عائش صدیقدرضی الدعنها ،اپ مشفق والد ماجد کی مایس کن بیاری سے سخت پریشان تھیں جب عیادت کے لئے تشریف لاتیں تو آپ کی تکلیف و کھے کر بے قراری والے اشعار پڑھا کرتیں ، حضرت ابو بکڑی یہ جواب دیے ،کہ بٹی ایداشعارمت پڑھو بلکہ ہیآت پڑھو:

وَ جَاءَ تُ سَكُرُهُ الْمَوْتِ بِالْحَقَّ، ذلِكَ مَا كُنتَ مِنْهُ تَحِيدُ (سور قَقْ ١١) اوروه آنى موت كى بيونى تحقيق يده برسية ثمار بتاتها

ایک روایت بین ہے کہ آپ نے وفات سے قبل حضرت عائشہ نے فرمایا کہ بٹی اجھے میر سے ان مستعمل کپڑوں ہی بیس گفن دینا اور آج پیر کا دن ہے آگر میر ارات تک انتقال ہوجائے تو میرے دفن بیس کل کا انتظار نہ کرنا کیونکہ رسول اللہ دھی کی خدمت بیس جنتی جلدی پہنچ جاؤں اتناق بہتر ہے۔ روارہ خدالعاء ۱۰۲،۱۰۲)

اوري من مشهور ب كروفات كوفت آپى زبان مبارك پريدها جاري تى: تَوَقِّنِي مُسُلِماً وَ ٱلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ (بوسف آبت ١٠١١)

موت دے جھے کو اسلام پر اور طا جھے کو ٹیک بختون تیں۔ اس وعاکے بعد آب رصلت فرماگئے۔ (مثابیرے قری کاساسا)

رضى الله عنه وارضاه رحمه الله تعالى رحمةً واسعةً

حضرت سعید بن المسیب سے مروی ہے کہ جب سیدنا حضرت صدیق اکبری وقات کا وقت قریب آیا تو لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مرض کیا کہ ہم دیکورہ ہیں کہ آپ کی حالت دگر گول ہے اس لئے ہمیں کی تعبحت ہے سرفراز فرمائے تو حضرت میں کہ آپ کہ اللہ تعالی نے فرمایا: کہ چوشخص درج ذیل دعائیں پڑھے گا اور پھراہے موت آجائے گی تو اللہ تعالی اس کو افل مین میں جگہ عطا کرے گا۔ لوگوں نے پوچھا کہ افل مین کیا ہے؟ تو آپ نے اس کو افل مین کیا ہے؟ تو آپ نے

اے اللہ! آپ بی نے سب محلوقات کو پیدا فرمایا جبکہ آپ کو ان کی پیدائش کی مطلق ضرورت نہ تھی، پھر آپ نے تخلوقات کے دو حصے فرمائے ایک حصہ جنتی اور ایک حصہ جبنی نہ بنا ہے!

اے اللہ! آپ نے تلوق کی پیدائش سے پہلے ہی انہیں شقی یا سعید بنانے کا فیصلہ فرمایا ہے۔ کہذا میری برعملیوں کے سب شقی مت بنا ہے۔

اے اللہ! آپ پیدائش سے پہلے تی سے جائے ہیں کہ کون کیا کرے گا۔ پس جھے ان لوگوں میں شال فرما ہے جن کوآپ نے اپنی اطاعت میں گےرہنے کا فیصلہ فرمایا ہے۔ اے اللہ! کو کی محض پھیٹیں میا ہ سکتا جب تک آپ نہ جا ہیں ، پس میری جا ہت

اےاللہ! لوی ملس چھریس جاہ سلماجب تک آپ نہ جا ہیں۔ صرف پر ہناد بیجئے کہ میں وہی جاہوں جو جھے کوآپ کا قرب عطا کردے۔

اے اللہ ابندوں کی ہرحر کت آپ کی اجازت کی فتاج ہے ہیں میری نقل وحرکت اپنے تقوی کے مطابق کرد ہے ہے۔

اے اللہ ا آپ نے خیر وشرکو پیدا کر کے ہرایک کے عال الگ الگ مقرر کئے ہیں۔ پس مجھے خیر کی تو فیق والے لوگوں میں شامل کرد ہے ہے۔

اے اللہ! آپ نے جنت اور جہنم کو بنا کر ہرا یک کے الگ الگ بسانے والے افراد مقرر کے ہیں۔ مجھے جنت کے کمینوں میں شامل فر مادیجے۔

اے اللہ! آپ نے بعض لوگوں کے لئے صلائت اور گمراہی مقرد کر رکھی ہے جن کو اسلام پر شرح صدر تعیب نہیں۔ پس جھے اسلام اور ایمان پر شرح صدر عطافر ماسیے اور اس کو میرے دل میں مرین فرماد ہے ہے۔

اے اللہ! آپ ہی نظام کا نتات کے مدیر ہیں۔ پس مجھے ایسی بہترین زندگی عظافر مایئے جوآپ کے تقرب سے مالا مال ہو۔

اے اللہ! بہت ہے لوگ ایسے ہیں کہ منع شام ان کوآپ کے علاوہ پر مجروسہ ہے۔ گرمیر اکمل اعتاد، اُمیداور ہر طرح کی لھرت صرف اور صرف آپ بی کی ذات ہے وابستہ ہے۔ حضرت ابو بکڑنے فرمایا کہ بیسب کتاب اللہ ہے ماخوذ ہیں (اور جو بیجڈ بات رکھے گاس کوافق مین سے نواز اجائے گا) رکھاب العاب بلاد بیانی ان

# امیرالمؤمنین حضرت فاروق اعظم کی وفات کے وقت ہوشمندی

آخضرت الله کے چینے اور منہ مانکے صحابی جلیل،اسلام کے عظیم ترین سنون،تاریخ اسلام کے درخشدہ ستارے امیر المؤسنین سیدنا حضرت عمرین الخطاب فارق اعظم نے وفات سے آب جس موشندی،اورامت کے لئے فکرمندی کی تاریخ رقم فرمائی ہے وہ بجائے خودتاریخ کا ایک زریں باب ہے۔آپ کوایک مجوی غلام "ابولولو" نے نجر کی نماز پر حاتے ہوئے نیز سے شدیوزخی کردیا تھا،آپ کواٹھا کر گھر لایا گیا، مدید میں تعلیلی چی گئے لوگوں کی شدیوخواہش تھی کہ آپ محت یاب ہوجا کیں لیکن جسے آپ کو دودھاور نبید پلائی گئی اور وہ پیٹ کے زخم سے باہرنگل گئی تو یہ یقین ہوگیا کہ اب آپ جا نبر نہ ہو کیس گئے۔ چنا نچ لوگ آپ کی حمیادت کے لئے آتے اور آپ کی شاندار خدمات پرخراج جسین گئی کرتے۔ای دوران ایک فوجوان نے بھی آپ کے والے کیا ۔

"امیرالمؤمنین خوشخری قبول فرمایئ که الله تعالی نے آپ کو آخضرت الله کا کا مخضرت الله کا کا مخضرت الله کا کا کا محبت شرف عطا کیا۔ پھر اسلام میں سبقت سے نوازا، پھر جب آپ خلیفه بنائے گئے تو آپ نے عدل وانصاف کے ساتھ بید فرمدداری نبھائی، اور اب آپ مرتبہ شہادت سے نوازے جارئے جیں۔ "

بیس کر حفرت عرد نے فر مایا: "میں توبی جا ہتا ہوں کدان سب نعتوں کے ساتھ مجی حساب کتاب برابر مرابر ہوجائے توبساغنیمت ہے"۔ ابھی وہ نوجوان واپسی کے لئے

الله سے شرم کوشے کی وہ ۲۵۹ کی اللہ سے شرم کوشے کی اور ۲۵۹ کی اللہ سے شرم کوشے کی اور ۲۵۹ کی اللہ اللہ اللہ اللہ مرای تھا کہ حضرت عمری نظراس کے تہدیند پر بری جو مخنے کے پنچ لنگ رہاتھا آپ نے فوراً اے واپس بلایا،اور کہا: بیارے! اپنا کیڑا اویر رکھا کرویہ تمہارے کیڑے کے لئے مغانی کا باعث ہے اور تمہارے بروردگارے تقوی کا ذریعہ ب-بیہ ہوشمندی! کہ اس تکلیف اورا ذیت کی حالت میں یمی نهی عن المنکر کاکام جاری ہے۔اس کے بعد آب نے اپنے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عمر سے فرمایا" دیکھومیرے اُوپر کتنا قرض ے؟ چنانج حساب لگانے سے بعد جلا كرتقرياً ٨٨ بزار درہم قرض برتو آب نے فرمايا كداولا ميرے الى خاندان سے لے كرير قم اداكى جائے ،اگر يورى نہ بوتو ميرے قبيلے بن عدی سے وصول کی جائے۔اوراگران سے بھی پوری نہ ہوتو قریش سے سوال کیا جائے۔اور ان کے علاوہ کسی ہے نہ ما نگا جائے۔ مجرآ پ نے حضرت عبداللہ بن عمر سے فر مایا کہ "ام المؤمنين حفزت عائشهمد يقدرض الله عنهاك ياس جاكر مير اسلام عرض كرواوربيهت كهنا کدامیر المؤمنین نے سلام عرض کیا ہے بلکہ بیکہنا کہ عمر نے سلام کہا ہے ( تاکہ کوئی جرنہ مو )اورکہنا کرعم آپ سے اس بات کی اجازت طلب کرتا ہے کہ وہ آپ کے تجرہ میں اپنے ساتھیوں (آنخضرت ﷺ اور حفرت الوبرا () کے ساتھ دفن کیا جائے۔ حضرت عبداللہ بن عرق في حسب الحكم بدينام ام المؤمنين رضى الله عنها تك ينبيا ديا-انهول في جواب دياك اگرچه می خود بهال وفن مونا چاهتی متنی لیکن اب میں اپنے اوپر حضرت عمر کوتر جیح دیتی ہوں ، بینی ان کوفن کی اجازت ہے۔حضرت عمر جواب کے نتظر تتے۔ جب حضرت عبداللہ واليسآ عاتو فرماياكن كيافرلاع؟ "حفرت عبدالله في عرض كيا كه حفرت آب كى مراد پوری موئی حضرت ام المؤمنین عائش صدیقدرضی الله عنهائے اجازت مرحمت فرمادی۔ خو خری س کر حضرت عرکی زبان سے بساختہ حمد و شاکے کلمات صادر ہوئے اور قرمایا کہ "اس سے زیادہ اہم اور کوئی چیز میرے لئے نہیں تھی " پھر قرمایا جب میری وقات ہو جائے تو مجھے اٹھا کر حجرہ عائشہ تک لے جاتا اور پھرمیرانام لے کر اجازت طلب کرنا ،اگر اجازت وے دیں تو وہاں ذن کرنا ورنہ جھے عام قبرستان میں دفن کردینا۔ اس کے بعد آپ نے اپ

الله سے مقدم محضے کی است کا برصحابہ پر شخص ایک بلس شوری بنائی جس میں کو کہ اس میں کو کہ اس میں کو کہ کا بھی کہ کہ آپ کے مساجز اوے حضرت عبداللہ بن عرجی شامل سے محران کے متعلق آپ نے صراحت کر دی تھی کہ انہیں امیر المؤمنین نہیں بنایا جاسکا ۔اس کے بعد آپ نے اپنے جانشین کو درج ذیل وسیتیں فرمائیں۔

(۱) مہاجرین اولین کے حقوق کی صانت اور ان کی عزت و حرمت کا لحاظ رکھا
جائے۔(۲) افسار مدینہ کے ساتھ خیرخوائی کی جائے ،ان کے نیک عمل لوگوں کی حصلہ
افزائی ہو،اور بڈل افراد ہے درگذر کا معالمہ کیا جائے۔(۳) دیگر شہری آبادیوں کے ساتھ
بھی بھلائی کا برتاؤ کیا جائے۔اس لئے کہ وہ اسلام کے معاونین ، مال جمع کرنے والے اور
دشمنوں کے لئے غیظ وغضب کا باعث ہیں (کہ ان کی تعداد سے دشمن خوف کھا تا ہے ) ان
لوگوں سے ان کی رضا مندی سے صرف ضرورت سے زائد مال ہی لیا جائے۔(۴) اور
مملکت کو یہات ہیں رہنے والوں کے ساتھ بھی خیرخوائی کی جائے۔اس لئے کہ وہ عرب
کی اصل اور اسلام کی بنیاد ہیں ،ان سے ان کا ضرورت سے زائد مال لے کر ان کے ہی
فقراء ہیں تقسیم کردیا جائے۔(۵) اور ذھیوں کے ساتھ بھی رعایت کا معالمہ کیا جائے۔ان
کے عہد کی پاسداری کی جائے ان کے دشمنوں سے جنگ کی جائے اور ان کی وسعت سے
زیادہ کا آئیس مکلف نہ بنایا جائے "۔(یعنی طاقت سے زیادہ نہ وصول کیا جائے)
زیادہ کا آئیس مکلف نہ بنایا جائے "۔(یعنی طاقت سے زیادہ نہ وصول کیا جائے)

( بخاری شریف ۱ (۵۳۲،۵۳۳)

الله اکبرابیدارمغزی کی کیاشان ہے؟ کہ اخبرتک اُمت کی فکر ہے،اورایک ایک جزئیہ پرتگ اُمت کی فکر ہے،اورایک ایک جزئیہ پرتگ آپ نے خلافت نبوت کا حق اواکردیا، بخاری شریف ہی کی ایک دوسری روایت ہے کہ جب زخم ہے آپ کی تکلیف زیادہ بڑمی تو حضرت عبداللہ بن عبائ خدمت میں ماضر ہوئے اور تیلی دیے ہوئے عرض کیا، کہ الجمداللہ آپ کو جناب رسول اللہ کے کہ حن رفاقت نصیب ہوئی اور جب آپ

الله سے شوم عبنے کی اور آپ ہے راضی تے ،ای طرح فلیف اول حضرت مدیق المالی کے الاس کے بعد دیگر صحابہ کی معیت بھی آپ کونفیب رہی اور آپ نے سب کا حق اوا کر دیا اب اگر آپ دنیا ہے تشریف لے جا کیں تو وہ سب محابہ آپ سے راضی ہوں کے کر دیا اب اگر آپ دنیا ہے تشریف لے جا کیں تو وہ سب محابہ آپ سے راضی ہوں کے رہے ہوی سعادت کی بات ہے ) ہیں کر سیدنا حضرت عرضی اللہ عنہ کو یا جو یہ کہ " آپ نے آنخضرت میں اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی جس رفانت کا وکر کیا ہے وہ محض فضل خداوندی ہے جو جھ پر ہوا۔ آج جو آپ جھے تکلیف جس دیا ہے رہے وفات سے فتنوں کا دروازہ اوٹ جو بات کا جیسا کہ دوسری صدیف جس وارد ہے ) اور اللہ کی مقال میں کی وسنوں کی ایک فرون اور دشیت غالب پر بحر وسنوں سے بلکہ سب کھو کہ نے کے فد میں میں دور وی اللہ تو الی کا خوف اور دشیت غالب ہے۔"

اور ایک روایت میں ہے کہ وفات کے وقت آپ کا سرمبارک آپ کے صاحبزادے معزت عبداللہ بن عرف آپ کے صاحبزادے معزت عبداللہ بن عرف اللہ بن عرف اللہ بن عرف ارداں کی مال کی بدی محوایا اور اپنے رخساروں کو مٹی سے آلودہ کرتے ہوئے فرمایا: "عمراوراں کی مال کی بدی خرابی ہے آگر عمراکی مغفرت شہو" پھرصاحبزادے سے فرمایا کہ جب میری وفات ہوجائے تو کفن وفن میں جلدی کرنا ہے تاب المعالم بھری

حضرت عبداللہ بن عیاس رضی اللہ عنما فرماتے ہیں کہ حضرت عمر کی نعش مبارک چار پائی پر رکھی تھی اور بیس وہیں قریب بیس کھڑا تھا کہا کی شخص نے اپنی کہنی میرے کندھے پرد کھ کر حضرت عمر کی طرف رخ کر کے یہ کہنا شروع کیا!

"اے عمر اللہ تم پر مهر بان مو! مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارا حشر بھی تہارے دونوں ساتھیوں (حضور اکرم ﷺ ادر صدیق اکبر ؓ ) کے ساتھ فرمائے گا۔اس لئے کہ میں بہت کثرت ہے تمخضرت ﷺ کی زبان اقدس سے پیکلمات ساکرتا تھا کہ میں اور ابو بکروعر

#### ﴿ الله سے شوم محمدے ﴿ وَهُ وَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مُعْمَلًى ﴿ ١٦٢ ﴿

وہاں تھے،اور میں نے اور ابو بکر وعمر نے فلاں کام کیا، اور میں اور ابو بکر عمر فلاں جگہ گئے۔اس لئے مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ اب بھی آپ کواننی دونوں ساتھیوں کے ساتھ رکھے گا"۔

ابن عباس رض الله عنه فرماتے بیں کہ بیس نے جوم کرد یکھا تو بی خواج عقیدت پیش کرنے والے فخص سیدنا حضرت علی کرم الله وجهہ تھے" (بنادی ٹریف،۱۹۱۵) واقعی کتنا شاندار خراج عقیدت اور کیسا لطیف اور بیٹاشت انگیز استدلال ہے۔الی موت پر بلاشبہ برارزند کیاں قربان ہیں۔رحمه الله تعالی رحمة و اسعة۔

## اميرالمؤمنين سيدنا حضرت عثمان كي مظلومانه شهادت

پیکر حلم وحیاذ والنورین امیرالمؤمنین سیدنا حضرت عثان کو جب شرپند باغیول فی این می محصور کرد یا اوران باغیول که شانے کی جمکن کوششیں ناکام ہو گئیں جس سے دوسلہ پاکر میشی القلب باغی آپ کے مکان کا دروازہ جلا کرائیرواغل ہو گئے تو اس خطر ناک منظر کود کھ کرسید ناحضرت عثان نے نماز کی نیت بائدھ لی اور سورہ طاہ پڑھئی شروع کردی آپ کے گھر پر باغی جلہ آور ہوتے دہے اور آپ پورے صبروسکون کے ساتھ نماز میں مشخول رہے اور نمازے فارغ ہوکر قرآن کریم کھول کر طاوت فرمانے گئے اس وقت آپ کی زبان مبارک پریہ آب جاری تھی۔

الَّذِيُسَ قَالَ لُهُمُّ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدُ جَمَعُو الكَّمُ فَاخْشُوهُمْ فَزَادَهُمُ إِيْمَاناً وَقَالُوا حَسُبُنَاالِلْهِ وَنِمُمَ الْوَكِيُلُرِ إلى عمران آيت :١٤٣)

جن کوکہالوگوں نے کہ مکہ دالے آ دمیوں نے جلع کیا ہے سامان تمہارے مقالبے کے لئے سوتم ان سے ڈروتو اور زیادہ ہواان کا ایمان اور بولے کافی ہے ہم کواللہ اور کیا خوب کارساز ہے۔

اس دوران ایک مخص آپ پرحمله آور بوا اور اس قدر شدت سے آپ کا گلا گھوٹنا که آپ پرغشی طاری ہوگئ اور سانس لینے میں تکلیف محسوس ہونے کی ابھی اس نے چھوڑا بی تھا کہ دوسرا اور تیسرا آ دی آگے بڑھا اور اس نے تلوار سے آپ پر وارکیا آپ نے اپنے

تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ، تو ہرعیب سے پاک ہے، میں کوتا ہی کرنے والوں میں ہوں۔اے اللہ! میں اپنے معالمے میں تھے سے مدد کا طلب گار ہوں ، اور اپنی مصیبت برصبر کی درخواست کرتا ہوں ) رسیاب العاقبہ ۲۴)

أَمُرِى وَاسْتَلُكَ الصَّبُرَ عَلَى بَلَاثِي\_

بعض سلف منقول ہے کہ جولوگ بھی حضرت عثمان کولل میں شریک تھے وہ سب بعد میں مقتول ہوئے اور بعض نے بیر فرمایا کہ قاتلین میں سے ہر خض پاگل ہوکر مران مورد بالله من ذلك دالدارہ و الدارہ دیارہ ۲۰۱۷)

# شہادت کے وقت امیر المؤمنین سیدنا حضرت علی کرم اللہ و جہہ کی بیدار مغزی

شیرخدا، فاتح خیر،امیرالمؤمنین سیدنا حضرت علی کرم الله وجه کوجب خبیث ابن ملحم فی شدیدزخی کردیا اورآپ کا چره خون سے ابولهان موکیا، پھرآپ کو قیام کا اور ایک اور زخم کی شدت کی وجہ سے زندگی سے نامیدی موکی تو آپ نے ساجز ادگان

#### الله سے مندوہ علمنے کہ اللہ اللہ اللہ اللہ علم ا جوانان الل جنت کے سردار ،سیدنا حضرت حسن اور سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنها کو بلا کر خاص طور پر وصیت فرمائی۔وصیت کے بعض انہم اجزاء یہ تھے۔

- (الف) میں اپنے تمام صاجر ادگان اور جن تک بھی میری تحریر پہنچے اللہ رب العزت سے ڈرنے اور ایمان واسلام ہی کی حالت پر مرتے دم تک قائم رہنے کی وصیت کرتا ہوں۔
- (ب) تم سبل كرمغبوطى سے الله كى ركى كو كرئے در بنا اور آلى بى اختلاف نه كرنا الله كا كو يہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے كه دو جگر نے والوں كے درميان صلح كرانا نماز روز وجيسى عبادات سے بعى افضل ہے۔
- (ج) این رشته دارول کا خیال رکھوان پرصله رحی کرو، تا که الله تعالی تم پر حساب کتاب آسان فرمائے۔
- (د) تیموں کے بارے میں اللہ سے خوب ڈرتے رہنا تمباری موجودگی میں ان کے چیروں پر پڑمردگی شہوادر تمہارے رہے ہوئے وہ برباد نہ ہونے یا کیں۔
- (ہ) پڑوسیوں کے بارے ٹیں بھی اللہ تعالی ہے ڈرتے رہنا کیوں کہ ان کے حقوق سے متعلق آخضرت دی ہمیں اس قدرتا کید فرماتے رہے، کہ ہمیں سے گمان ہونے لگا کہ آپ پڑوسیوں کو ہماری ورافت میں شریکے قرار دے دیں گے۔
- (و) اور قرآن کے بارے بیں بھی اللہ سے ڈرتے رہنا خبر دار اس پڑعمل کرنے بیں کوئی دوسراتم سے سیقت نہ لے جائے۔
- (ز) تج بیت الله ، ماه رمضان کے روز وں اور ز کو ق کا اہتمام رکھنا اور اللہ کے راتے میں حان ومال ہے جہاد کرتے رہنا۔
- (ح) حضرات صحابد رضی الشرعنیم کے بارے میں بھی اللہ سے ڈرتے رہنا اس لئے کہ نبی کریم ﷺ نے ان کا کھا ظرکرنے کی وصیت فرمائی۔
  - (ط) فقراءاورمساكين كودية دلاتے رہنااور عورتوں اور بانديوں كاخيال ركھنا۔
- (ی) وی معالم میں کے طعنے کی پرواہ مت کرنا ان شاء اللہ تمہارے بدخواہوں کی

#### 

(ک) لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آنا اور اسر بالسمدوف اور نھی عن السسند کسر مت چھوڑنا ورنہ تو بدترین لوگ تم پر حکر ان ہوجا کیں گے پھر تمہاری دعا کیں بھی تعول نہ ہوں گی۔

(ل) اچھی ہاتوں پرایک دوسرے کا تعادن کرنا اورظلم وعدوان کے کاموں میں شریک نہ رہنا اوراللہ ہے برابرڈ رہتے رہنا۔وغیرہ وغیرہ۔

اس کے بعد آپ برابر کلم طیب کا ور دفر ماتے رہے اور ای حالت میں وقات پائی اور بعض حضرات کا کہنا ہے کہ آپ کی زبان پرسب سے آخر میں ہے آب جاری تھی۔ افست من یقم اُل فَرَّةٍ شَرَّا يَرَةً اَلَّهُ مَن يَعْمَلُ مِنْقَالَ فَرَّةٍ شَرَّا يَرَةً السورة وَلَوْل آبت مار جس نے کی ورہ بحر بملائی وہ و کھے لے گا اسے اور جس نے کی ورہ بحر بملائی وہ و کھے لے گا اسے اور جس نے کی ورہ بحر بملائی وہ و کھے لے گا اسے اور جس نے کی ورہ بحر بملائی وہ و کھے لے گا اسے اور جس نے کی ورہ بحر برائی وہ و کھے لے گا اسے اور جس نے کی ورہ بحر بملائی وہ و کھے اللہ عند و کرم الله و جهه ب

#### سيدنا حضرت حسن رضي اللدعنه

۱: ریحانهٔ الرسول سیدنا حضرت حسن رضی الله عدکو جب خطرناک میم کاز ہر پلایا گیا اورآپ کی حالت غیر ہونے گئی تو آپ نے فرمایا کہ جھے باہر حمن کی طرف لے چلو، ہیں الله کی قدرت میں فور کرنا چاہتا ہوں، چنا نچہ حاضرین نے آپ کا بستر باہر بچھا دیا، تو آپ نے آسان کی طرف نظر اضائی اور فرمایا کہ اسالہ! میں اپنی جان کو تیر نے زد کیک حق تو آب سجمتا ہوں، میرے پاس اس سے زیادہ قیمی اور کوئی چرجیس ہے (اللہ نے آخری وقت میں آپ کو اپنی پاکیزہ زندگی پر رحمت خداوندی کی مجر پورامید کی تعمت عطا کردی تھی ) اور ایک ووسری روایت میں ہے کہ جب آپ کی تکلیف شدید ہوئی اور آپ اس کا اظہار کرنے گئو تو آپ کے چھوٹے بھائی سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے تشریف لاکر آئی دیتے ہوئے فرمایا کہ بھائی جان اس تکلیف کی کیا حشیت ہے؟ بس آپ کے بدن سے دوح تکلئے کی دیر ہے کہ امین خوالد بن ماجدین حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہما اور اپنی تا تا

الله سے شورہ تعبنے کے اس اللہ سے شورہ تعبنے کے اس اللہ اللہ سے شورہ تعبنے کے اس حضورا کرم می اللہ عنہ اورا پنے بیا حضرت خرج الکبری رضی اللہ عنہ اورا پنے ہا ورا پنی خالا وَل اورحضرت جعفر اورا براہیم اورا پنی خالا وَل حضرت دقیہ ام کلثوم ،اورنینب سے طاقات کرنے والے ہیں تہلی کے بیالفاظ می کر حضرت حسن رضی اللہ عند کا حساس تکلیف کم ہوگیا اورآ پ نے فرمایا کہ بیارے بھائی بات بیہ کہ میں اس وقت اس مرحلہ میں داخل ہوں جو کیا اورآ پ نے فرمایا کہ بیارے بھائی بات بیہ کہ میں اس وقت اس مرحلہ میں داخل ہوں جن کوآج تک بھی نہیں ویکھا بیس کر حضرت حسین سے اللہ تعالی کی الی کلوق و کیور ہا ہوں جن کوآج تک بھی نہیں ویکھا بیس کر حضرت حسین مرض اللہ عند برگر بیطاری ہوگیا۔ (رضی اللہ عند وارضاہ) رالبدایہ والدہ بدید والدہ بدید

سيدنا حضرت حسين رضى الله عنه كي در دناك شهادت

2۔ نواسد رسول سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے شہادت سے پہلے ظالم حملہ آوروں کی فوج سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا" کیاتم میر نے آب کے در ہے ہو؟ اللہ کاتم میر نے آب کے در ہے ہو؟ اللہ کاتم میر نے آب کے در کاتل میر سے مقابلے میں اللہ کے نزدیک جمعے نے زیادہ موجب عذاب ہے ،اللہ کی حتم جمعے امید ہے کہ اللہ تعالی حمیس اذکیل کرکے جمعے عزت عطاء کر ہے گا مجرمیری طرف سے تم سے اس طرح انتقام لے گا کہ حمیس احساس بھی نہ ہونے پائے گا جسم بخد ااگر تم نے جمعے مارڈ الاتو اللہ تعالی اس کا سخت عذاب تمہارے اور اس کے بدلے میں خوزین کی عام ہوگی مجراس وقت عذاب تمہارے اور کی خورین کی اس وقت تک تمہر سے درائی نہ ہوگا جب تک کے تمہیں بدترین دروناک عذاب میں جتال نہ کردے "۔

آپ کی اس پراٹر تقریر کے بعد گوکہ آپ کے خاندان نے تیکس افراد غاز ہ شہادت سے جسنور کربارگاہ ایر دی میں حاضر ہو پچکے تھے کین کوئی بخالف فوجی آپ پر جملہ کی جسارت نہ کر پاتا تھا، تا آئد بدبخت کمانڈر شرین وی الجوش کے لاکار نے پر ذرعہ بن شریک اور سنان بن انس نام کے دوشتی القلب ظالموں نے انتہائی مظلومانہ حالت میں آپ کوشہید کرکے ایکی ذراح مون رابداید والدید یہ ۱۸۵۵)

#### © الله سے شرم کمخے کی کھی کے کہ عالم کا کا کا کہ اللہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کہ ک

## حضرت سعد بن الي وقاص كي وفات

۸۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کے صاحبزادے معصب بن سعد فرماتے ہیں کہ جب میرے والد محترم (حضرت سعد) کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ کا سرمبادک میری کود بن تھا، میں ہا اختیار دونے لگا تو آپ نے کوں وور ہے ہو اللہ کی میری کود بن تھا، میں ہا اختیار دونے لگا تو آپ نے فرمایا ہیے کیوں وور ہے ہو اللہ کی حمر ارب بھی عذاب ندوے گا، میں جنی لوگوں میں ہوں (اس لئے کہ آنخضرت کی نے آپ کود نیائی میں جنت کی بشارت دی تھی اور عشرہ میشرہ میں آپ سب سے اخمر میں وفات پانے والے ہیں ) بے شک اللہ تعالی اللہ ایمان کو ان کی نیکیوں کے فوض ان کاعذاب کچھ ہاکا کردے گا اور جب نیکیاں باتی فرمائے گا ہو ان کہ اور جب نیکیاں باتی شرحی گی تو ان سے کہا جائے گا اب اپنے اعمال ہان معبودان باطلہ سے کروجن کے لئے تم عمارتیں کیا کر تے تھے۔ واسمید و البولیدے اور ان باطلہ ہے۔

## وفات كے وقت حضرت ابو ہر مرق كا حال

9۔ سیدناابو ہریرہ رضی اللہ عنی وفات کا وقت جب قریب آیا تو آپ دو فے گلو آپ سے بوچھا گیا کہ آپ کیوں رور ہے ہیں ؟ تو قربایا کہ توشے کی کی اور طویل ستر کی شدت سے، اور ش ایک گھائی ہیں اتر نے کقریب ہوں جو یا تو جت جائے گی ایجہ ہم تک اور جھے ابھی یہ معلوم ہیں کہ میراا نجام کیا ہوگا۔ رحسب طب عد بعدہ ) اور ایک دو مری دواعت میں ہے کہ مدینہ کے کورزم روان بن اٹھی مرش الموت شل آپ کی حیادت کو کے اور کھا کہ ابو ہریرہ اللہ تعالی آپ کو شفاء عطاء کر ہے تو معرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند جواب میں یہ موں البذا تو بھی میری ملاقات کو پند فرما۔ ) راوی کہتا ہے کہ ابھی مروان مرکر بازار بھی نہ ہوں البذا تو بھی میری ملاقات کو پند فرما۔ ) راوی کہتا ہے کہ ابھی مروان مرکر بازار بھی نہ

والبدايد والنهايد/ ٩ - ١٥ الاصليم) ١ ٣٦).

# فقيهامت خادم رسول حفرت عبداللدابن مسعودة

ا۔ ایک فیض نے حضرت عبداللہ ابن مسعود ہے دید منورہ میں ملاقات کی اور کہا کہ
میں نے آج دات خواب میں دیکھا کہ آنخضرت اللہ ایک سفید منبر پرتشریف فرمایں ، اور
آپ ان کے نیچے ہیں ، اور حضور اکرم آپ سے فرما رہ ہیں کہ ابن مسعود! میر ے
پاس آ جاؤ کے تکہ میرے بعد تبارے ساتھ ظلم کیا گیا ہے ، حضرت ابن مسعود نے اس فیض
ہے خواب کی تعدیق کی اور فرمایا کہ تم سے وعدہ ہے کہ میری نماز جنازہ پڑھے بغیر مدید
منورہ سے مت جانا۔ چنانچے چندی دن کے بعد آپ کے وصال کا حاد شریق آگیا۔

مرض الوفات میں امیر المؤمنین سیدنا حضرت عنان فی آپ کی عیادت کے لئے تحریف لاے اور پوچھا کہ آپ کو کیا مرض ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ میرے گنا ہوں کا میر کے گنا ہوں کا کہ پوچھا کہ آپ کو کس چیز کی خواہ ہیں ہے؟ آپ نے فرمایا آپ رب کی شفقت اور رحت کی ۔ چرحضرت عنان نے فرمایا کیا ہم آپ کے لئے وظیفہ جاری کردیں، آپ نے فرمایا کہ جھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت عنان نے فرمایا کہ آپ کی بیٹیوں کے لئے فرمایا کہ آپ کی بیٹیوں کے لئے کافی ہوگا، آپ نے جواب دیا کہ آپ کو میری بچوں کے نفر وفاقد کا کیا خطرہ ہے، میں نے اپنی بچوں ہے کہ دو دوزاندرات میں سورہ واقعہ پڑھا کریں۔ اس لئے کہ علی نے حضورا کرم چھانے سے کہ جوشم ہردات سورہ واقعہ پڑھا کریں۔ اس لئے کہ علی نے حضورا کرم چھانے سے اس کے کہ جوشم ہردات سورہ واقعہ پڑھنے کا معمول بنا لے تو

# سيدسالا راعظم حضرت خالد بن الوليد

۱۱۔ مشبوراسلای سیسالار حضرت خالدین الولیدسیف الله کی وفات کاوقت جب و قریب آیا تو بدی حسرت سے فرمایا کہ جس میدان جنگ جس بار ہا شہادت تلاش کرتا رہا گر میری بی آورو بوری ندو کی واب جس ایت بستر پرسفر آخرت کو جانے کے لئے تیار ہوں اور میرے پاس کلم طبیبہ لاالمہ الاالملة کے بعد سب سے مقبول اور پرامید کمل فیر جنگ کی وہ

الدميرى دات ہے جب ميں ہتھيار باندھ كرتيز بادش كاندوسى كك كو او بااور ميں كاندوسى كك كو او بااور ميں كاندوسى كاندوسى كاندوسى كك كو او بااور ميں كاندوسى كاندوس

حضرت معافی بن جبل رض الدعد کے ایک صاجزادے کا طاعون عواس کے مشارت کی بشارت اللہ عدت میں بہتا ہوئے جس پر انتقال ہوگیا جس پر آپ نے کمل مبر کیا پھر آپ خود طاعون میں جتا ہو گے جس پر آپ نے فرمایا کہ دوست فقر و فاقہ کے زمانے میں آیا ہے جو نادم ہے وہی کامیاب ہو، لیخن اپنی عاجزی کا اظہار کیا )رادی کہتے ہیں کداس دقت میں نے پوچھا کہ حضرت آپ کیا دکھرے اس نے اور اس نے جھے خو تجری ساتھ میری روح آئی ہے اور اس نے جھے خو تجری سائل مقربین ، شہداء وصالحین کی سوصفوں کے ساتھ میری روح کے انتقام کیا ہے ، میرے بین اور جھے جنت کی طرف لے جارہے ہیں پھر آپ پر بے ہوتی طاری ہوگئ تو سب نے دیکھا کویا کہ آپ لوگوں سے مصافی کر رہے ہیں اور کہ رہے ہیں طاری ہوگئ تو سب نے دیکھا کویا کہ آپ لوگوں سے مصافی کر رہے ہیں اور کہ رہے ہیں میراک ہوری اللہ مارک ہو میں ابھی تبھارے پاس آیا ہوں ، پھر آپ رصلت فرما گئے ہو می مبارک ہو مبارک ہو میں ابھی تبھارے پاس آیا ہوں ، پھر آپ رصلت فرما گئے ہو میں اللہ عند و اُرضاہ درص المصدود ۱۱۲)

مؤذن رسول حضرت بال صبق كاوفات كوفت ذوق وشوق الله مؤذن رسول معرن بالله مبقى كاوفات كوفت ذوق وشوق الله مؤذن رسول سيرنا حضرت بالله بشي رضى الله عنى وفات كوفت ان كالمهم في افروس كا ظهار كرت موك كهاوَ احْزُنَاهُ (بال افسوس آب جارج بين) تو آب في جواب دياوَ اطرباهُ عَداً نَلْقَى الله حِبّة مُحَمّدًا وَحِزْبَة (كَتْنَم وَركي بات بكل بهم الله المؤدوس كالم معنى والمد وستول يعنى حضرت محمد الله المناس عنه وأرضاه (كاب العاقمة منام ركة في كلات) وسعى الله عنه وأرضاه (كاب العاقمة منام ركة في كلات)

#### 今に今日本の時代の発送のできるとう

## حضرت ابوثعلبه شنئ كي سجده كي حالت ميں وفات

۱۱۰ حضرت الوقطيد حتى بدے مشہور صحابی بین وہ فرمایا کرتے ہے کہ جمعے اللہ سے امرید ہے کہ جمعے اللہ سے امرید ہے کہ جمعے مرتے وقت اس طرح کی شدت بیش ندآئ کی جیسے عام اوگوں کو بیش آتی ہے چتا نجد ان کی وعا اس طرح قبول ہوئی کے وہ ایک ون درمیانی رات میں تجد کی نماز پر صنے جمی مشتول تے بنماز کے دوران بی بحد کی حالت بیس آپ کی وقات ہوگئی، ای وقت آپ کی ایک صاحبز اوی نے خواب و یکھا کہ آپ وقات پا چکے بیں وہ گھرا کر اس اور کی اور دوری ہوئی آپ کے مصلے سے آئی اس نے آپ کو آواز دی کین جواب ندارو، جا کر دیکھا تو جد سے کی حالت بیس قاب کو دیکس اللہ عند و ارضاہ۔

(الاصبابك/ ١٥)

# حضرت ابوشيبه خدري كا آخرى كلام

01۔ صحابی رسول حضرت ابوشید خدری رضی الله عنداس فوج بی شامل تے جس نے فضطند کا عاصر و کرد کھا تھا ایک دن آپ نے لوگوں کوا پی طرف متوجد کرنے کے لئے آواز دی تو یدی تعداد بی لوگ آپ کے اردگر دی جمع ہو گئے اس وقت آپ نے اپنے چہرہ مبارک پریدہ ڈال رکھا تھا اور آپ بیٹر مارے تے کہ جو جمعے بات ہودہ جان لے کہ ابوشید خدری حضورا کرم ملکا صحابی ہوں اور بی نے خود جناب رسول الله فلکا سے بدار شاد سنا ہوگا ۔ بدار شاد سنا کہ والی دے دہ جنت بیل وافل ہوگا ۔ بوان و بین وفات لہذا اعمال صالح کرتے وجو اور مجروسہ کرکے نہ بیٹھو " یہ صدیث سنا کرآپ و بین وفات یا گئے ۔ منی اللہ عندہ اُرضا ہوگا ۔ و بین وفات یا گئے ۔ منی اللہ عندہ اُرضا ہوگا ۔ دورہ حدید اس اور اور محروسہ کرکے نہ بیٹھو " یہ صدیث سنا کرآپ و بین وفات یا گئے ۔ منی اللہ عندہ اُرضا وراد محروسہ کرکے نہ بیٹھو " یہ صدیث سنا کرآپ و بین وفات یا گئے ۔ منی اللہ عندہ اُرضا وراد محدولات ا

حضرت عمرو بن العاص رب واحد کے حضور میں مدے معروبین العام اللہ علی مدے مدین العام رضی الله تعالی مدنے

الله سے مدوم کھینے کا کہ ایروں میں دونوں ہاتھ اٹھا کر عابر ی کے ساتھ یہ کلمات ارشاد فرمائے ، "بارالها! تو خیم دیااورہم نے کم عدولی کی اے اللہ! تو نے کم دیااورہم نے کا مرد کی کی اے اللہ! تو نے کم دیااورہم نے کا مرد کی کی اے اللہ! تو نے کم دیااورہم نے کا مرد کی کی ارب کر کیم! میں بول کہ عالم دی کی درب کر کیم! میں بول کہ عالم اس کے بعد آپ عالم اس آخریں ہواک کا "اس کے بعد آپ نے تین مرتب کل طیب لاالمہ الا اللہ پر عااور جان جاں آخریں کے سرد کردی رصبی الله عند وارضاه در دام ہرک تری کا اللہ الا اللہ پر عااور جان جاں آخریں کے سرد کردی درسی الله عند وارضاه در دعام رک تری کا اس

## بوقت وفات حضرت امير معاوية كي اثر انگيز دعا

ا۔ آخضرت وہ اسلام کے براور نبتی ام المؤمنین حضرت ام جیببرضی اللہ عنہا کے سکے بھائی کا جب وی ،اسلام کے نامور فاتج اور عظیم المرتبت امیر سیدنا حضرت معاویرضی اللہ تعالی عند کا وفات کے وقت حال بیر قاکر دوتے ہوئے اپنے رضاروں کوزمین پرالٹتے پلئتے تھے اور زبان پر عاجزی کے ساتھ بیگلمات جاری شے کہ "اے اللہ! آپ نے اپنی کتاب میں بیاعلان فر مایا ہے کہ اللہ تعالی شرک کو قو معاف نہیں کرتا لیکن بقیہ گنا ہوں کو اگر چاہ تو معاف کردیتا ہے لہذا اے دب کریم مجھے ان لوگوں میں شامل فر ماجن کی منفرت کا تو نے ارادہ کیا ہے"۔

پھر بول ارشاد فرمائے ہوئے کہ "اے اللہ اقتلامی سے درگز رفر ماء کوتا بی سے صرف نظر فر ما اور اپنی صفت علم کی بدولت اس شخص کی جہالت کو معاقب فرما جو تیرے علاوہ کسی سے آمید نہیں رکھتا، بے شک تو دستے الشان منفرت والا ہے، کسی بھی غلط کار کے لئے

#### 

مرآب وفات با گئر رضى الله عنه وأرضاه (المدايه والنهايه ١٥٣٨/٥٥)

سيدنا حضرت عبدالله بن زبير كى المناك شهادت

صحالي جليل خليفة المسلين سيدنا حضرت عبداللدين زبيركو جب حجاج كي ظالم فوج نے مکمعظمہ میں ہر جہار جانب ہے محصور کر دیا اور مکم میں رہنے والے اکثر لوگ آپ کا ساتھ چھوڑ کر عاجز آ کر جاج کے دامن میں بناہ گزیں ہو گئے یہاں تک کہ آپ کے دو صاحبزادوں نے بھی حجاج کی امان میں جانا قبول کرلیا تو یہ پاس آنگیز حالات دیکھ کرحفزت عبدالله بن زبير التي والدوممتر مدهفرت اساء بنت الي بكر رضى الله عنهما كي خدمت عن حاضر ہوئے جواس وقت برحایے کے باعث نابینا ہو چکی تھیں،آپ نے والدہ محترمہ ہے عرض کیا کہلوگ انہیں چھوڑ کر جا کیکے ہیں حتیٰ کہا بنی کی سگی اولا دبھی اس نازک وقت میں داغ مفارقت دے چکی ہے اور بہت ہی تھوڑے ہے لوگ اس دفت ان کے ساتھ بیے ہیں جن کو شدیدعاصره کی وجہ سے کچھ در مبر کرنا بھی دو بھر ہے۔ دوسری طرف جاج کے لوگ مجھے دنیا کالالجے دلا کرمقابلہ ہے دستبردار ہونے کو کہدرہے ہیں تواماں جان!اس بارے میں آپ کی کیارائے ہے؟ کوئی اور مال ہوتی تو بیٹے کو جان بخشی کی راہ اپنانے کامشورہ ویتی کیکن اس بوڑھی ماں کی قوت ایمانی کی داد دیجئے کہ انہوں نے اینے مجاہد بیٹے کو اس طرح خطاب کیا" ہے پیم ایے بارے میں زیادہ دانف ہواگر تمہیں یقین ہے کہ تم حق پر ہواور حق عی کی وعوت دیے آئے ہوتو اینے اس موقف پر ٹابت قدم رہوجس پرتمہارے ساتھیوں نے جام شہادت نوش کرلیا ہے۔ اور تم اپنے آپ کو تجاج کے امان میں دے کرایے کوئی امید کے بچوں کے ہاتھ کا تھلونامت بناؤ۔اوراگرتم بیرجانتے ہوکہتم نے محض دنیا کے لئے بیرسب کچھ منت کی ہے تو تم ہے برا آ دی کوئی نہیں تم نے نہ صرف اپنے کو ہلاکت میں ڈالا بلکه اپنے ساتھیوں کو بھی ہلاک کر ڈالا۔ بہر حال اگرتم حق پر جوتو پھر ڈرنے کی کیا بات ہے مہیں دنیا میں رہنا ہی کتنے ون ہے؟ شہید ہوجانا بہتر ہے"۔

﴿ الله سے شرم کیجئے ﴿ ﴿ اِللَّهِ سَا مُعِجْلَے ﴾ ﴿ ١٤٣ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ سَاعِ مُعْجَلًا ﴿ ١٤٣ ﴿ اللَّهُ اللّلَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا لَاللَّا اللَّهُ الل بوزهى مال كى اس حوصله افزاء كفتكو يرحضرت عبدالله بن زبير رضى الله حنه كواس قدرسرت مونى كديوه كروالدوكى بيتانى جومل اورفر مايا كدامال جان اقتم بخداي ميرى بھی دائے ہے میں ندونیا کی طرف مائل ہوں ند مجھے دنیا کی زعد گی محبوب ہے میں نے تو صرف احکام خداوندی کی بتاء کے لئے اوردین کی پال پر اظہار خضب کے مقصد سے مقابلہ کا ارادہ کیا تھا اور میں آپ کے یاس صرف آپ کی رائے جانے آیا تھا چانچ آپ نے میری بھیرت میں حرید اضافہ کیا اس لئے اماں جان من کیجئے میں آج ہی شائد شہید موجاؤل گاس لئے آپ زیادہ م مت یجے گااوراللہ کے عمامنے سرتنام م کردیجے گا اس لئے کہ آپ کے بیٹے نے مجی قصدا کنا فہیں کیااورندی مجی کوئی بے حیائی کا کام کیااور ندى الله تعالى كے كى علم يى جرارت كا اراده كيا تما اورندكى كوامان و سے كرب وفائى كى اورنداس نے جان ہو جو کر کسی مسلمان یا ذی کے ساتھ تا انصافی کا محاملہ کیا اور ندی ش اسے کی مقرد کردہ گورز کے کی ظلم پردائنی ہوا بلک سے ناس پر گیری اور میرے نزد کی کوئی چےز رضائے خداوندی سے زیادہ قائل ترجی میں رس ساے اللہ على بد بات اسے تزكير كے ليے بيس كهدر بابول-اسدالله عجم بيرى اور جرے علاوه كى جرحالت كاعلم ب یں نے ستنعیل صرف اپنی والدہ کی تحریت اوران کی تل کے لئے بیان کی ہے پھر آ پ ک والده ماجده نے کمال صبر کا جوت دیتے ہوئے آپ کو دعا کیں دیں اور چلتے ہوئے جب سنے سے چیٹا کر الوداع کمنے لیس تو انہیں محسوس موا کہ عبداللہ بن زیر لوہ کی زرہ بہنے موے بیں تو فرمایا بیے شہادت کے طلب گاروں کا بدلہا س نہیں مواکرتا عبداللہ بن زبیر رضى الله عند في عرض كياكه المال جان يديل في مرف آب كى خاطر دارى اورتسكين قلب کے لئے پہنی تھی والدہ نے فرمایا ام ااب اے اتار دوچنا نچ آپ نے زرہ اتار دی اور والدہ ے آخری سلام لے کرمور حرام می تشریف لائے پوری شجاعت اور بہاوری کے ساتھ معجد حرام يرجيز لكائ موت وحمن كوجيول كوبار بارتتز بتركرت رب حجاج كالمرف ے لگانی کی قوبوں کے کولے برابرآپ کے ارد کرد کرتے رہے لیکن آپ اپنے بیج کھی

الله سے معوم معمنے کا استقامت کے ساتھ محاذی و ڈے رہے جادی الاول ۱۷۲۳ کی ساتھ میں کو ایس کے سرہ ساتھ میں کا درخ کی پوری رات آپ نے نماز میں گزاردی۔ پھر پھردی آرام کر کے فحر کے بیداد مورخ کی پوری رات آپ نے نماز میں گزاردی۔ پھر پھردی آرام کر کے فحر نیبی خطب دیا ہوئے اور فحر میں ممل تر تیل کے ساتھ سورہ کا کی طاوت فر مائی پھر آپ نے مختر نیبی خطب دیا اور آخری مقابلے کے لئے لکل پڑے اوراس زورے محاصرین پر مملہ کیا کہ وہ مقام تجون کے والی لوٹے پر مجبور ہو گئے اس دوران ایک اینٹ آپ کے چرے پرآکر گئی جس سے پورا چرو خون میں تربتر ہوگیا اور آپ و فم کی تاب ندالکرز میں پرگر پڑے بیدد کھے کرمحاصر فرجی جلدی سے آپ کی طرف کیے اور آپ کو شہید کرڈ الا۔ اندائی فہ و اندا الب و احدون۔ رضی الله عنه و آرضاه رابدی و واندا البه و احدون۔

شہادت کے بعد جاج بن بیسف نے آپ کا سرمبادک کاٹ کر عبدالملک بن مروان کے پاس وارالخلافدد مثل روانہ کردیا اور بقید صدر بدن سولی کے طور برمقام و ن میں الكاديا والده ماجده معرت اساء رضى الله عنها عرصال قدمول سے اسيے شهيد عيث كي لاش و كھنے آئي گراس حال بل مجى مبركادائن بين چورداكانى دريك بينے كے لئے دعائي كرشى دى ،اوران المحمول سے ايك قطرو محى آنوكاند لكا عسلم شريف كى روايت على ب كرججاج بن يوسف في حضرت اسا مرضى الله عنها كواسية در باريس بلانے كى بهت كوشش كى گرآب نے صاف ع کردیا ، پھر مجور ہوکر جاج خودی آپ کے پاس آیا ، اور کہنے لگا ، دیکھا مں نے اللہ کے دشمن کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو حضرت اساء رضی اللہ عنہانے بوری حاضر وما فی سے جواب دیا کہ میراخیال ہے کہ تونے اگر چہ میرے بیٹے کی دنیاخراب کردی محراس نے تو تیری آخرت جاه و بر باد کردی ہے۔ چرفر مایا کر می نے ایخفرت اللے ساہے کہ بوثقیف میں دو حض پیدا موں کے ان میں سے ایک براجمونا ہوگا اور دوسر ایخت خوزیزی كرنے والا ہوگا ،تو جبوٹے (مخار بن عبيد )كو ہم نے و كيدليا اور خوزيزى كرنے والا مرے خیال بی او بی ہے۔ حضرت اساء رضی الله عنها کی بیگانشگان کر جاج ہے بچی جواب شهن پژااوروالی لوث آیا۔ (ملعص مصبلع شریف ۲۲۲ ا ۱۳۰۴بشایه والنهایه۸۸۳۵) .

#### الله سے دورم کو خی کی کی اللہ سے دورم کو خی کی اللہ سے دورم کو خی کی کی اللہ سے دورم کو خی کی اللہ کی اللہ الل

## سيدنا حضرت سلمان فاري كاوفات كوفت حال

سررنا حضرت سلمان فاری وفات کے وقت رونے گئے، پوچھا گیا کہ رونے کی وجہ کیا ہے، آپ چھا گیا کہ رونے کی وجہ کیا ہے؟ آ آپ نے فرمایا جم بخدا بیس موت کے ڈریا دنیا کی رفیت کی وجہ سے نہیں رو رہا، بات یہ ہے کہ ہم ہے آخضرت گئے نے یہ جدالیا تھا کہ " دنیا ہے تہار ہے تحال بس اتنا ہونا چاہے بعثنا ایک مسافر کو تو شہ ہوتا ہے " (اب بیڈر ہے کہ کیس اس مہدکی پاسداری بیس کوئی کوتا ہی نہ ہوگی ہو) گر جب آپ کا ترکہ دیکھا گیا تو کل ۱۱۰۰د ہم لکے جبکہ آپ اس وقت شہر مدائن کے گورز تے دیسا ساملہ ۱۱۰۷)

# حضرت عباده رضى الله عنها كاآخرى دم تك

## حديث نبوي ميں اهتغال

حضرت عماده بن صامت کی وفات کے وقت ان کے قریب بیٹھا ہوا ایک شاگر درونے نگا۔ تو آپ نے رونے سے منع ہوا ایک شاگر درونے نگا۔ تو آپ نے رونے سے منع فرمایا اور کہا کہ: "میں اللہ کے فیصلے پرول و جان سے رامنی ہوں " پر فرمایا کہ "جنتی حدیثیں جمعے معلوم تحص سب بیان کردیں بس ایک روگئی وہ حدیث بی بیان فرمادی، (جس کامضمون بہتے کہ ہر کلمہ کو جنت میں جائے گا)اس کے بعدروں تفس عضری سے پرواز کرگئی انساللہ وانساللہ وانساللہ

# حفرت انس پرحالت دجا کاغلبہ

محانی جلیل، خادم رسول سیدنا حفرت انس نے وفات کے وقت حاضرین سے رشاوفر مایا:

. " کل میدان محشر میں لوگ اللہ تعالیٰ کی وسعت رحت کے ایسے نظارے دیکھیں

لین آپ دنیا سے جاتے وقت اللہ کی رحمت سے ایسے پر امید سے گویا آپ اپنی آکھوں سے رحمت کامشام وفر مار بے سے (کعاب العاقبة ٢٧)

## حضرت عبداللدابن عباس كووفات كووقت بشارت

مفرقر آن سيرنا حفرت عبدالله اين عماس واحدوقات كے بعدون كيا جائے لگا تو ايك نهايت حسين وجميل اور بے مثال سفيد پر عده نما كوئى هئى آكرآپ كفن كے اعدر چلى عى ،اور پھرواپس ندلكى ،عفان كتے بيں كداد كوں كا خيال بير تفاكد يہ پر عده آپ كام عمل (كى صورت مثاليہ) تقى ،اور جب آپ كوقبر ش ركھا كيا تو كى انجان خض نے بلند آواز سے بيا يت پرهى ،اوراكي روايت بيس ب كرقبر سے بيا واز آئى: آئيا بينها النّفُ سُ الْمُطْمَنِنَةُ ،ارُ جِعِي إلى رَبِّكِ رَاضِيةً مَّرُ ضِيلةً، فَادْ جُولِي فِي عِبَادِي ،وَادْ خُلِي حَنْنى۔ رالله جو آيت ٢١٥٠ من

(اے اطمینان والی روح! تو اپنے پروردگار کے جوار رحمت کی طرف چل،اس طرح سے کہ تو اس سے خوش اور وہ تھھ سے خوش، پھرادھر چل کرتو میر سے خاص بندوں میں شامل ہوجا، اور میری جنت میں واخل ہوجا) ۔ (المداید والمعاید ۷۸)

# خليفه واشدسيدنا حضرت عمربن عبدالعزيرة باركاه ذوالجلال ميس

خلیفہ داشد سیدنا حضرت عمرین عبدالعزیز رحمۃ اللہ کوآپ بی کے ایک آزاد کردہ فلام نے ایک بڑاردینار کی لائج میں آکر زبردے دیا۔ آپ کو جب احساس ہواتو اس فلام کو بلام نے ایک بڑاردینار کی لائے میں آکر زبردے دیا۔ آپ کو جب احساس ہواتو اس فلام کو تو جہاں چاہے ہواڑیں ہے۔ گھرآپ سے کہا گیا کہ اس کے کہا گر پکڑا گیا تو لوگ تھے نہ چھوڑیں ہے۔ گھرآپ سے کہا گیا کہ اپنی اولاد (جن کی تعداد بارہ تھی) کے لئے کچھ وصیت فرماد ہجے (کدان کی زندگی وسعت و عافیت میں گزرے) تو آپ نے فرمایا: کہ "میرا گھراں وہ خداہے جس

الم الله سنے معوم محمنے کی کو کو کا کہ اور شمان بھر کو کی دوسرے کا حتایات ہے اور شمان بھر کو کی دوسرے کا حتی ہرگز نہ دوں گا، کیونکہ وہ دوحال سے خالی نہیں۔ اگر تیک صالح ہیں تو اللہ ان کا کا حق ہرگز نہ دوں گا، کیونکہ وہ دوحال سے خالی نہیں۔ اگر تیک صالح ہیں تو اللہ ان کا کارساز ہا اور اگر برے ہیں تو شمی آئیس مال دے کر اللہ تعالی کی معصیت میں خود شریک نہیں ہونا چاہتا۔ اس کے بعد آپ نے اپنی سب اولا دکو بلاکران سے بھی براہ راست ہی بات کی اور ان سے بھی براہ راست ہی دار سے کی دورات نے آپ کو بات کی اور ان سے تعلی کی کلمات فر مائے۔ مرض الموت میں بعض حضرات نے آپ کو رائے دی کہ آپ مدید منورہ تشریف لے جا کیں تاکہ وفات کے بعد آپ کی تہ فین مائے کر ہرگز اس جگہ کا المی نہیں جمتا۔

پھر جب وفات کا وقت قریب آیا تو فرمایا کہ جھے بٹھا دو،لوگوں نے بٹھا دیا تو آپ نے تین مرتبہ بید دعا فرمائی: "اے اللہ ایش ہی وہ ہوں جس کوتو نے تھم دیا اور بیس نے تھم کی تھیل میں کوتا ہی کی،اور تو نے جھے (بہت سی باتوں سے)منع فرمایا محر میں ان کا مرتکب ہوگیا،لیکن لا الدالا اللہ تیرے سواکوئی معبود نہیں"۔

پھرسرا شا کرایک طرف تیز نظروں سے کھور کردیکھا، لوگوں کے پوچھنے پر بتایا کہ پس ایسے لوگوں کواپنے سامنے دیکھ رہا ہوں جو نہ تو جنات ہیں اور نہ انسان ، پھر پچھ ہی ویر پس آپ کی و فات ہوگئی ، انالندوا تا البدراجھون۔ دالبداید و النہایہ ملعصہ ۲۳۷۱۹)

امام اعظم حضرت امام البوحنيف كي سجده كى حالت ميس وفات طيف فان خليف الد بعضرت امام البوحنية كوف خليف الد بعضرت امام البوحنية كوف خليف الد بعضرت امام البوحنية كوف امام المحلم ، عارف بالله بعضرت امام البوحنية كوف المواديا ، اور جردن آپ كو با برنكال كرنها يت بدوردى سے كو شدك كائے جاتے جس سے آپ لبولهان جو جاتے دى دن تك برابر يكي على جود كيا كو زيردى نر بين پر مجود كيا كيا ، چنا نچا بحق قد خان على رج جوئكل بندره دن تى جود كيا كيا ، چنا نجا بحق كرآپ فتيول كي تاب ندال كراور زيرك الرسے خات متاثر جوكره كاس كي عرض مقلو ماندهال سي مرس مقلو مانده مي مرس م

# ﴿ الله سے مندوم معملے ﴿ ﴿ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله سے مندوم معملے ﴿ ١٤٨ ﴿ الله وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَاللهُ وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَاللهُ وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَا الله وَالله وَالل

جنازہ قید خانہ سے باہر لایا گیا، بغداد کے قاضی حن بن عمارہ نے خسل
دیا، ابورجاء جو خسل دیے میں شرکی منے کہتے ہیں کھسل کے دقت میں نے آپ کا بدن
دیکھا جو نہایت نجیف تھا، حمادت نے اسے پکھلا کررکہ دیا تھا، ابھی لوگ خسل سے فارخ
ہوتے ہی تھے کہ ہزاروں ہزارلوگ آپ کی زیارت کے لئے جع ہو گئے، انداز آپ پاس ہزار
افراد نے نماز جنازہ پڑھی پچمع کی کھڑت کی وجہ سے چیمر تبدنماز جنازہ پڑھی گئی اور عصر سے
قبل آپ کی تدفین ممکن نہ ہوگی رحفود المحسان ۱۳۹،۳۱۰

# حضرت امام ما لک کی وفات

امام دارالیحر قالک بن انس جود ید منوره یس وفات کاس قدرمشاق سے
کہ عمر کے آخری حصد یس دید کے باہراسفار کو قطعاً ترک فرما دیا تھا، کہ کہیں اور وفات نہ
ہوجائے ، چنا نچ اللہ تعالی نے آپ کی آرزو پوری فرمائی ، اور دید منوره یس وصال ہوا اور
جدا المتح یس وفن کی سعادت لی ، انتقال سے قبل شہادت کا کلد پڑھا، پھر بیآیت پڑھتے
رہے لیا نے الا مُر مِن قَبْلُ وَمِن بَعَدُ ۔ ( عَمَم اللّٰہ بی کا ہے پہلے بی اور بعد یم بی کھرای
رہے لیا ہے الا مُر مِن قَبْلُ وَمِن بَعَدُ ۔ ( عَمَم اللّٰہ بی کا ہے پہلے بی اور بعد یم بی کھرای
رات وفات یا گئے ، اس وقت آپ کی عرد ۸۵ مال تھی ۔ راہد الدارہ دوالدہ ۲۰۳۱)

# وفات کے وفت حضرت امام شافعی کا حال

امام مرنی کہتے ہیں کہ جس مرض الموت میں حضرت امام شافئ کی خدمت میں ماضر ہوا، اور یو چما کہ: آپ نے میج کیے گی؟ تو حضرت نے فرمایا کہ میری میج اس حال میں ہوئی کہ "میں ونیا سے رصلت کو تیار ہول، دوستوں اور احباب سے فرقت کا وقت ہے، این یرے اعمال سے طاقات ہونے والی ہے، موت کا پیالہ پینے کے قریب

مرآب نے چنداشعار پڑھے:ایک شعریة ما:

تَعَاظَمَنِيُ ذَنْبِي فَلَمَّاقَرَنَتُهُ بِعَنْوِكَ رَبِّ كَانَّ عَفُوكَ أَعُظَمَا مِنْ مِنْ اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهُ مَنْ اللهُ مَا اللّهُ مَا أَلّهُ مَا الللهُ مَا

میں اپنے گناہوں کو بہت عظیم مجمتا ہوں بھر جباے پروردگاراس کا مقابلہ تیری معافی سے کرتا ہوں تو تیری معافی یقینا میرے گناہوں سے کہیں زیادہ عظیم ہے۔(مناہیر کے تری کا سے ۱۲)

حضرت امام احمد بن حنبال می سرخ روئی

"فتفلق قرآن" کے موقع پرایمانی جرات اور اسلای حیت کی تابناک مثال قائم کرنے والی اسلامی تاریخ کی عظیم شخصیت معزت امام بن ضبل نے وفات سے آلی ایک وصیت کمی جس بھی اپنے وارثین کو گراں قدر هیمتیں فرمائیں، پھر بچوں کو بلا کر پیار کیا پھر برابر اللہ تعالیٰ کی حمد وثناء بیس شخول رہے، مرض کی شدت کے دوران ایک مرتبہ آپ کی زبان سے بیکلمات نظلے لا بعد، لا بعد (ابھی ٹیس، ابھی ٹیس) تو صاحبزادے نے پوچھا کہ معرت بیآپ کس سے فرمارہ جیں؟ تو آپ نے فرمایا گھر کے ایک کونے بی ابلیس الگلیاں دائتوں بیس و بائے کھڑاہے۔ اور کہد ہا جو بقتی نے المنحسند کی اسلام میرے ہاتھ سے نکل گئے، تو بیس اس کو جواب دے دہاتھا کہ ابھی ٹیس نکلا جب تک کہ اسلام یروفات نہ ہوجائے۔

وفات سے پہتے پہلے آپ نے گھر والوں سے کہا وضوکر اکیں، چنا نچہ آپ کو وضو کرایا گیا، آپ ذکر و دعا میں مشغول رہے اور وضو کی جر جرسنت کا خیال فرماتے رہے جی کہ الگلیوں میں خلال بھی کروائی پھر چیسے ہی وضو پورا ہوا آپ کی روح پرواز کر گئی۔ انا للہ وا ناالیہ راجعون ، جعہ کے دن مجمع کے وقت آپ کا وصال ہوا، آپ کی وفات کی خرجگل کی آگ کی

#### تاریخ کاسب سے برداجنازہ

حضرت امام احمد بن حنبال فرمایا کرتے تھے ہمارے اور اہل بدعت (قائلین خلق قرآن) کے درمیان فیصلہ ہمارے جنازے کو دکھے کر ہوگا، چنا نچہ یہ فیصلہ اس طرح ہوا کہ آپ کے خالفین کے جنازوں میں تو بس گنی کے لوگ شریک ہوئے ہمی نے ان کا کوئی زیادہ غم نہ منایا، جبکہ حضرت امام احمد بن حنبال کے جنازے کو دکھے کر مؤرخین دنگ روگئے ،خلیفہ متوکل نے جب اس جگہ کو نا ہے کا حکم دیا جہال امام احمد بن حنبال کے جنازے کی نماز پڑھی گئی تو اندازہ لگایا گیا کہ 10 الا کھ افراد نے آپ کی نماز جنازہ میں شرکت کی بعدالو باب وراق کہتے ہیں کہ زمانہ جا بلیت یا تاریخ اسلام میں اس سے بڑے کی جنازے کا جوت نہیں ملکا ماس ون اس عظیم مجمع کود کھے کر ۲۰ ہزار کے قریب فیرسلم دولت اسلام سے مشرف ہوئے ۔ راہدایہ دالمیاب داری المیاب ورات کے دائیا ہوئیا کو کھے کو دکھے کے دکھے کی دکھے کو دکھے

الله اكبوايه بالله والول كا حال كه جب وه دنيا ب المحت بين قونه جائے كتنے دوں كى آبوں اور سكيوں كے ساتھ ان كودل كى كبرائيوں سے خراج عقيدت پيش كيا جاتا ہے، جبكداكثر دنيا وار جب دنيا سے جاتے بين قو محدود افراد بى پران كى جدائى شاق موتى ہے، اور بس!

# بعض صالحين كےحالات وفات

(۱) عظیم محدث اور استاد العیم امام محد بن سیرین پر دفات کے وقت کریہ طاری منا اور فرمارے تھے کہ " محصر الشدندگی کی کتابیوں اور جنت میں جانے والے اعلان میں کی اور جنم سے بچانے والے اعمال کی قلت پردونا آرہاہے" رحص المعد،

#### الله سي طوم كون من الله على ا

- (۲) مشہور نتیہ اور محدث ایرا ہیم ختی وقات کے وقت روئے ہوئے فرمار ہے تھے ہیں اپنے رب کے قاصد کا مختطر ہوں، پیڈیٹس وہ جھے جنت کی خوشخری سنائے گایا جنم کی؟" رسیاب العالم ۶۰۰
- (۳) حضرت العصلية المذيوع موت كودت كمبرائے الكي الوكوں نے كها كماموت كراتے بين؟ فرمايا: بيل كون شركمبراؤن، يو الياوقت ہے كہ جھے پيد فيل كر جھے كہاں لے جايا جائے (جنت بي يا چنم ميں) سر بحب العطود - ي
- (٣) حطرت نسيل بن عياض پروفات كريد فني طارى موكى ، پرجب افاقد مواتو فرمايا:" بائ افسوس! سفردوركا ب اورتوش بهت كم ب " - رساسه المعدد مي
- (۵) حضرت جنید بغدادی نے انقال سے کھے پہلے ی قرآن پاک طاوت کر کے فتم فرمایا۔ حاضرین نے کہا کہا کی شدت کے دقت میں مجی آپ نے طاوت موقوف نہیں کی؟ تو آپ نے فرمایا: "اس دقت سے نیادہ میر سے لئے پڑھنے کا اور کون سا دقت ہوگا، اس دقت میرے اعمال نائے لیٹے جارہے ہیں اس کے بعد آپ نے کئیر پڑھی ادر جان جاں آفریں کے پردکردی"۔
- نیزآپ کود فات سے پہلے جب کلم طیب کی تغین کی گئی تو فرمایا کہ " بیکلم بھی بجوالا عی کب ہوں جو جھے یاد دالا یا جائے " یعنی آپ کو ذکر خداو عمدی کا ملک یادداشت حاصل تھا جوتھوف وسلوک کامنچائے مقصود سے رسم علاقہ ۱۸
- (۲) حطرت مردالله بن البارك في وقات كوفت آسان كى طرف تطرافها في مرر مرف مراك المدين البارك في المدين وقت كرائ عالمين مراك اورفر ما يا ليم في مدّل مَذَا فَلْيَعُمُ لِ المديدة و مراك المدي

# بزع کے عالم میں تاردارکیا پڑھیں؟

جب آدى برنزع كاعالم طارى بو،اورموت كى شدت شروع بوجائى ، تواس وقت حاضر من كوسورة ليمن شريف كى طاوت كرنى چاہيا۔اس سے روح لكنے ش موات بوقى ہے۔ يعن شعيف رواقوں ش يوشمون وارد ہے كه تخضرت كانے ارشادفر مايا: مَامِنُ مَيْتِ يُقَرِّأُ عِنْدَ رَاسِه يَسين إِلَّا هُوَّنَ اللَّهُ عَلَيْهِ \_ (هـر العسور ٢٩)

جى مرنے والے كر كر تريب مورة كيين شريف پڑمى جائے تو الله تعالى ال ير معالمية مان فرمادية ہے۔

اور حضرت جایرین زید قرماتے ہیں کہ سورہ رعد پڑھنے سے بھی مرنے والے کو سیوات اور آسانی نعیب ہوتی ہے۔ اس اس حدمان

# تدفین میں جلدی کریں

جہاں تک ممکن ہوتد فین میں جلدی کرنی چاہیے۔خوانخواوا نظار میں وقت ضالکع ندکیا جائے۔ آنخ ضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے:

اَسُرِعُواْ بِسالْسَمَنَازَةِ فَإِنْ تَكُ صَالِحَةٌ فَعَيْرًا تُقَلِّمُوُهَا إِلَيْهِ وَإِنْ تَكُ غَيْرَ ذَلِكَ فَشَرٌّ تَضَعُونَةٌ عَنُ رِقَابِكُمُ (مسلم حريف ٧/١)

جناز ہ کو لے جانے میں جلدی کرد۔اس لئے کہ دہ اچھا آ دی ہے تو تم اس کو بہتر ٹھکانے تک جلدی پینچاؤ گے،اوراگردہ اچھانہیں ہے تو تم اپنے کا ندھوں سے برائی کا لاجھ دورکرد گے۔(لینی بہرصورت تجیل بہترہے)

اورایک روایت یس آپ ایس نے میت کی جمیز و تین بس جلدی کرنے کی تاکید کرتے ہوئے فرمایا:

وَعَـجُـلُو ابِهِ فَإِنَّهُ لَا يَنْبَغِى لِحِيفَةِ مُسُلِمٍ أَنْ تُحْبَسَ بَيْنَ ظَهُرَ انَى اَهُلِه (ابوداؤد خریف ۱/ ۴۵ معددی ۸۳/۸)

اوراس کی تیاری میں جلدی کرو کیونکہ کس مسلمان کی لاش کا اس سے گھر والوں کے درمیان پڑے رہنا مناسب نہیں ہے۔

اس بھیل کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگایا جاسکتا ہے کہ حضرات فتمہا وفرہاتے ہیں کہ اگر کس مخف کا جمعہ کی صبح کو انتقال ہوجائے تو محض اس دجہ سے جمعہ کی نماز تک جنازہ میں تاخیر کرنا مکردہ ہے کہ اس کی نماز جنازہ میں ہوا مجمع شریک ہوجائے گا، بلکہ جیسے ہی تیار کی محمل ہونماز جنازہ پڑھکر ڈن کردینا چاہیے۔(دعار ۱۳۷۳)

# نماز جنازه اورتدفين ميں شركت كا ثواب

مسلمان کی نماز جنازه اور تدفین مین شرکت کا براعظیم تواب احادیث طیبه شد وارد ب\_ایک مرتبه حضرت عبدالله بن عمرا و بدمعلوم مواکه حضرت ابو مربرة روایت كرت الله سے مدوم عبد کا ارشاد فر مایا کہ جو تخص کی سلمان کے نماز جنازہ میں شریک ہو پھر کہ اس کے نماز جنازہ میں شریک ہو پھر کہ فین تک شال دے قواس کو دو قیراط کے برابر قواب مات ہا در ہر قیراط کی مقدار احد پہاڑ کے برابر ہوتی ہے۔ یہ عظیم اجروقواب من کر حضرت عبداللہ بن عمر تو بداللہ بن عمر تو بیتین نہیں آیا اورانہوں نے ام المؤسنین حضرت عا تشرصہ یقدرضی اللہ عن عمر نے فرمایا کہ ہم نے بہت سے قیراط مفت نے اس کی تقد یق فرمادی قو حضرت عبداللہ بن عمر اکثر نماز جنازہ میں شرکت کر کے والیس میں ضائع کردیے۔ کیونکہ حضرت عبداللہ بن عمر اکثر نماز جنازہ میں شرکت کر کے والیس آجاتے تھے۔ وفن میں شرکت کر کے والیس

اور حضرت عبداللہ بن عباس طفر ماتے ہیں کہ مؤمن کوسب سے پہلا بدلہ بددیا جاتا ہے ۔ ہے کہ اس پرنماز جنازہ پڑھنے والوں کی مغفرت کردی جاتی ہے۔ (داردالاسول ۲۸۲۸)

اس روایت ہے معلوم ہوا کہ کشت کے ساتھ جنازہ کی تمازوں اور تدفین بل شرکت کر کے اپنے کو زیادہ سے زیادہ اجرو تو اب کا ستی بنانے کی کوشش کرنی چاہے۔ یہ عمل ، بالخصوص اپنی موت کو یا دولانے کا بہترین اور مؤثر ذریعہ ہے۔ دوسرے کا جنازہ دکھ کے کرا پنا جنازہ اور اپنی موت بے اضتیار یاد آجاتی ہے۔ اور دل بے اعتیار بول افتتا ہے کہ آج اس کی باری ہے کا ہماری باری ہوگی۔

## جنازه قبرستان میں

جب جنازہ قبرستان پہنچ تو ساتھ چلنے والوں ہیں سے کوئی فخض اس وقت تک بیٹھنے کی کوشش نہ کر سے جب جنازہ کی جار پائی کندھوں سے اتار کر بینچ زین پر نہر کھ دی جائے (سلم شریف ۱۳۱۰) اس کے بعد میت کوقیر شی اتار نے کی تیاری کی جائے۔ اور قبر شی اتار نے والے حضرات میت کور کھتے وقت بیسے اللّٰهِ وَعَلَی مِلّٰةٍ رَسُولِ اللّٰهِ (اللّٰہ کے مال سے تیجے اللّٰہ کے حوالے کرتے ہیں) تام سے تیجے رکھتے ہیں، اور اللّٰہ کے رسول کے دین پر تیجے اللّٰہ کے حوالے کرتے ہیں) کا وردکریں، اور چرمیت کو کروٹ سے دائیں طرف قبلہ روکر کے ٹان ہیں۔ (دری ساسا) کا وردکریں، اس کے بعد قبر برابرکر کے اس برخی ڈالی جائے۔ ہوضی کا تین مخی ڈالنا مسنون

ری صف کی اود و دو الحد حاضرین کولوشائیس چاہے بلکہ کھودر قبرستان میں رہ کر دعا اور افعال کو اب میں مشغول رہا استفاد ہے۔ کیونکہ ان لوگوں کے قبرستان میں موجود رہے ہے۔ کیونکہ ان لوگوں کے قبرستان میں موجود رہے ہے۔ کیونکہ ان لوگوں کے قبرستان میں موجود کیا انسین میں اور ڈھاری نصیب ہوتی ہے۔ ایک روایت میں ہے۔
کیان النبی کی افغا افغا مَر عَ مِن دَفَن المستبت وَقَفَ عَلَى قَبرِه وَقَال: اِسْتَفُفِروا لاَئِن اللهُ لَهُ النبیت فَائِدَ اللهُ لَهُ النبیت فَائل اللهُ اللهُ

اور حضرت عبداللہ بن عمر اللہ عنے کہ فن کے بعد قبر پر سورہ بقرہ کی ابتذائی اور آخری آبیتیں پڑھنامتحب ہے۔ (شای ۱۳۳/۳) اور حضرت عمرو بن العاص عظمہ ہے مردی ہے کہ انہوں نے انقال کے وقت گھر والوں کو وصیت فرماتے ہوئے کہا کہ: جب میراانقال ہوجائے تو میرے جنازہ کے ساتھ نہ تو کوئی رونے والی فورت جائے اور بنہ آگ ساتھ لیجائی جائے۔ ( کیونکہ بیز مانہ جا لمیت کی علامات تھیں ) پھر جبتم جھے وُن کہ کر چکوتو میری قبر پر پچھی پانی کا چیز کا اوکر دیا، پھر جتنے وقت بیس ایک اونٹ کو ذی کر کے اس سی رہنا تا کہ اس کے کوشت کوشتے میا جاتا ہے اسے وقت تک تم لوگ میری قبر کے پاس بی رہنا تا کہ بیس تم ساب دیا ہوں۔ (سلم شرید ارد) کو کیا جواب دیا ہوں۔ (سلم شرید ارد)

#### ﴿ الله سے شرم عَملے فِي ﴿ اللهِ ا

قبرول کو پخته بنانایان کی بے حرمتی کرناممنوع ہے

تروں کے متعلق شریعت اسلامید نے انتہائی اعتدال کا راستہ اپتایے۔ شریعت نواس کی اجازت دیتی ہے۔ شریعت نواس کی اجازت دیتی ہے کہ قبروں کو پہنتہ بنا کران کی صدیے ڈیادہ تنظیم کیائے۔ اور شہی اس کی اجازت دیتی ہے کہ قبروں کی کی طرح بحرش کی جائے یاس پر پیرر کھا جائے اور اس کی جگے کی جگہ قرار دیا جائے۔ حضرت جا بڑارشا دفر ماتے ہیں:

نَهِي رَسُولُ اللَّهِ ﴿ إِنَّانَ يُحَصَّمَ الْقَبُرُوَانَ يُقُعَدَ عَلَيْهِ وَأَن يُبُنىٰ عَلَيْهِ \_

(مسلم شریف ۲/۸ ۳۱ ۳۰ ترمذی شریف ۲۰۳۱)

آخضرت الناخ فرول كو بانته بناني ، اوراس پر بینے اوراس پر قبر كرنے سے

منع فرمایا ہے۔

اورمعزت الاہررہ درخی اللہ عنہ آنخصرت اللہ ارشادگرائ اللہ علیہ ہیں: لَانُ يَحْلِسَ اَحَدُّکُمُ عَلَىٰ حَمْرَةً فَتُحُرِقَ ثِيَابَةً فَتَحُلُصَ اِلَّى حِلْمَةٍ خَيْرَلَةً مِنُ ان يَحْلِسَ عَلَى فَبَرٍ۔ (مسلم هراف ۱۳/۱ م

تم میں سے کوئی فخض اٹکارے پر بیٹھے جواس کے کپڑے جلا کر کھال تک پڑنے جائے بیاس بات سے بدر جہا بہتر ہے کہ وہ قبر کے اُو پر بیٹھے۔(بیٹی قبر پر بیٹھنے کے مقابلہ میں جل جانا بہتر ہے)

اس لئے مسلمانوں کوان دونوں ہاتوں کا خیال رکھنا لازم ہے۔ نہ تو قبروں کو پہنند بنا کرشرک و بدعت کی آ ماجگاہ بنائیں جیسا کہ آ جکل بزرگان دین کے حرارات کے ساتھ کیا جارہا ہے۔ اور نہ بی قبروں کی بے حرمتی کی جائے جیسا کہ اکثر شہری قبرستانوں میں یہ ہے احتیاطی عام ہے۔

## عورتول كاقبرول يرجانا

قرستان می ما ضری کا مقعد درامل موت کی یاد ہے، کین اب جالت اور

ذرافور فرماید اجن مورتوں کو فتند کی دجرے مجدی با عاصت نماز تک سے رخست دے دی کی ہے انہیں حرارات پر جاکر ختیں ما تکنے کی کیے اجازت دی جاسکتی ہے؟ بیٹ میں فتندی نیس بلکہ فتند کی آ ماجگاہ نی موئی ہیں۔ (ستار ان اسمال)

بهرمال جمیں احمد ال کی راہ اپنانے کی خرورت ہے۔ اولیا ماللہ سے بہت اور اللہ سے بہت اور اللہ کا احترام بھی خروری معاہد بھی لا زم ہے۔ ایسانہ جو کہ امر امام کی عبت بھی ہوئی بیٹس اور آخرت بھی وہال اور عذاب کے مستحق ہو جا کیں۔ ہمیں اللہ سے شرم کرتے ہوئے ہر معالمہ بھی اطاعت اور فرما نیر دامری کا طریقہ اپنانا چاہئے۔ اللہ تعالی ہوری امت کورائج خرافات سے محفوظ فرمائے۔ آئین۔





بابتجم

## قبر کے حالات

نجر مین سوال وجواب
 نجر مین داحت وعذاب



## قبرمين سوال وجواب

حغرت براء بن عازب رضی الله عنه فرماتے میں کہ ہم لوگ حضور اقدیں 🕮 کے ساتھ ایک انصاری مخص کے جناز نے میں قبرستان میں حاضر تھے۔ ابھی قبر کی تیاری میں در متى اس كے اتخصرت الله ايك جكر تشريف فرما مو كئے۔ ہم لوگ بحى آپ كارد كرديش مے،آپ کے دست مبارک عل ایک لکڑی تھی جس سے آپ زین کریدرہے تھے (جیسا ككوئى غرد وفحض كرتاب ) چرآب نے سرمبارك اٹھايا اور فاطب موكر بم سے ارشادفر مايا: "ا باوكو! الله تعالى سے عذاب قبر سے بناہ ما موردو تين مرتبد يكي جمله ارشاد فر مایا۔ چرفر مایا کہ جب مؤمن بندہ کا دنیا سے رحلت اور آخرت میں صاصری کا وقت آتا ہے توای کے پاس آسان سے ایسے فرشتے ازتے ہیں جن کے چرب سورج کی طرح چمکدار موتے ہیں،ان کے یاس جنت کا کفن اور جنت کی خوشیو ہوتی ہے، یفرشتے اس کے سامنے تامدنظر بید جاتے ہیں، محر مل الموت تشریف لاتے ہیں اور اس کے سرے پاس بید كرفريات بيراء مطمئن روح! چل الله كي مغفرت اورخوشنودي كي طرف براس كي روح اس طرح سوات سے لکل جاتی ہے مشکیر و کابند کھو لئے سے اس کا پانی باسانی لکل آتا ہے۔ چنانچہ ملک الموت اس کی روح کواسیے قیفے میں کر لیتے ہیں اور فوراً عی ساتھ میں آئے موئے فرشتے اس لے كر جنت كے كفن اور حنوط (خوشبو) يس لييك ديتے بيل وال ہے اعلیٰ ترین مشک کی طرح خوشبو پھیل افھتی ہے، پھروہ فرشتے اس روح کو لے کر چلتے میں۔ توجب بھی فرشتوں کی سی جماعت پران کا گزر موتا ہے تو وہ پوچھتے ہیں کہ بیس کی یا کیزوروح ہے؟ توووفر شیتے نام بنام اس کا بہترین انداز بیں تعارف کرائے ہیں۔ یہاں کے کہ آسان کے مقرب فرشتے اوروالے آسان تک اس کی روح کی مشابعت کرتے ہیں تا آنکہ اس کوساتوی آسان تک کینچا دیا جاتا ہے۔ تو الله تعالی فرماتا ہے کہ میرے اس

﴿ الله سے عرب عبدے ﴿ وَهِ وَهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ بندے کا نام "علین " مل کھے دو،او سے دوبارہ زمین کی طرف لے جاؤ، کیونکہ میں نے اے زیمن بی سے پیدا کیا ہے۔ اور احل یس اے لوٹار ما موں اور ای سے قیامت کے روز د دبارہ اسے اٹھاؤں گا۔ پھراس کی روح اس کے بدن کی طرف لوٹا دی جاتی ہے اور دو فرشتے اس کے پاس حاضر ہوتے ہیں اوراسے بھا کراس سے سوال کرتے ہیں من ربك؟ (تیرارب کون ہے)وہ جواب و پتاہے ںہے السلّه ا (میرارب اللہ ہے) پھر ہو چھتے ہیں مادينك؟ (تيرادين كياب؟) وهجواب ديتاب ديني الاسلام (ميرالمهب اسلام ب) مر انخضرت الله عى طرف اشاره كر ك (اس كي صورت وكيفيت الله عى كومعلوم ي) يو ميت بين كديكون بير؟ تووهمو من جواب ويتاب كدندورسول الله الله الله الله ہے رسول ہیں) مرفرشت ہو چیتے ہیں تہاراعلم کیا ہے؟ تو موس جواب دیا ہے میں نے قرآن كريم پرها ہے اور اس برايان لايا مول اور اس كى تقديق كى سے۔اس سوال و جواب برآسان سے ندا تی ہے بیرے بندے نے کہا، لہذا اس کے لئے جنت کا فرش مجيا دو،اورائ جنتي لباس بهنا دو،اوراس كاتبري جنت كادرواز وكمول دوتا كه جنت كي موا اورخوشبواے مامل ہو سکے اوراس کے لئے اس کی قبرتا صدنظروسیے کردو، پھراس مؤمن کے یاس ایک خوبصورت فخص اجھے لباس اور عمدہ خشبو کے ساتھ ماضر ہو کرعرض کرتا ہے۔ کہ بثاشت الكيز خ فجرى قول كرو يمي وه دن ہے جس كاتم سے وعده كيا جاتا تھا،وه موسن اے د کھر کر ہو جہتا ہے کہم کون موجمہارا چرواو خرال نے دالے چرے کی طرح ہے تودوفض جواب ديتاب على جرائيكمل مول (قبركاية رام ديكوكر) مؤس كهتاب كداب رب قیامت قائم فرماه تا که م جلدی این مال ودولت اور گھروالوں سے ملاقات کرسکوں۔ الغرمسندا حمد ۱۸۳۳۳ وقم: ۱۸۳۳۳ ا مصنف ابن ابی شبید ۱۵۲۳۳ مشرح الصدور ۹۳) اور ترندی شریف و فیرو کی روایت میں ہے کہ جب مؤمن بنده محر کیر کے سوالات كالمح جواب ديتا بواس كے لئے اس كى قبرستر باتھ كمى چوڑى كردى جاتى بادر اے روش کر کے اس سے کہاجا تا ہے کہ سوجا! وہخض مارے خوشی کے جواب دیتا ہے کہ جھے

الله سے معاوم تعطیع کی اور کہ ایس بناؤں (کہ یس کتے مرے یل میں ایس بناؤں (کہ یس کتے مرے یل موں) قو فرقے ایس کے بین کرے یں موں) قو فرقے ایس کے بین کہ:

نَـمُ كَنَومَةِ الْمَرُوسِ الَّذِى لاَ يُو قِظُهُ إِلَّا أَحَبُ الْمُلِهِ الَيْهِ حَتَى يَبْمَتَهُ اللهُ مَضُحَمَةُ ذَلِكَ رالوملى هيف ١٠٥/ بيهني في هب الايمان بحر الصدود ١٨٠) لآوال ولين كي طرح سوجا - جس كوصرف وي فخض بيداركرتا ہے جوال ك نزديك ال كر كر والول عن سب سے زياده پنديده ہے - (يعن شومر) اور (الى وقت تك سوتار كا) جب تك كم اللہ تحالى السے الى كى قيام كاه سے دوباره نبا شمائے۔

اور حعرت الو ہرمیہ کی ایک روایت مل ہے کہ آخضرت 🕮 نے ارشاد فرمایا" کمتم اس دات کی جس کے قیفے میں میری جان ہے کہ میت کواس کی قبر میں رکودیا جاتا ہے تو واپس ہوتے ہوئے لوگوں کے جوتوں کی آواز وہ خود شتاہے کس اگردہ مؤسن موتا ہے تو نماز اس کے سرکے ماس کھڑی ہوجاتی ہے اور زکوۃ دائیں جانب اور روزہ ہائیں جانب اورا چھے کام اورلوگوں کے ساتھ حسن وسلوک اس کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے تو اگر عذاب مری طرف سے آتا ہے تو تماز کہتی ہے کہ میری طرف سے جانے کا راست نہیں ے۔داکی طرف ے آتا ہے وزکو ہ کتی ہے کریمری طرف سے داستہ بندہ، چر یاکی طرف سے آتا ہے توروز وای طرح کا جواب دیتا ہے اس کے بعد سامنے سے آتا ہے تو لوگوں کے ساتھومن وسلوک اس کے آڑے آجاتا ہے پھراس سے کہا جاتا ہے بیٹ جاؤ چنانچدوہ بیٹے جاتا ہے اور اس کے سامنے سور نج اس طرح پیش کیا جاتا ہے جیسے وہ غروب مونے والا موتو فرشتے اس سے کہتے ہیں کہ ہم جوسوال کرتے ہیں اس کا جواب دوتو وہ کہتا ب كر جمع چوز و جمع نماز ير صدو فرشة كمتري بل كريد بمي موجائ كالبليد مارى بات کاجواب دوتو وہ کہتاہے کیا ہے؟ کیا ہو چھنا جاتے ہو؟ فرشتے کہتے ہیں اس مخص کے بارے یں تہارا کیا خیال ہے لین حضورا کر ﷺ سے متعلق ؟ وومؤسن جواب دیتا ہے کہ یس کواہی دیتا ہوں کہوہ اللہ کے سیح رسول بین جو ہمارے ماس ہمارے رب کی طرف سے واضح

(سورة ابراهيم آيت :۲۷)

الشتعالى ايمان والول وول ابت برثات قدى مطافر الاجدنياك وعركم بن

اورآخرت مل۔

اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ اس کے سامنے جہنم کا دروازہ کھولو چنا نچراس کے لئے جہنم کا دروازہ کھول چنا نچراس کے لئے جہنم کا دروازہ کھول کراسے بتایا جاتا ہے کہ دیکھا گرفتا فربان ہوتا تو تیرا ٹھکا نہ بیہ ہوتا جس کی بناء پراس کی خوثی اور سرت بی حربیا ضافہ ہوجا تا ہے۔ کا کرا جاتا ہے کہ بیہ ہم جنت کا دروازہ کھول کر اس کو بتایا جاتا ہے کہ بیہ ہم تہرارا ٹھکا نہ اوروہ تعییں جواللہ نے تہرار سے کہ بیار کردگی ہیں۔ آئیس و کھو کر بھی اس کا دل بثاث تا دور سرت سے معمود ہوجاتا ہے گھراس کا بدن تو مٹی کے حوالے کرویا جاتا ہے اوراس کی روح کو پاکیزہ روحوں ہیں جن کا مقام جنت کے درختوں ہیں بیرا کرنے والے ہرے پر عموں کے اندر ہے، شامل کردیا جاتا ہے۔ الی آخرہ (رواہ المحاکم و قال صحیح علی شرط مسلم و لم یعر جاہ و و افقہ اللہ بھی) (ماثیر شرح) المدورہ ۱۸)

#### مبشر،بشير

عام طور پردوایت بی قبر می سوال کرنے والے فرشنوں کا نام محر بکیر آیا ہے۔ لیکن بعض شافعی علا ہے منقول ہے کہ کا فرسے سوال کرنے والے فرشنوں کا نام محر کیر ہے ، جبکہ ایمان والے سے سوال کرنے والے فرشنوں کا نام بیشر ، بثیر ہے ( یعنی خوشخری سنانے والے واللہ تعالی اعلم۔ (شرح العدود ۱۰۰۰)

## الله سے شوم کھٹے کی کھٹے کے اللہ سے شوم کھٹے کی اللہ سے اللہ اللہ کھٹے کی اللہ سے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل

## قبرمين كافرمنافق كابدترين حال

اس کے برخلاف جو کا فراور منافی فخص مرنے کے قریب ہوتا ہے آس کے پاس آسان سے ساہ جرے والے فرشتے نازل ہوتے ہیں جن کے ہاتھ میں (بداودار) ثاث كر ككر بي موت بين ، وه اس كرسامنة تا حد نظر بينه جات بين ، كار ملك الموت تشريف لاكراس كرم بان بينه جات بين اوركمت بين: احضيث جان! الله ك عذاب اورغم کی طرف چل ، بین کراس کی روح بدن میں ادھرادھر بھاگتی پھرتی ہے۔لبذا ملک الموت اس کی روح کوجسم ہے اس طرح مختی ہے تکا لتے ہیں جیسے بھی ہوااون کباب بھونے والی یخ پر لپینا ہوا ہواور پھروہ سے زور ہے مینے لی جائے۔ پھر ملک الموت اس روح کواینے ہاتھ من لیتے ہیں اور فورای ساتھ آئے ہوئے فرشتے اے لے کرٹاٹوں میں لیب دیتے ہیں ادران ٹاٹوں میں ایس بد بوہوتی ہے جوروئے زمین پر پائی جانے والی متعفن مردار لاش ہے پیوٹی ہے۔ پھر دو فرشتے اسے لے کرآسان کی طرف چلتے ہیں تو فرشتوں کی جس جماعت برے ان کا گرر ہوتا ہے وہ ہو چھتے ہیں کہ بیکون خبیث جان ہے؟ توساتھ والے فرشتے برے سے برے القاب اور ناموں سے اس کا تعارف کراتے ہیں۔ تا آ تک سفر شت اے لے کرآسان کے دروازے تک بھی جاتے ہیں اور دروازہ معلوانا جا ہے ہیں مگروہ درواز وان کے لئے میں کھولا جاتا ،جیسا کہ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے:

لَاثَفَتَّحُ لَهُمُ اَبُوَابُ السَّمَاءِ وَلَايَدُ حُلُونَ الْحَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْحَمَّلُ فِي سَمَّ الْبِعِيَاطِ والإحوافِ وَنَهِ ٥

نہ کھولے جا کیں گے ان کے لئے دروازے آسان کے ،اور نہ داخل ہوں گے۔ جنت ہیں یہاں تک کرنگیس جائے اونٹ سوئی کے ناکے ہیں۔

پر الله تعالی ارشاد فرما تا ہے کہ اس کا نام " کتاب بھیں " میں اکھودیا جائے جو سب سے چکی زمین میں ہے۔ چنا نچے اس کی روح و ہیں سے پھینک دی جاتی ہے اس کے بعد صفودا قدس ﷺ نے بیا کہت الدادت فرمائی:

#### الله سے شرم کیونے کہ والک اللہ سے شرم کیونے کہ ۱۹۳ ک كُشُرِكُ بِسالِلُهِ فَكَانَّمَا حَرَّمِنَ السَّمَآءِ فَتَحَطَفُهُ الطَّيُرُ ٱوْتَهُوِى بِهِ

الريد في مكان سَجِيقِ (الحج اسمها)

اورجش نے شریک منایا اللہ کا سوجیے گریزا آسان ہے۔ پھرا بھتے ہیں اس کو اثن والعردارخوريا جاۋالا اس كوموائے كى دورمكان ش

اس کے بعداس کی روح اس کے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے۔اور دوفر شے اس ك ياس آكرات بنماكر يوجع بين، تيرارب كون ب؟ وه كبتاب باك، باك مجمع بد نہیں۔ چر اس سے دریافت کرتے ہیں کہ تیرا دین کیا ہے؟وہ پھر کی کہتا -- باع ، باع جمح خرفيس مرفرشت إو صحة بيل كد وفض كون ع؟ جو تير ع باس بعيجا میا تھا (معن حضورا کرم 🖚) تو وہ جواب دیتا ہے ہائے، ہائے جمع علمبیں۔اس پرآسان . سة وازاتى بكريدمرابنده جوناب (اسسبيد بكراعلى ظامر كرداب البدا اس کے نیچےآگ کے اٹکارے بچیا دوادراس کے لئے دوزخ کا دروازہ کول دونہ چانچہ دوزخ كادرواز وكمول دياجاتا بادراس كاخت فن اورلوآ فكاتى باوراس رقبراس قدر تک ردی جاتی ہے کہ اس کی پالیاں تک بھنے کرادھر ادھر چلی جاتی ہیں،اور پھراس کے یاس ایک مخفس آتا ہے جوانتها کی برصورت ،بد بودار اور کندے کیڑوں میں ہوتا ہے،وہ حض اس منافق سے کہتا ہے کہ بری خرس لے بھی وودن ہے جس سے تھے ڈرایا جاتا تھا۔وو کہتا بے کون ہے تو؟ تیری صورت واقعی بری خرسانے والے کے مانٹر ہے، وہ جواب دیتا ہے كرتيرابراعمل مون مين كر (اس در ي كرتيامت يس مريد عذاب موكا) وه كافريه كهتاب اسدرب! قيامت قائم شفرمار (مندام ١٨٥١مان اليشير ٥٨١٨ شرح العدور٩٠)

اورایک روایت میں ہے کہ کا فرمنافق کے اردگر دخطرناک زہر ملے سانب چھوڑ دے ماتے ہیں جو برابراے کانے اور ڈے رہے ہیں، اور جب وہ چیخا بو واحب یا آم كر مح و الله منه (اين الله (اين الله منه (اين الله (اين ا

اوراس برمسلا ہونے والے سانب بچھوائے خطرتاک ہوتے ہیں کہ اگران میں ے کوئی روئے زین برایک چوتک جی مارد بے تو قیامت تک زین میں کوئی سرونہ بیدا موسطے \_ (مح الروائد ١٨٥٥) بعض روايات عن ال الرواول كي تعداد ٩٩ وارد ب \_اوران ص برا و وحاسات مرون والا ب- (جح الروار ١٠٥٥) اللهم احفظنامنه.

#### 

#### . قرمین کیاساتھ جائے گا؟

قیر ش صرف انسان کا مل ساتھ جائے گا۔ د نیوی راحت وآ رام قبر کی زندگی ش کام نیس آسکنا، جس طرح آ دی جب دوسرے ملک کے سز پر جا تا ہے تو وہاں کی کرنی اور وہاں چلنے والے نوٹ اور رو پوں کا انظام ضروری ہوتا ہے۔ ای طرح عالم برزٹ اور عالم آخرت میں جانے سے قبل وہاں چلنے والی کرنی کو حاصل کرتا لازم ہے، اور وہاں کی کرنی ایمان کا ال اور محل صالح ہے۔ اگر بید دولت میسر ہے تو سز آخرت کے ہرموڑ پر قبر کا مرحلہ ہو یا بعد کا آ رام می آ رام نعیب ہوگا۔ اور اگر ایمان اور عمل صالح کا سرمایہ پاس فیس ہے تو بھر محروی ہی محروی ہے ای لئے آئخ ضرت کا نے اور شرفے کے بعد والی زندگی کے لئے عمل کرتا ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرتا رہے اور مرنے کے بعد والی زندگی کے لئے عمل کرتا رہے۔ واقعی واشمندی کا قاضا ہی ہے کہ و نیا کی محدود اور عارضی زعدگی میں تی لگانے کے بجائے آخرت کی دائی زعدگی کو بتانے پر محمل محنت کی جائے۔ معزت انس بن ما لک عفر ماتے

یَتُبُعُ الْمَیْتَ لَلاتُ فَرَحِعُ إِنْنَانِ وَيَیْفی وَاحِدَیْتَبُعُه اهْلهٌ وَمَالهٌ وَعَمَلهٔ فَرُحِعُ المَلهُ وَمَالهُ وَعَمَلهُ فَرُحِعُ المُلهُ وَمَالُهُ وَعَمَلهُ فَرُحِعُ المُلهُ وَمَالُهُ وَيَنْظِى عَمَلُهُ رِبعادى هويف ١٠/١٠) المُلهُ وَمَالُهُ وَيَنْظِى عَمَلهُ مِن ١٠/١٠) ميت كما تحد تن طرح كى چزين جاتى بين اور

ایک ساتھ رہ جاتی ہے۔میت کے ساتھ اس کے گھر والے اور اس کا مال اور اس کا عمل جاتا ہے، اس کے گھر والے اور مال او لوٹ آتے ہیں، اور عمل اس کے ساتھ رہ جاتا ہے۔

کتنای قریبی عزیز ہو،ات قبرستان میں چارونا چارچھوڈ کر آنا پڑتا ہے۔اور مال
میں قبر میں ہیں رکھا جا تا اور شاس کو کی نفع لمائے بلکہ آنھیں بند ہوتے ہی مال خود بخو د
وارث کی ملکیت میں چا جا ہے۔لیکن عمل ایسا بکا اور ڈفا دار دوست ہے جو دنیا میں بھی
ساتھ رہتا ہے،قبر میں بھی ساتھ جا تا ہے اور میدان محشر میں بھی ساتھ رہے گا ،اور اپنے عال
کوامس شمکانے (جنت یا جہم ) تک پہنچا کر دم لے گا ،البذا ابھی سے استھے عمل سے دوتی
کرنی چاہیے تا کہ دوا جھے مقام تک بہنچا کر دم لے گا ،البذا ابھی سے استھے عمل سے دوتی

#### الله سے مدورہ تعہدے کہ اللہ سے مدورہ تعہدے کہ ۲۹۷ کے دوسری فصل د وسری فصل

## بەبدن گل مرجائے گا

انسان کا یہ بدن مٹی سے بنا ہے اور مٹی بی مل سل جائے گا، قبر میں جاکر خوبصورت آنکھیں جنہیں سرمداور کا جل سے سنوارا جاتا ہے اور یہ بال اور وضار جنہیں حسین وجمیل بنانے کی مگ و دو کی جاتی ہے اور یہ پیٹ جس کی بحوک منانے کے لئے ہرطرح کے جتن کئے جاتے ہیں، یہی آنکھیں پھوٹیں گی اور ان کا پانی چرے کے رضاروں پر بہہ پڑے گا، بال خود بخودگل کر ٹوٹ جا کیں ہے، پیٹ بد بودار ہوکر پھٹ پڑے گا، قبر کے کیڑے اس می کے بدن کو اپنی غذا بنالیس کے، اس حالت کو انسان دنیا میں بولے رہتا ہے کر یہ حالت بیش آکر دے گی، ای جانب متوج کرنے کئے ایک مرتبہ تعویہ کرنے کے ایک مرتبہ تحدید سے ارشاد فرمایا:

"روزانة قرضي وليغ زبان من برطابياعلان كرتى بكرائ اولادا تو بحص بورانة قرضي وليغ زبان من برطابياعلان كرتى بكرائ وكرائ اولادا تو بحص كيد بحص كيا؟ كيا تجعيد معلوم نبيل كر من تنهائى كا محر بورا، من مبافرت كى جكد بوران ورش بحك وحرف كر بوران من بحك بوران والترافز ما يا كر المخفى كيا الترفز ما يا كر بحض كيا الترفز كا يا كر بحض كيا الترفز كا يا كر من كيا والا يون من ساك الكرافز ما يا جنت كى مجلوار يول من ساك الكرافز ما يا حد المجاوز كرافز كرافز كا المحلوار كون من ساك الكرافز كا يا جنت كى مجلوار يول من ساك الكرافز كا يا جنت كى مجلوار يول من ساك الكرافز كا يا كرافز كا كرافز كا كرافز كا كرافز كا كرافز ك

لہذا اللہ تعالی سے شرم دحیا مکا نقاضا بیان کرتے ہوئے آنخضرت ﷺ نے ارشاد فر مایا کہ "اپنی موت اور بدن کی بوسید کی کو یا در کھیں "اس سے فکر آخرت پیدا ہوگی اور گناہوں سے نیچے کا داعیہ الجمر کرسائے آئے گا۔

وہ خوش نصیب جن کا بدن محفوظ رہے گا؟ اللہ تعالی ایے بعض نیک بندوں کے الزاز میں ابی بے مثال قدرت کا اس الله سے مدوم کعینے کا کو اللہ سے مدوم کھینے کا کہ اللہ سے مدوم کھینے کا کہ اللہ سے مدوم کھینے کا کہ اللہ کا طرح بھی اظہار فرماتے ہیں کہ ان نیک بندوں کے حسوں کو سالھ اس اللہ کا درجہ حسورات انجاء علیم المسلام کا رہتی ہے۔ ان خوش نعیب اشخاص میں سب سے پہلا درجہ حسورات انجاء علیم المسلام کا ہے۔ چنا نچ بخود آن خضرت الکا کا ارشاد کرای ہے:

اِنَّ اللَّهُ عَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ أَحْسَامَ الْآنبِيَاهِ (موداؤد هولف ا / ۱۰) پِ فَکَ اللَّهُ عَالَی نے زمین پر انبیا علیم السلام کے ابدان طبیہ کو حرام کردیا ہے۔ ای بنا پر الل سنت والجماعت کا حقیدہ ہے کہ تمام انبیا علیم السلام کے اجمام مبارکہ اپنی اپنی قبروں میں بلاکمی تغیر کے احدہ موجود میں۔اوران کو ایک خاص حم کی حیات برزی حاصل ہے۔

اوربعض شہداء اسلام کے بارے میں مشاہدہ سے یہ بات تابت ہے کہ الن کے اجسام بھی فن کے ساتھ ایسا ہوتا لا زم اجسام بھی فن کے ساتھ ایسا ہوتا لا زم نہیں ، کیوکہ شہیدکو جو فاص حیات برزخی حاصل ہے اس کے لئے بھی بدن بھید موجود ہوتا لا زم نہیں )۔ (ستناور در المانی ۱۷۲۲)

#### عبداللدبن تامر كاواقعه

ام مابقہ ش حضرت عبداللہ بن تا مرجمہوں نے طالم بادشاہ کے ماشے اظہاری کیا اور پھرائیس ہم اللہ یہ حضرت عبداللہ بن تا مرجمہ اور کیا ہے۔ اور اللہ بادشاہ نے اللہ بادشاہ نے آگ کی خدقی کھدوا کران میں جلاڈ الا بحس کا ذکر سومہ برون میں ہاں کے بادے میں ترخدی شریف کی روایت میں ہے کہ حضرت عمر بین المطاب کے دور خلافت میں عبداللہ بن تامر کی قبر کی طرح کمل کی تو دیما کیا کہ ان کی لاش مج سالم ہے اور ان کا ہاتھ بدستورکیٹی پراس طرح رکھا ہوا ہے جیے شہادت کے دوت ہوگا۔ (تدی شریف ۱۹۷۷)

غزوة احدك بعض شهداء كاحال

حفرت جابر فرائے ہیں کہ میں نے اپنے والد ماجد حفرت عبداللہ (جوفروة

الله سے مندوم حصیتے کی جمہد کہ اللہ سے مندوم حصیتے کی ۱۹۸ کی احد علی شہر ہوگئے ہے۔ احد کھول کرآپ کی احد علی کرآپ کی خش دہاں ہے نظل کی تو اس میں بالکل کوئی تبدیلی ند ہوئی تھی ، بس چند بال مٹی آلود ہو گئے ۔ (اسدافا ہے ۱۳۳۳)

احدیش شهید ہونے والے دوانساری صحابہ حضرت عمر و بن الجو ی اور حضرت عبد اللہ بن عمر و بن الجو ی اور حضرت عبد اللہ بن عمر و بن الجو ی قرر حال کے بعد عبد اللہ بن عمر و بن حراح کو ایک بی قبر سال کے بعد حدیث مور و بس سیلاب آیا جس سے ان حضرات کی قبر مبارک کھل گئی، چنا نچے لوگوں نے ان دونوں کی نحش و ہاں سے خطل کرنے کی کا روائی کی تو لوگ بید کھے کردگ رہ کے کہ ان کے جسم میں ذرہ برا بر بھی تغیر نہ ہوا تھا، اور ایسا محسوس ہوتا تھا کو یا وہ کل بی شہید ہوئے ہوں، اور ان بھی سے ایک نے اپنا ہا تھوز فرک کے گرد کی دکھا ہوا تھا، جب اسے ہٹانے کی کوشش کی گئی، تو وہ میں روان اور ان اور اساہ۔

(امدالفابس/ ۱۳۳ مالاكره ۱۸۵ مثرح العدود۱۲)

ویکرشداء کے ساتھ بھی اس طرح کے واقعات ثابت ہیں، علامہ سیوطی ابن المجوزی کی تاریخ نے اس کے ساتھ بھی ایک مرتبہ بھرہ میں ایک ٹیلے سے عقبریں طاہر ہوگئیں ،ان میں کا اشیں تھیں، سب کے جم می سالم تھے، اور ان کے تفنوں سے مشک کی خوشود کھوٹ رہی تھی ان میں سے ایک فیض جوان تھا جس کے بالوں میں رفیس تھیں، اور اس کے بوئوں رہا لمی تاریخ تھی کو یا بھی پائی بیا ہو، اور اس کی آتھیں مرم آلو جھیں اور اس کی کوکھ میں وثم کا نشان تھا، بعض لوگوں نے اس کے بال اکمیزنے چاہے محروہ ایسے عی مضوط تھے جی وقت کے ہوئے ہیں۔ (شرح المدددہ)

قبر پرخوشبوا ورروشن

عبدالله بن عَالِبٌ بوب بزرگ گزرے ہیں ان کی قبرے مشک کی خوشبوا تی تھی، مالک بن دینا رکہتے ہیں کہ بیل نے ان کی قبر پرجا کر بوشی اٹھا کرسونھی تو وہ بالکل مشک کی طرح تھی۔ رسحاب المعالم دسان

#### الله سے شرم کمعنے کی کھی ہے اور اللہ سے شرم کمعنے کی کھی ہے اور اللہ سے شرم کمعنے کی اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ

ابوجر عبدالله الكرى فرماتے ہيں كه من بعره من صحابي رسول حضرت زبير بن العوام كى قبر ير حاضر بوا ، تو ام يك مير بدن ير كلاب كر حرق كا حيثر كاؤبوا جس سے مير كر ئرے تر بوگئے دى سالعالم دارا ١٣٠١)

یان حفرات کی کرامت ہے جواللہ کی قدرت سے مستبعد نہیں۔ اور حفرت عائشہ سے مردی ہے کہ جب صالح بادشاہ نجاشی کا انتقال ہو گیا تھ لوگوں میں یہ بات مشہورتمی کدان کی قبر پر دوشی نظر آتی ہے۔ رکعاب العالمہ ۱۳۰۱)

#### مؤذن محتسب كوبشارت

عام طور پرلوگ مجد کے مؤذن کو بے حیثیت خیال کرتے ہیں ، جی کہ بہت ہے ۔ بہت نے اور فراس کا م بی کو حقارت ہے وہ کھتے ہیں حالا تکہ یکا م ان کا مواد پر حقارت ہے دیکھتے ہیں حالا تکہ یہ جو محض رضا خداد می کے لئے پابٹری سے اذان گہتا ہے اللہ تعالی میدان محشر ہیں اس کا سراور کر دن سب سے بلند فرمادے گا اور اس کا بدن فن ہونے کے بعد کیڑوں کی غذا میں سے گا۔ حصرت مجاہدا ہے والد کے حوالے کے قل فرماتے ہیں:

ٱلْمُو ذِّنُونَ ٱطُولُ النَّاسِ ٱعْنَاقاً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُدَوَّ دُونَ فِي قَبُورِهِمْ.

(مصنف عبدالرزاق ۱ (۳۸۳)

مؤذن معرات قیامت کے دن سب سے لبی گردلوں والے ہول کے،اور قرول شران کےجسول میں کیڑے نیس پڑیں کے

الْمُسُوذُكُ الْمُحْتَسِبُ كَالشَّهِيُدِ الْمُتَشَحِطِ فِي دَمِهُ وَإِذَ امَاتَ لَمْ يُمَوَّدُ فِي قَبُرهِ - (مجمع الزوالد٣/٣، حرج الصدور ٣١٣)

باعمل موذن اس شهيد كے ماجھ ہے جواسينے خون على انتصر امواموء اور جب اس كا انتقال موجاتا ہے تو قبر میں اس كے بدن ميں كيڑے نہيں ہڑے۔

بعض ضعیف روایات میں آی طرح کی بشارت قرآن کریم میں کوت اختصال رکھنے والول اور گنامول سے بالکلیدا حز از کرنے والے کے متعلق میں وارد ہیں۔ (شرح السدوس)

#### قبر میں راحت وعذاب برحق ہے

امادیث مشہورہ سے بیات پوری طرح ثابت ہوتی ہے کہ قبر کی راحت و عذاب برح ہے۔اور بیالیا غیبی اور اورائے عقل عقیدہ ہےجس بریقین کرنے کے لئے عقل كاسهاراليناب سود بي كونكه اس كالعلق د نيوى زندگى سے بي نبيس ، بيرزخى زندگى كامعالمه بيجس كى اصل حقيقت تك مارى ناتص عقل رسائى حاصل نبيس كرسكى البذاجس طرح ہم قرآن وسنت کے بتانے سے قیامت، آخرت، جنت اور جہنم پریقین رکھتے ہیں اس طرح قبرے حالات کے متعلق بھی ہمیں وی مقدس کی معلومات پر کامل یقین رکھنا چاہے۔ جب سیح سندوں اور معتبر راو یوں کے حوالہ ہے ہم تک یقینی علم پہنچ کمیا تو اے مانے بغیرکوئی میاره کارنیس مجنئ عقلی موشکافیوں اورا بی ناقص عقل میں ندآنے کی دہائی دیے کر سكى ثابت شدونقلى عقيده كوجمثلان كاكوئى جوازنيس ب علاء في بيمى وضاحت فرمائى ب ك قبرك راحت وعذاب سے تحض خاص قبرى جكه مراونيس بلكه برزخى زندگى (موت ے قیامت قائم ہونے تک کا فاصلہ ) مراد ہے۔لہذا اگر کو کی محض سولی پر پڑھا کرچھوڑ دیا عائے ، یاسمندر مل غرق ہوجائے ، یا اس برندے اور در ندے کھاجا کیں ،یا اے جلا کر ہوا من اڑا دیا جائے چربھی اللہ تعالی اسے عذاب یا راحت عطا کرنے برقاور ہے۔اور ب سارے حالات صرف روح يرى نيس بلد بدن سيت دوح يرطاري موت بي - تمام الل سنت كاس يرا تفاق ب- (ستقادش السدورالسولي ١٣٧)

بعض بددین حتم کے لوگ قبر کے حالات پر طرح طرح کے اشکالات کرتے بیں ، مثلا کہتے بیں کہ اگر ہم قبر کھول کردیکھیں تو ہمیں تو فرشتے نظر نہیں آتے۔اور نہ مؤمن کی قبر وسیع معلوم ہوتی ہے ملک اس کی لمبائی چوڑائی اتن ہی ہوتی ہے جتنی وفن کے دفت تھی وغیر و وغیرہ البندا کیسے مجھے ہوسکتا ہے کہ ان پرعذاب اور داحت کا اثر ظاہر ہو؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کی قدرت کا ملہ سے ہر گر بھی تیں ہے کہ وہ ہاری نظروں سے چمپا کرمیت کے بدن کو اور روح کوراحت پاعذاب میں جالا کروے۔اس کی مثال الی ہے جیے دوسونے والے فض سونے کی حالت میں آن میں سے ایک تکلیف محسوں کرے، اور دوسر اسرت آمیز خواب دیکھے ہو جاگنے والے کو کھے پیڈیس جل پاتا کہ یہ سونے والے کن حالات طاری ہوتے ہیں زعمہ والے کن حالات طاری ہوتے ہیں زعمہ النانوں کو عام طور یراس کا کہ کے پیڈیس جل یا تا رائد کہ وہی اسوال المدوری والاحرة سما

اور بیالله اقعالی عظیم محمت پرتی ہے کیونکدا گراس طرح زعدگی جس او کو آب کو قبر کا عذاب دکھا دیا جاتا تو لوگ اپنے مردول کو دفن کرتا چھوڑ دیتے ، اسی بنا پر آنخضرت ولک نے ارشاد فرمایا: اگر جھے بید خطرہ نہ ہوتا کہتم لوگ دن کرتا چھوڑ دو مجے تو جس اللہ تعالیٰ سے بید عا کرتا کہ وہ تہمیں قبر کے حالات پر مطلع فرماد ہے۔ (سلم ثریف ۱۳۸۷)

ای طرح جن مردول کے بدن بظاہر متفرق ہو چکے مثلاً جلا کر را کھ کردیے گئے میا انہیں پرعموں اور درعموں نے کھالیا ان پہمی عذاب وراحت جاری ہونے میں کوئی استبعاد تیں ہے اس لئے کہ اللہ تعالی جوان اجسام کو قیامت کے دن دوبارہ زندہ کرنے پر قادرہے ای طرح اے اس پہمی پوری قدرت ہے کہ وہ ان جسموں کے تمام اجزاء یا بعض اجزاء کوزندگی دے کران کوعذاب یا راحت میں جتلا کردے۔ (نوری کا سلم ۱۲۸۱)

الغرض الل قبر کے حالات کا تعلق برزخ کی زندگی ہے ہے، اسے دنیا کی زندگی ہے ہے، اسے دنیا کی زندگی ہے ہے، اسے دنیا کی زندگی بر قیاس نہیں کیا جاسکا ، اور اگر اس بارے میں قرآن وسنت کی واضح ہدایات ہمارے سامنے نہ ہوتی ہو ہمیں ان حالات کا کچھ بھی علم نہ ہو پا تا، اس لئے عافیت اور انساف کا راستا یہی ہے کہ صادق والمین پنج برطیہ العملا 3 والسلام کے ارشاوات عالیہ پر کالل یقین رکھتے ہوئے برزخی حالات پر ایمان لا یا جائے اور اس کے متعلق کی حتم کا شک یا شہد و بن میں نہ رکھا جائے۔

#### 

#### عذاب قبرسے پناہ

جعرت عائش مديقة رضى الله عنها فراق بين كدايك يبودى ورت في ان ك پاس آكريد وعادى كداك عندات كان ك پاس آكريد وعادى كدالله تعالى من الله تعالى كر تعالى الله الله الله تعالى الله الله تعالى الله الله تعالى الله تع

تی ہاں قبر کا عذاب برحق ہے۔

حفرت عائشہ فرماتی ہیں کہاس کے بعد آپ شب بھی نماز پڑھے تواس کے بعد قبر کے عذاب سے پناومائلتے تھے۔ (ماری شرید ۱۸۳۸)

حفرت الوجريرة فرمات جي كرآ تخفرت اللهيدعاما ماكاكرت تع:

اَللَّهُمَّ إِنِّى أَعُودُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِوَمِنُ عَذَابِ النَّارِ وَمِنْ فِيُنَةِ الْمَعُمَا وَالْمَابِ النَّارِ وَمِنْ فِيُنَةِ الْمَعُمَا وَالْمَابِ وَمِنْ فِينَةِ الْمَسِيَّحِ الدَّجَّالِ (بعادى حريف ١٨٣١)

اے اللہ! میں قبر کے عذاب سے پناہ چاہتا ہوں ،اور جہنم کے عذاب سے ،اور زندگی اور موت کے فتنہ سے ہوں اندگی اور موت کے فتنہ سے ہوں ہا ہوا ہتا ہوں۔

ایک مرتبہ آپ مظامواری پرتشریف لے جارے تھے داستے میں آپ کا گزر مشرکین کی چند قبروں پر موا ، تو آپ ملائے ارشاد فرمایا:

إِنَّ حَذِهِ الْأُمَّةُ تُبَتَّلَى فِي قَبُورِهَا خَلَوُلَاأَنُ لَاتُدَافِئُو اللَّهَ أَنْ يُسْمِعَكُمُ مِنُ عَذَابِ الْقَبْرِ الَّذِي أَسُمَعُ مِنْهُ (مسلم حريف ٣٨٧/٢)

بدلوگ عذاب قبر میں جتلایں، پس آگریہ بات ند ہوتی کہتم لوگ دُن کرنا چھوڑ دوتو میں اللہ تعالی سے دعا کرتا کہ وہ جہیں بھی ای طرح عذاب قبر کی آواز سنا دے جے میں سن رہا ہوں۔

میر آپ حفرات محاباتی طرف متوجه موے اور ان کو عذاب قبر،عذاب جہم، شروروفتن اور دجال کے فتنہ بناہ ما تکنے کی تلقین فرمائی۔

# الله سے مدرہ عمنے کہ کا اللہ سے مدرہ عمنے کہ ۳۰۳ کہ اور بھی قبر کا عذاب سنتے ہیں

ا حادی و آثارے بیر معلوم ہوتا ہے کہ قبر کے حالات اور عذاب وغیرہ کی آوازیں آگر چہ انسان اور جنات سے پوشیدہ رہتی ہیں لین دیگر بیانوران آوازوں کو شخے ہیں، اور ان حالات پر مطلع ہوتے ہیں چنانچہ بخاری شریف کی روایت ہیں ہے کہ جب منافق اور کا فرسے قبر ہیں سوال ہوتا ہے اور وہ تھے جو اب نہیں دے یا تا قوفر شخے اس کولوہ کے ہمتھوڑ ہے ہے آئی زورے مارتے ہیں کہ وہ با افتیار جی اضتا ہے اور اس کی جی کی آواز انسان اور جنات کے طاوہ جو جا عدار بھی اس کے قریب ہوتے ہیں سب سنتے آواز انسان اور جنات کے طاوہ جو جا عدار بھی اس کے قریب ہوتے ہیں سب سنتے ہیں۔ ارشاونے وی ب

اِلَّ اَهْلَ الْفَنُورُ فِي مُنْدُبُونَ فِي فَبُورِهِمُ عَذَاباً تَسَمَعُهُ الْبَهَائِمُ وَمِعادِي ١٣٢١،

پیک قبروالول کوان کی قبرول شی عذاب ہوتا ہے۔ سکوجا نورسنتے ہیں۔

الدافکم این برخان ،اشبیلہ (احین) کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ لوگوں نے وہاں کے قبرستان میں ایک مردہ کو وہن کیا گھرو ہیں قریب بیٹھ کر با تیں کرنے گے، ایک جانور قبر ہیں قریب بیٹھ کر با تیں کرنے گے، ایک جانور قبر ہیں تریب بیٹھ کر با تیں کرنے گے، ایک ور چاتی ہو وہر کے قریب آگا ور کان کھڑے کرکے کی سنے لگا اور کار کے کہ سنے لگا اور کھر دور چلا گیا کی کھرور ہوں ترک ہے آ تحضرت وہا کا میارشادیا دا آگیا کہ قبر کے عذاب کو جانور تک میں شنتے ہیں کہ میرواقعہ من کر جھے آتحضرت وہا کی ایران اور ایک کے بیار کرتا ہو کہ اور تک بھری سنتے ہیں کہ ہو اقدی کر کے الدور کار اور کار سنتے ہیں کہ میرواقعہ میں کر جھے آتحضرت وہا کی اور تک بھی سنتے ہیں کہ روز اقدی کر کے خار میں اور تک بھی سنتے ہیں۔ (ان الدور کار میادی القیم اددور ۱۱۱)

## كن لوكول سے قبر ميں سوال وجواب نہيں ہوتا

صحیح احادیث سے یہ بات بھی ثابت ہے کہ بعض صورتوں میں مرنے والا انسان قبر کے سوال و بچواب اور فتنوں سے خود بخو دمخوظ رہتا ہے، یہ بولت اور زخصت تین طرح کے اسباب سے متعلق ہوتی ہے۔

ا۔ بعض اعمال صالحہ ۲۔ کسی آنت سادی کے ساتھ موت ساتھ ہوتا ۔ برایک کی تغمیل ذیل است

#### 

#### (۱) يبلاسبب

بيلسب يين احمال صالحه كعمن على درج ذيل اعمال خاص طور برقائل ذكر

ين:`

كَفَىٰ بِيَارِقَةِ السُّيُوفِ عُلَى رَاسِهِ فِتَنَةً (سالى هريف ٢٨٩/١)

شہید سے سر پر کوار کی چک دمک بی فتنہ کے لئے کانی ہے ( لین اس قربانی کی بدولت اے قبر کے فتتے سے حقاظت نعیب ہوگئ ہے)۔

(ب) اسلامی سرحدول کی حفاظت کرتا: اسلامی سرحدول کی حفاظت جس کی وجہ سے دارالاسلام میں رہے دالول کو اس و عافیت نعیب ہوتا ہے اللہ کی نظر میں نہا ہت معظیم الشان عمل ہے دلید اجو گفت اس حال میں حفاظت کرتے ہوئے و فات پاچائے اس کو قبر کے فتوں سے اور سوال و جو اب سے محفوظ کردیا جاتا ہے ، اس کے مختطق دسول اللہ کے ارشاد فر بایا:

رِمَ الْحَارَةُ مَ وَلَيَلَةٍ حَيْرَ مِنْ صِيَامٍ شَهْرٍ وَقِيَامِهِ وَإِنْ مَاتَ حَرَى عَلَيْهِ عَمَلُهُ الَّذِي كَانَ يَمُمَلُهُ وَٱلْحُرِى حَلَيْهِ رِزُقُهُ وَأَمِنَ الْفَتَّانَ۔.(مسلم حریف ۱۳۲/۲)

آیک دن دات سرحدی حفاظت کرتا بودے میدنے کے دوڑے اور دات مجرحبادت کرنے کے برا یہ ہے اور اگر اس حال بی اس کی موت آ بائے ، تو جو کل وہ کرر ہا تھا اس کا ٹو اب برا یہ جامی رے گا اور اس کے لئے برا بر دز تی کا انتظام کیا جائے گا ، اور اسے قبر کے

## الله سے مدوم معیف کی اور دہاں کے فتوں سے معنو فار کھا جائے گا۔ سوال کرنے والے فرشتوں سے اور وہاں کے فتوں سے محفوظ رکھا جائے گا۔

(ج) سورة ملک اورسورة المهجده کا پابندی سے پڑھنا: بعض روایات سے بیر قابت ہے کہ جوش سونے سے بیر قابت ہے کہ جوش سونے سے بہلے سورة ملک اور الم سجده پابندی سے پڑھے ہتو اسے بھی قبر کے سوال وجواب سے محفوظ رکھا جاتا ہے۔ (شرح العدد ١٤٠١)

#### دوسراسبب

اورسوال سے نیخے کا دوسراسب مین موت کی علت کے سلسلہ میں ایک روایت میلی ہے۔ کہ جو شخص پیٹ کی کی بیماری میں انتقال کرجائے تو وہ بھی قبر کے فتنے سے محفوظ رہے گا بھراس کے متعلق محدثین بیفر ماتے ہیں کہ اس کے راوی کو غلافتی ہوگئی ہے حدیث اصل میں مرابط (سرحد پر حفاظت کرنے والا) کے بارے میں ہے جے راوی نے مریض کے متعلق کردیا۔ (شرح العددراےم)

اور حافظ این ججر نے مرض طاعون میں وفات پانے والے کے متعلق بھی ہیہ بات کمسی ہے کہ اسے قبر کے فتنے سے محفوظ رکھا جائے گا اور وہ مرابط فی سبیل اللہ کے درجے میں ہے، کہ جس طرح سرحد پر حفاظت کرنے والاصبر واستقامت کے ساتھا پنی جگہ ڈٹار ہتا ہے ای طرح طاعون میں جتلافحض بھی تو کل علی اللہ کرتا ہے، اس مشابہت کی وجہ سے وہ بھی فتنہ ہے تحفوظ رہے گا۔ (شرح العدود ۲۰۹۸)

#### جمعہ کے دن اور رمضان کے مہینے میں وفات

#### یانے والوں کو بشارت

تیسرے سبب کے طور پرا حادیث شریفہ سے تین طرح کے اوقات ثابت ہیں۔ (۱) جو خص جعد کے دن یا رات میں رحلت کر جائے اس کو بھی قبر کے فتوں سے محفوظ رہنے کی بشارت دی گئی ہے نبی کریم کھنانے ارشاد فر مایا:

# ﴿ الله سنے شرم معملے ﴿ ﴿ الله وَمَاهُ الله وَمَاهُ اللهُ وَمَاهُ اللهُ وَمَنَةَ الْحُمْمَةِ إِلَّا وَقَاهُ اللهُ وَمَنَةَ الْحُمْمَةِ أَوْ لَيْلَةَ الْحُمْمَةِ إِلَّا وَقَاهُ اللَّهُ وَمَنَةً الْحُمْمَةِ اللَّهِ وَمَنَةً الْحُمْمَةِ اللَّهِ وَمَنَةً الْحُمْمَةِ اللَّهُ وَمَنَةً اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَمَنَةً اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مُعُمِّدُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللّهُ اللَّهُ اللّ

جومسلمان مخض جعہ کے دن یاس کی رات میں انتقال کر جائے تو اللہ اس کو قبر کے فتنے سے محفوظ رکھتا ہے۔

(۲) بعض ضعیف روایات سے بیمی معلوم ہوتا ہے کہ رمضان المبارک میں مرنے والوں سے قبر کاعذاب ہٹالیاجاتا ہے۔ (صرح الصدود عن السهنی ۲۵۳) (والله تعالی اعلم) اور علامة رطبی نے ایک روایت اس ضمون کی نقل فرمائی ہے کہ جس خض کی موت رمضان کے تم پریاع فد کے وقوف کے بعدیا اپنی زلوۃ کی اوائیگ کے بعد آئے وہ جنت میں وافل ہوگا۔ (العدیمہ ۲۵۳) والله تعالی اعلم۔

#### عذاب قبر سے نجات کیے؟

# الله سے ملاوہ تعطیے کہ کی ہے۔ علاوہ ازیں عذاب قبر سے محفوظ رہنے کے لئے ان تمام اعمال سید اور گزاہ کے کاموں سے پچنا بھی لازم ہے، جن کواحادیث طیبہ میں عذاب قبر کے اسباب میں شاز کرایا گلاہے۔ گلاہے۔

#### عذاب قبر كي عموى اسباب

احادیث شریفه مین نی کریم الله نے ان اسباب اور معاصی کی نشاند ہی فرمادی ہے جن سے اکثر انسان عذاب قبر کامنتق بن جاتا ہے۔

حضرت ابن عبال فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نی کریم الکا گر دو قبروں پر مواجنہیں دیکھ کا گر دو قبروں پر مواجنہیں دیکھ کی کرتا ہورہا ہے،اور کی بردے گناہ میں عذاب نہیں ہورہا ہے (بینی جے تم برا اسمحتے ہو) ان میں ہے ایک چفل کرتا تھا اور دوسر افتض پیشاب سے محفوظ نہیں رہتا تھا۔ پھر آپ اللہ نے ایک تروتازہ شاخ مشکوائی اور اس کے دو کلاے کر کے ایک ایک کلا اہر قبر پرگاڑ دیا،اور ارشاوفر مایا کہ امید ہے کہ ان حفی ہے۔ کہ ایک ایک کلا اہر قبر پرگاڑ دیا،اور ارشاوفر مایا کہ امید ہے کہ ان کے خشک ہونے تک ان دونوں سے عذاب میں تخفیف کردی جائے گی۔

(بغاری شریف۱۸۳/۱۸۰۰منلم شریف۱۳۱/۱

اس مدیث میں جو عذاب قبر کے اسباب بیان کے گئے ہیں ان کے متعلق سنجیدگی سے فوروفکر کرنے کی ضرورت ہے، انسوس کی بات ہے کہ بید دونوں می اسباب آج کشرت سے ہمارے معاشرے میں رائح ہیں، نیبت، چنلی حتی کہ بہتان تراثی کو گناہ می شہیں سمجا جاتا۔ ای طرح نی تہذیب کے متوالے پیشاب کے قطرات سے طہارت کو فنول بچھتے ہیں، کھڑے کھڑے پیشاب کردینا اور پاکی اور استجا کے بغیر زندگی گزارتا معیوب بی ٹبیس رہا، اس معالمے میں نی تہذیب نے انسان کو بے عمل جانوروں کی صف میں اللہ ما حفظنا منه)

آنخضرت فی کالیک عبرت ناک خواب حرت سره بن جدب فرمات بین کرحنوراکرم هامی کی نماز پڑھ کر ہماری الله سے شدوہ کو بنے کہ کہ اس شاہ معدے کہ است شاہ معدے کہ است کا کہ است شاہ معدے کہ است کا کرف خواب دیکھا ہے؟ تو اگر کی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ تو اگر کی نے کوئی خواب دیکھا ہوتا تو وہ بیان کرتا اور آپ اس کی مناسب تجییر ادشاد فرماتے ، ایک دن آپ نے ای طرح سوال فرمایا تو ہم نے عرض کیا کہ ہم میں سے کس نے کوئی خواب نیس دیکھا ہے، تو اس پر آپ نے اپنا طویل خواب حضرات محاب تو سایا کہ آپ کود و فحض ہا تھے کوئر کر لے گئے اور امت کے گئمگاروں پر برزی زندگی میں جوعذاب ہورہے ہیں ان کا تفصیل نے مشابدہ کرایا جس کا خلاصہ درج ذیل ہے:

- (۱) آپ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ بیشا ہوا ہے اور اس کے سامنے ایک دوسرا شخص

  لو ہے کا زبور لئے کھڑا ہے اور وہ اس زبور ہے بیٹے ہوئے شخص کے ایک کلے کو

  گدی تک چر و بتا ہے، چر دوسر کے کے کے ساتھ کی معالمہ کرتا ہے، این یش اس کے ساتھ کی برتا و کیا جارہا ہے۔ ابعد میں پوچھنے

  پر معلوم ہوا کہ جس کا کلا چرا جارہا ہے وہ جمونا شخص ہے، جس پر اعتاد کرتے ہوئے

  لوگ اس کی بات دنیا جہاں میں چھیلا دیتے ہیں۔
- (۲) ایک جنس کوآپ نے دیکھا کہ وہ کدی کیل لیٹا ہوا ہے اور آیک دوسر افض اس کے سرکے پاس بواسا پھر لئے ہوئے کھڑا ہے جس سے وہ لیٹے ہوئے خس کے سرکے پاس بواسا پھر لئے ہوئے کھڑا ہے جس سے وہ لیٹے ہوئے خس کہ وہ اسے کو کچل دیتا ہے۔ پھر الاحک کر پچھ دور چلا جاتا ہے، تو استے بھی کہ وہ اسے اشاکر لائے اس کا سر پھر ویبائی صحح سالم ہوجاتا ہے پھر اس کو مارتا ہے اور بھی سلسلہ برابر جاری رہتا ہے۔ اس کی تحقیق سے معلوم ہوا کہ بیدہ وعالم دین تھا جونہ تو رات ہے مطوم ہوا کہ بیدہ وعالم دین تھا جونہ تو رات ہے ملمی مشغولیت ہیں رہتا تھا اور ندون ہیں اس پھل کرتا تھا۔
- (۳) ای خواب ش آپ نے ایک بواگر حاد یکھا جوآگ کے تنور کے مائنر تھا، جس کا او پری حصہ تک تھا اور نچلا حصہ بہت کشادہ تھا جس ش آگ د کہ ری تھی، اس ش نظے مردو ورت سے جو جل بھی رہے سے، جب آگ کی لپیش بلند ہو تمی تو وہ او پر آکر نگلنے کے قریب ہو جاتے پھر نے تھے۔ ہیں چلے جاتے۔ان کے متعلق

## الله سے ندوم عبدے کی کھی ہے۔ کہ اللہ سے ندوم عبدے کی ہوں ہے۔ کہ کہ اللہ سے ندوم عبدے کی اس سے ساتھ کی ہوں ہے۔ ک پوچنے سے بیت چلا کدیر حرام کاراورز نا کارلوگ بیں قیامت تک ان کے ساتھ کی معالمہ جاری رےگا۔

(۳) ای طرح آپ نے دیکھا کہ خون کی نہر کے نیج میں ایک مخص کمڑا ہے اور اس کے کنارے پر دو مرافخص ہا تھ میں پھر لئے ہوئے موجود ہے، جب نہر والاقخص ہا ہر نظنے کی کوشش کرتا ہے تو بیشخص پھر مار کرا ہے اپنی جگہ لوٹا دیتا ہے۔ اس کے متعلق جب آپ نے دریافت کیا تو ہتا یا گیا کہ یہ و دخور فخص ہے، قیامت تک اے خون کی نہر میں رہتا پڑے گا۔ اعاذنا اللہ منها۔ رہماری حدیف ۱۸۵۱ اسلمھنا،

نی کا خواب بھی چونکہ وقی کے درج میں ہوتا ہے لہذا خواب میں جو حالتیں کے درج میں ہوتا ہے لہذا خواب میں جو حالتیں دکھائی گئی ہیں ان کے واقعی ہونے میں کی خیک ہا شہ کا امکان نہیں ہے، ریز نے کے درج کے باشہ کا امکان نہیں ہے، ریز نے کے درج کے باشہ کا امکان نہیں ہے، ریز نے کے درج کے درج کے باشہ کا امکان نہیں ہے، ریز نے کے درج ک

دکھائی گئ ہیں ان کے واقعی ہونے ہیں کسی شک یا شبر کا امکان ٹیس ہے، یہ برزخ کے حالات ہیں۔ جو ندکورہ جرائم میں جالا لوگوں کے ساتھ قیا مت تک ہوتے رہیں گے۔اللہ تعالی برمسلمان کوان اسباب سے تفوظ رکھے۔آ مین۔

#### ناجائز مقاصد سے زیب وزینت کرنے والوں کوعذاب

قور کیجے کیا آج یہ برائی معاشرہ میں عام نیس ہے؟ تی تہذیب کے متوالے مادر پررآ زادنو جوان الا کے اور لا کیال حرام کاری کے لئے ایک دوسرے پرسیقت لے جانے کو تیار ہیں ، مورشی گھر میں رہے ہوئے اپنے شوہر کے لئے زیب وزینت شاذ و تا درکرتی ہیں

اور تقریبات یا بازاروں کے سرو تفریح کے لئے پورا میک اپ کرنا ضروری سمجها جاتا ہے۔ ہے۔ بیسب آخرت کے عذاب سے بے فکری کی باتیں ہیں ،اور اللہ تعالیٰ سے شرم وحیا کے تقاضوں کے قطعاً خلاف ہیں۔

#### نماز بوقت برصخ والے کی سزا

ای خواب ہے متعلق بعض روایتوں میں پیٹھیل ہے کہ نی اکرم وہ نے ایک فحض کو دیکھا جس کی کھو پڑی کوایک بڑے پھر ہے اس زورہے مارا جاتا ہے کہ اس کا مغز کل کر باہر آ جاتا ہے اور پھر دور جا گرتا ہے۔ جب آپ نے اس بدنھیں جخض کے بارے میں سوال کیا تو معلوم ہوا کہ یہ و وہن ہے جوعشاء کی نماز سرے سے پڑھتا ہی نہیں تھا اور دیگر نمازیں بھی وقت سے بوقت پڑھتا تھا لہذا قیا مت تک اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا رہے المیداذ باللّٰہ (شرح المددر احتا)

## چغل خور کی سزا

پھرآپ نے ایک محض کو دیکھا کہ ایک بڑے تینج ہے اس کے کلے چیرے جارہے ہیں،اس کے متعلق معلوم کیا تو بتایا گیا ہے خص لوگوں کی چنلیاں کھاتا تھا جس سے لوگوں میں فتنہ فساد کریا ہوجاتا تھا۔ (شرح العمدة ۲۳۲)

## سودخور کی بدترین سزا

پھرآپ نے دیمیا ہے کہ خون کی ایک نہر ہے جواس طرح کری سے کھول ری ہے جیسے آگ پر رکھی ہوئی دیکی کھوتی ہے۔اس نہر میں پکھے نگے لوگ ہیں،اور نہر کے کناروں پر فرضتے ہیں، جن کے ہاتھوں میں مٹی کے ڈوصلے ہیں،نہر کے لوگوں میں جب بھی کوئی باہر نگلنے کی کوشش کرتا ہے تو فرشتے اس کے منہ پراس زورے ڈھیلا کھنٹی ارتے ہیں کروہ خش پھرنہر کی عدمی کرجاتا ہے۔ان لوگوں کے متعلق آپ کو بتایا گیا کہ بدلوگ اُمت

االله سے شوم عبضے کی اللہ کی اللہ من کے سود ہیں اللہ من کے سودر ہیں ،ان کو قیامت کے دن تک یہی عذاب دیا جا تارے کا داعا ذنا الله من ذلك (شرح المددر ۱۳۳۱)

سنرمعرائ مے متعلق بعض روا تیوں میں ہے کہ آنخضرت کی کا گزرا ہے لوگوں پر ہوا جن کے پیٹ استے بڑے بڑے بڑے تھے جیے (انسان کے رہنے کے) گھر ہوتے ہیں،اوران میں سانپ تھے، جو باہر سے نظر آ رہے تھے، میں نے کہا: جرممال ! بیکون لوگ ہیں؟انہوں نے کہا بیں ودکھانے والے بدنھیں بلوگ ہیں۔ (محلوف شریف 177)

یہ ہے حرام کمائی کا بدترین وبال!اس لئے ہرمسلمان کواللہ ہے ڈرنا چاہیے اور اپن آمدنی خالص حلال رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔

زنا كارول كاانجام

اورامت کے زناکاروں کوآپ نے اس حال میں دیکھا کہ وہ نظے ہونے کی حالت میں آگ کے بیادورہاں سے آئی تخت بد بواور تفن اٹھ رہا ہے کہ تغییر علیہ العملو قالسلام کواپئی تاک شدید بد بوک وجہ سے بند کرنی پڑی۔آپ کو بتایا گیا کہ بدلوگ زناکار مردو حورت ہیں اور بیشدید تا قابل برداشت بد بوان کی شرمگا ہوں سے آرتی ہے۔اعاد نا اللہ مند (شرح العددر ۲۳۳۲)

اورسنرمعراج میں آپ نے دیکھا کہ ایک طرف ایک خوان میں تازہ طال کوشت معراج میں تازہ طال کوشت معراج میں تازہ طال ا کوشت چھوڈ کر حرام سڑا ہوا بد بودار کوشت کھارہے ہیں،ان لوگوں کے بارے میں بوچھنے پر معلوم ہوا کہ بیدہ لوگ ہیں جوطال راستہ چھوڈ کر حرام طریقہ افتتیار کرتے ہیں (مثلاً مرد کے پاس طال اور طیب بیوی موجود ہے مگروہ اسے چھوڈ کرایک زائیہ بدکار فاحشہ کے ساتھ شب باشی کرتا ہے، یا حورت کے پاس طال شوہر موجود ہے مگروہ اس کے پاس ندرہ کر فیر ساتھ دات کے اس خیروں کے ساتھ اس کے پاس ندرہ کر فیروں کے ساتھ دات کے اس طال شوہر موجود ہے مگروہ اس کے پاس ندرہ کر فیروں کے ساتھ دات کے پاس خال شوہر موجود ہے مگروہ اس کے پاس ندرہ کر فیروں کے ساتھ دات کے اس کے پاس خال شوہر موجود ہے مگروہ اس کے پاس ندرہ کر فیروں کے ساتھ دات کر ادارتی ہے)

اورآپ نے پچوعوروں کود یکھا کہ وہ اپنے پتانوں کے دریعے لٹکادی گئی ہیں

#### لواطت کرنے والوں کی بدترین سزا

ای طرح آپ نے دیکھا کہ ایک سیاہ ٹیلہ ہے جس پر پھی خبوط الحواس لوگ موجود ہیں ،ان کے چیجے نے داستے سے دہلی آگ ڈالی جارتی ہے جو ان کے جسموں سے ہو کر مند، تاک ،کان ،اور آئھوں کے داستے سے خارج ہورتی ہے۔اس ہولناک عذاب بیل جتال لوگوں کے بارے بیل پوچنے پر معلوم ہوا کہ بیلواطت کرنے والے (یعنی مرد ہو کر مرد ہی سے جنسی خواہش پوری کرنے والے غلیظ )لوگ ہیں،اس کام کوکرنے والے اور کرانے والے دورتوں عذاب بیل گرفتار ہیں۔العیاذ باللہ (شرح العددر ۲۳۰۰)

## يجمل واعظول كاانجام

معراج كے سنريس آپ كاگر دايسے لوگوں پر بھی ہواجن كی زبانيں اور ہونث تيني اور ہونٹ تيني اور ہونٹ تيني اور ہونٹ تيني اور ہونئ ہوا ہے ہوئيں كا نا جار ہاتھا، برابر يكي سلسلہ جارى تھا، آپ نے حضرت جر بملل سے ہو چھا كہ يہ كران ہوگا ہيں جو دور وں كو كياں اور ہودور وں كو اللہ تين اور جودور وں كو تيني كرونواس برعام نہيں تھے ) دول الد ۲۹۸۱۲ عود شريف ۲۲۸

## تو می مال میں خیانت کرنے والوں کوعذاب **ق**بر

حفرت دافع فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں آنخفرت اللہ کے ہمراہ اللہ کے خیرت اللہ کا کہ شاکد آپ بھی سے بینا گواری کا کلمہ فرمارے ہیں چنانچہ میں نے فرما کے کہ مخترت! مجھے کیا خطا ہوئی؟ حضرت، نے فرمایا: کہ کیا مطلب؟ میں نے عرض کیا حضرت نے مجھے دیکہ کر

بدردایت قوی ولی کام کرنے والوں کے لئے خت خطره کا پدو تی ہے۔ اگر مالی فرمدواری کی اوالیکی میں کوتابی برتی جائے تو قبر میں مولناک عذاب کا اندیشہ ہے۔اللہ تعالی ہم سب کواپنا خوف وخشیت عطافر مائے۔ (آمین)

## قبرك عذاب كاعام لوكول كومشابده

اگر چداللہ تعالی کا عام دستور یہی ہے کہ عذاب قبر کا مشاہدہ عام جہاتوں اور انسانوں کونیس ہوتا، یک کھی اللہ تعالی عبرت کے لئے بعض احوال ظاہر کردیت ہیں، چنا نچہ موجود ہیں جن شر قبر کے حالات کے مشاہدہ کا فرکز ہے، اور قدرت خداو تدی سے بدامر بجید بھی ٹیس ہے کوئکہ وہ بعض لوگوں پر حالات منتشف کرنے پر پوری طرح قاور ہے۔ ویل میں ہم اس طرح کے چندوا قعات تقل کرتے ہیں تا کہ ان کے مطالعہ سے عبرت حاصل ہو سکے۔

## دھوکے باز کوعذاب قبر

(۱) عبدالحمیداین محود مغولی کہتے ہیں کہ بیس خطرت عبداللہ این عباس کی مجلس بیس ما مرتفا، کی محود کے کا دادے سے ما مرتفا، کی مولاگ آپ کی خدمت بیس ما مربوے اور طرف کیا کہ ہم ج کے ادادے سے لکے ، جب ہم ذات الصفاح (ایک مقیام کا نام) کی پہنچ تو ہمارے ایک ساتھی کا انقال ہوگیا، چنا نچہ ہم کھود چکے تو ہم نے چنا نچہ ہم نے اس کی چھیز و تھین کی ، پھر قبر کھود نے کا ادادہ کیا، جب ہم کھود چکے تو ہم نے دوسری جگہ در کھا ہے۔ اس کے بعد ہم نے دوسری جگہ قبر کھا ہے۔ اس کے بعد ہم نے دوسری جگہ قبر کھودی تو وہاں کھی سانے موجود تھا، اب ہم میت کو دیسے تی چھوڑ کرآپ کی خدمت بی

الله سے طوح محینے کی اس اس کا وہ اس کی است اس کا وہ عادی تھا۔ اس کا وہ بر کس کا وہ عادی تھا، جا دات اس کا وہ بر کس کہ اس کے لئے بر کس کہ اس کے لئے بر کس کہ وہ اللہ کی تم اگر تم اس کے لئے بوری زمین کھود ڈالو کے پھر بھی وہ سانپ اس کی قبر میں پاؤ گے، بہر حال اے اس طرح دُن کر دیا گیا، سفرے والبسی پر لوگوں نے اس کی بیوی ہے اس شخص کا کمل پو چھا تو اس نے بر کس کے کمر کا خرج تکال کر اس بنایا کہ اس کا یہ معمول تھا کہ وہ غلہ بیچا تھا اور ووز انہ بوری میں سے گھر کا خرج تکال کر اس میں اس مقدار کا بھی ملادیتا تھا۔ (گویا کہ دھوکہ سے بھی کو اصل غلہ کی قیت پر فروخت کرتا تھا۔ (بیانی فعید الایان بوالشری العدود ۱۳۹۷)

## غسل جنابت نەكرنے كى سزا

(۲) ابان ابن عبداللہ المجلی کہتے ہیں کہ ہمارے ایک پڑوی کا انتقال ہوگیا، چنا نچے ہم
اس کے شک اور چینر و تعفین میں شریک رہے ، ہم جب ہم اسے قبرستان لے کر پہنچ تو اس
کے لئے جوقبر کھودی تی تی اس میں بلی جیسا ایک جا نورنظر آیا، لوگوں نے اسے وہاں سے
نکالنے کی بہت کوشش کی مگروہ وہ ہاں ہے نہیں بٹا، مجور ہو کر دوسری قبر کھودی گئ تو اس میں ہمی
وی جا نور موجود ملا، تیمری مرتبہ بھی بھی ہوا، عاجز آکر لوگوں نے اس کے ساتھ اس خش کو
دن کر دیا۔ بھی قبر برابر بی کی گئی تھی کہ قبر سے ایک زیروست دھا کہ کی آوازش گئی الوگوں
نے اس کی بوی کے پاس آکر اس محف کے حالات معلوم کئے تو پید چلا کہ وہ جنابت سے
عنسل نہیں کرتا تھا۔ (شرح المدور ۱۳۳۲)

#### نماز چھوڑنے اور جاسوسی کی سزا

(٣) عروین وینار کتے ہیں کہ مدید میں رہے والے ایک فخض کی بہن کا انتقال ہوگیا، بعائی نے بفن دُن کا انتقال ہوگیا، بعائی نے بفن دُن کا انتقال ہوگیا، بعائی نے باتھی کو ایک تعلق قبر میں رہ گئی ہے چنانچدوہ اسے ایک ساتھی کو لے کر قبرستان کمیا اور قبر کھووکر اپنی تھیلی تکالی پھر اینے ساتھی کے کہا کہ تم ورا بہت جا و میں بغلی قبر کی این بنا کر اپنی بہن کو و یکنا

الله سمي شوم حصيفي المنت بالك و ديما كه بورى قبرا ك يشطول ش محرى على بابن المركب كا حال معلى مرى بها في المركب بابن المركب كا حال معلوم كم بابن آكر بكن كا حال معلوم كم بابن آكر و المدون على المعلوم كم بابن آكر و المركب بن حتى كا والدون بابن آكر بكن كا حال معلوم كم بابن و والدون بتايا كروه نماز ويركرك بن حتى اور بلاو في بحث مرا المحكم بابن وي بابن كا كران كم بين بابن كا كران كم بين بابن كم بابن كم بابن كم بابن كم بابن كا كران كم بين بابن كم ب

#### ابوجهل كوعذاب قبر

## قبرمين جاري نفع بخش امور

قبر کے زمانہ یم نفع پہنچانے والے اموردوطرح کے ہیں ایک قودہ خاص اعمال صالحہ ہیں جن کا تواب مرنے کے بعد بھی جادی رہتا ہے۔ جناب رسول اللہ کا کارشادے۔

إِذَ مَاتَ الْإِنْسَالُ إِنْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُه إِلَّا مِنْ صَلَقَةٍ حَلِيقَ الْوَ عِلْمِ يُسْتَعَمِّيهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدُعُولُهُ (مسلم دريف ١/٢)

جب انسان مرجا تا ہے قواس سے مل کا سلیار منتی ہوجا تا ہے کئن تحت اعمال کا ثواب بعد ش می جاری رہتا ہے (۱) صدقہ جاری (۲) نفع پیش علم (۳) تیک والا دی والد

## الله سے شوم کلینے کی الات کی اللہ سے شوم کلینے کی ۲۱۲ کی ۲۱۲ کی کارے۔

اس مدیث پی صدقہ جاریہ شلا مساجد دیدارس کی تقیر، اورعلم نافع جس بین علی تقیر فات اور مثال کی تقیر، اور علم نافع جس بین علی تقنیفات اور مثال کی تمام صور تیں داخل ہیں، اور صالح اولاد کو مسلسل تو اب کا سبب قرار دیا گیا ہے جونہا ہے۔ اہم بشارت ہے، ہر مسلمان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ ان اعمال کو افتتیار کرے تا کہ قیامت تک اس کے لئے تو اب جاری رہنے کا انظام ہو سکے مای طرح ایک اور دوایت بیں آنج ضرت والگانے ارشاوفر مایا:

مَنُ سَنَّ شُنَّةً حَسَنَةً فَلَةً آحُرَهَا وَاحُرُ مَنُ عَمِلَ بِهَا مِنُ غَيْرِ أَنُ يُنَقَصَ مِنُ آحُورِهِمُ شَيُء-(مسلم هويف ٢٤/١)

جو شخص کوئی اچھا طریقہ احتیار کرنے تو اس کو اس کا بدلہ ملے گا اور جو لوگ اس دین طریقہ پڑھل کریں گے ان کے تو اب میں کسی کثرتی کے بغیر اس موجد خیر کو بھی اس کا تو اب ملتارہے گا۔

ای منا پر آخضرت اس نے امت کے ہر فرد کو تلقین فرمائی ہے کہ وہ خیر کے دروازے کو بند کرنے والا بن جائے۔

#### ايصال ثواب

دوسری چیز جومیت کوقبر علی نفع دیتی ہے دہ میت کو غیروں کی طرف ہے تینچے والا الواب ہے۔ جس طرح زعر گی علی سے تعقیقے تا اللہ ہے۔ جس طرح زعر گی علی سے تھتے تھا نف ہے آ دی کو سرت اور بشاشت حاصل موتی ہے اوروہ ان سے دنیا علی نفع اندوز ہوتا ہے اس طرح قبر علی ہے اوروہ ان تحاکف روحانی شختے بصورت اجر دالو الب مینچے ہیں تو اے سرت حاصل ہوتی ہے اوروہ ان تحاکف سے مطلف اندوز ہوتا ہے، دعائے خیر مصدقہ خیرات اور تج کا او اب میت کو تینچے پر امت کا انقاق ہے۔ (اوری اللہ سلم تقدرات)

اوراس بارے من مح احادیث بھی وارو ہیں،اس پر قیاس کرتے ہوئے علاء حنفیہ اور جمہورالل سنت والجناعت کا موقف یہ ہے کہ دیگر عبادات نماز،روزہ اور قرآن کریم کی

#### 

تلاوت وغيره كاثواب بحى ميت كوئنچايا جاسكا بردر فقد اكبر للعلا على قادى ٢٢٦٠٢٥) علامة شائل كيا به كد: علامة شائل كيا به كد:

مَـنُ صَـامَ أَوُصَـلَّى أَوُ تَصَدُّق وَحَعَلَ ثَوَابَةً لِغَيْرِهِ مِنُ الْاُمُوَاتِ وَالْاَحْيَاءِ حَازَ وَيَصِلُ ثَوَابُهَا اِلْيَهِمُ عِنْدَ اَهُلِ السُّنَّةِ وَالْحَمَاعَةِ (هامي ١٣٢٣)

جو تنص روزه رکھے بنماز پڑھے ،یا صدقہ دے اور اس کا ثواب دوسرے مردہ یا زندہ مخص کو پنچا دے توبیہ جائز ہے ،اور اہل سنت والجماعت کے نزدیک ان اعمال کا ثواب نہ کورہ لوگوں تک پنچتا ہے۔

بہر حال میت کو آب پہنچانے کی فکر کرنی چاہیے، تاہم اس میں کمی عمل یا وقت کی تخصیص نہ ہو، بلکہ جب موقع ہوا ورجیسی ضرورت ہو تو اب کی نیت کر لی جائے مثلاً روایت میں ہے کہ دھنرت سعد بن عبادہ کی والدہ کا انقال ہوگیا ہے تو ان کے لئے کون ساصد قد افضل رہ مرض کیا کہ حضرت میری والدہ کا انقال ہوگیا ہے تو ان کے لئے کون ساصد قد افضل رہ گا؟ تو آپ گانے فرمایا پانی (یعنی ان کی طرف سے عام مسلمانوں کے لئے پانی کا نظم کر دیا جائے) چنا نچے دھنرت سعد بن عبادہ اللہ کی کواں کھدوایا اور پھراعلان کردیا کہ اس کا ثواب ان کی والدہ ام سعد سے عبادہ اللہ کے اس کے دوایا در پھراعلان کردیا کہ اس کا ثواب ان کی والدہ ام سعد سے کہا ہے۔ (سعد مردی ہوں کے دوریا در ۱۹۵۹)

ای طرح جیسی ضرورت ہوالیسال اواب کردیا جائے، آج کل جو جاہوں نے الیسال اواب اور نیاز کے خاص طریقوں کی تعیین کررگی ہے ان کا شرعاً جوت جیس ہے، مروجہ تیج، دسویں، اور چالیسویں وغیرہ کی رسیس یقیناً بدعت ہیں، ان کا ترک لازم ہے، الیسال اواب بلاالتزام اور بغیر کی تعیین و تخصیص کے ہونا چاہیے۔

بعض مشائخ اورعلاء نے قبر پر حاضری کے وقت بعض سورتیں مثلاً سورہ یس، سورہ فاتحہ سورہ اخلاص سورہ کاثر وغیرہ پڑھ کر پنچانے کی تلقین فرمائی ہے۔ کین ان سورتوں کی قبین بھی لازم نہیں بلکہ بچھ بھی پڑھ کرایسال اواب کیا جاسکتا ہے۔



## بابشثم

# قيامت كے احوال

- قیامت ضرورآئے گی
- ووباره زندگی اور میدان محشر میں اجتاع
  - के रेंग्ड 🔞
  - 🐞 شفاعت كبرى
  - ابكتابكاآغاز
    - ميزان عل
    - 🐞 رجت خداوندي



## قیامت ضرورا ئے گی

اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو خاص وقت تک کے لئے آباد کیا ہے، ایک دن وہ ضرور
آنے والا ہے جب دنیا کی ساری روئق سیکنٹروں میں کا فور ہوجائے گی، اور سارا نظام
کا کات لیدے دیا جائے گا، ذرات کا تو کیا کہنا تا ہی تخیر بڑے بڑے بہاڑ، روئی کے گالوں
کی طرح اڑے اڑے گریں گے، سورج اور چا نداور ہزاروں سال سے روثی دیے والے
ستارے بے فور ہوجا کیں گے، اس وقت کے تصوری سے رو تکنے کھڑے ہوجاتے ہیں اور
بدان پرکیکی پڑھ جاتی ہے، قرآن وحدیث میں قیامت کا استحفار اور تصوری انسان کو
بہت زور صرف کیا گیا ہے۔ اور واقعہ یہ ہے کہ قیامت کا استحفار اور تصوری انسان کو براہ
بہت زور مرف کیا گیا ہے۔ اور واقعہ یہ ہے کہ قیامت کا استحفار اور تصوری انسان کو براہ
بری کا شکار بنا دیتی ہے۔ بہت سے المل ندا ہہاں لئے مجمراہ ہوئے کہ ان کے بہاں
دوی کا شکار بنا دیتی ہے۔ بہت سے المل ندا ہہاں لئے مجمراہ ہوئے کہ ان کے بہاں
تیامت کا تصوری نہیں وہ دنیا کی زندگی ہی کوسب پچھ بھے رہے اور جب آگلی زندگی کا انہوں
نیسادی اور اہم ترین عقائد ہیں سے قیامت اور آخرت پرایمان لا تا بھی ہے۔ قرآن کر یم

## قیامت کب آئے گی؟

قیامت کا بھین وقت تو اللہ تعالی کے علاوہ اور کی کو معلوم بیس اللہ تعالی کا ارشاد ہے: اِن اللّٰهَ عِنْدَهٔ عِلْمُ السَّاعَةِ رانسان) بِدَّنک الله عَنْدَهُ عِلْم السَّاعَةِ مِنسان)

اور صدیث جرئیل میں ہے کہ حضرت جرئیل علیه السلام نے جب آنخسرت الله

## قيامت كى دس قريبي علامتين

البت احادیث شریفہ میں قیامت سے پہلے کی بہت کی علاقیں بتلائی گئی ہیں،ان میں دوطرح کی علامتیں ہیں ایک تو مطلق علامتیں مثلاً معاشرہ میں جیل جانے والے مشرات، بے حیائیاں، فی شیال، بددیائتی،اور نااہلوں کا حکومتوں پر تبضہ وغیرہ،اور دوسرے قریبی علامتیں، جن کے وجود کے بعد بس دنیا کی زندگی اب اور تب کی رہ جائے گی،اوران سب کے تحق کے بعد تو یکا درواز ویند ہوجائے گا۔

حفرت صدیفداین اسید غفاری رضی الله عندارشاد فرماتے ہیں، کہ ہم لوگ ایک مرتبہ آپس میں گفتگو کرر ہے تھے۔ای دوران نبی اکرم اللہ ہمارے پاس تشریف لائے اور سوال فرمایا کہ کیا گفتگو چل ربی تھی؟ میں نے عرض کیا کہ حضرت! ہم قیامت کے متعلق تذکرہ میں مشغول تھے۔ تو آنحضرت اللہ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کرتم اس سے پہلے دی علامات ندد کیولودہ علامتیں ہیں:

#### (١) دخان

(بدایک خاص متم کا دھواں ہوگا جومشرق ومغرب میں مہم دن تک برابر پھیلارہے گا، جس کے اثر سے کا فروں پر مدہوثی طاری ہوجائے گی اور اہل ایمان کو صرف زلدز کا م جیسی تکلیف ہوگی )۔ (مرقا ۃ ۱۸۷/۵)

#### (٢) دجال

(ایک آکھے کانا، کریمورت دجال ظاہر ہوگا جس کی پیٹانی پر،ک،ف،ر،

#### (m) داية الارض

بدایک محیرالعقول جانور ہوگا (جس کی اصل صورت و کیفیت اللہ کو ہی معلوم ہے) جو صفا پہاڑی سے لگل کر پوری دنیا میں گھوم جائے گا،اس کے ساتھ حضرت موٹی علیہ السلام کا انگوشی ہوگی،وہ انگوشی سے ہرمؤمن کے چہرے پر ایمان کی مہر لگا دے گا اور عصا سے کا فر پر کفر کا نشان لگا دے گا،اس کے بعد کا فرالگ اور موسائے کی کا ایمان وکفر چھیا ہواندر ہےگا۔

(روح المعاني • ۲۳۳، ۲۳، ۱۲ ، المفهم ۲۳۳/۷)

#### (۴) سورج کامغرب سے طلوع ہونا

(قیامت کے دن بالکل قریبی زمانے میں ایک دن سورج مشرق سے نکلنے کے بچائے مغرب سے طلوع ہوگا اور پھرلوث کرمغرب بی میں غروب ہوجائے گا۔ اس علامت کے ظہور کے بعد توبد کا وروازہ بالکل بند ہوجائے گا۔ کیونکہ ایمان بالغیب نہیں رہے گا۔ (مسلم حریف مع المفھم للقرطمی ۲۳۲/۱ معت المادی ۳۳/۱ س

## (۵) حضرت عيسى عليه السلام كانزول

(حفرت عیسی علیدالسلام کے متعلق ،متواتر نصوص سے یہ بات ثابت ہے کہ

الله سے مندور محضے کی است کا است کا است کی اور میں اور مقرر و وقت پر دنیا میں کا است کی دنیا میں کا است کی رہنمائی فرما کی گے۔ اور آپ کردول فرما کی فرما کی گی گے۔ اور آپ کے ماتوں کا ناوج ال جہنم رسید ہوگا)۔ (سلم ریف ۱۲۳)

#### (۲) يا جوج ما جوج كاخروج

یہ میں اللہ کی مجیب وخریب علوق ہے، دجال کے تل بوجائے کے بعد اور بوری دنیا میں اسلام کا پھر پرالہرائے کے بعد حضرت عیسیٰ می کی حیات میں کروڑوں کی تعداد میں یا جوج ماجوج پوری دنیا کے چیہ چیہ پراتر آئیں گے میراتی بدی تعداد میں موں کے کہ تمام میسے یانی کے چشے بی بی کر بالکل صاف کردیں مے اور تنام دنیا کے جانوروں کو کھاجا کیں کے اور جب انہیں کوئی نظرنہیں آئے گا تو اینے تیرآ سان کی جانب چلا کر یوں کہیں مے کہ ہم نے سب دنیا دالوں کوشم کردیا اب آسان دالوں کا نمبر ہے اللہ تعالی ان تیروں کوخون کے رعگ میں رعگ کروالی لوٹا دے گا جس سے وہ اس غلطانی میں پر جا کیں گے کہ ہم نے آسان والول کو بھی ختم کرڈ الا ہے پھر حضرت عیسی ان کے حق میں بددعا کریں مے جس کے نتیج میں اللہ تبارک وتعالی ان کوایک خطرناک بیاری میں جٹلا کر کے مار ڈ الے گا اور یوری ز مین ان کی نعثوں سے یٹ جائے گی اور سخت بد بواٹھ پڑے گی پھر اللہ تعالیٰ بڑے بڑے یرندوں کو بیجیجے گا جوان کی لاشوں کواٹھا اٹھا کرسمندر میں ڈال دیں گے پھراللہ تعالیٰ تیز ترین بارش ہے روئے زین کو دھوڈالے گا اورزین اپنے تمام خزانوں کواگل دیے گی حتی کہ ایک ایک انارایک بوی جماعت کے لئے اور ایک اوٹنی کا دودھ تمام کمروالوں کے لئے کافی ہو جائے گالیکن بدرونق چند عالم ہوگی چرایک اسی عمدہ ہوا بطے گی جس سے تمام الل ایمان کی روح قبض كرلى جائ كى اوررو ئ زشن پرسوائ كفار كوكى باقى شدى گا-

(كآب المقن ١٥٦١م ١٥٠١م كروار ٨٠١٥ كمار ١٥٠١م ممثم طي ٩٨٤/٢٠٣٠)

(۹،۸،۷) زمین میں دھننے کے تین واقعات

جن میں سے ایک واقعہ مشرق دوسرا مغرب اور تیسرا جزیرة العرب میں پیش

#### (۱۰) يمن مين آگ

اورسب سے اخیر ش یمن کی جانب سے ایک آگ اٹھے گی جولوگوں کو سیٹ کر محشر کی جانب لے ایک آگ اٹھے گی جولوگوں کو سیٹ کر محشر کی جانب لے جائے گاؤ کر ہے تو ممکن ہے کہ دونوں جگہ ہے کہ دونوں جگہ ہے آگ نگل کرلوگوں کو سیٹ دے اور بیدوا قعداس وقت چش آ سے گا جب روے زیمن پرکوئی مسلمان یاتی شد ہے گا۔ دسلم حدیث مع احدال العملم القاصی حدیث (۳۳۲/۸)

## علامات كىترتىپ

حدیث بالا میں جو علامتیں بیان کی گئی ہیں وہ بالتر تیب نہیں ہیں بعض دیگر احادیث میں بالتر تیب علامات بیان ہوئی ہیں محران میں بھی اختلاف ہے،اس لئے اس موضوع کی تمام روایات کوسامنے رکھ کر محققین علاءنے بیرائے قائم فرمائی کہ بیعلامات دو طرح کی ہیں:

اول تمييرى علامات يوس جن كى ابتداء زين مي دهنے كے واقعات سے ہوگى اسكے بعدد جال كاظهور حضرت عينى كانزول، دخان اور يا جوج ماجوج كى آمد كے واقعات پيش تسم كے۔

دوسرے دہ علامتیں ہیں جن کا تعلق نظام کا نتات کی تبدیلی ہے ہاں سلسلے کی ابتدا مورج کے مغرب سے طلوع ہونے ہے ہوگی اس علامت کود کیوکر چونکہ ہرآ دی کو اللہ کی قدرت پر یقین آ جائے گا اس لئے اب تو ہا درا ایمان کا درواز ہ بند ہوجائے گا اوراس دن شام کو " دابة الارض " فکے گا جو کا فر اور مؤمن کے درمیان حتی طور چراشیاز کردے گا ، چر پچھ مرص کے بعدا کی خاص ہوا چلے گی جے محسوں کر کے ہرمؤمن وفات پا جائے گا اور دوئے زمین پر کوئی مؤمن یا تی نہ رہے گا ،اس کے بعد سب سے آخری علامت کے طور پر ایک زمین برا مؤمن شام میں جح کر دے آگ کا ظہور ہوگا جو تمام باتی با نندہ انسانوں کو سیٹ کر سرز مین شام میں جح کر دے

#### 

مسلم شریف کی روایوں میں ہے:

وَاحِرُ وْلِكَ نَارٌ تَحُرُجُ مِنْ الْيَمَنِ تَطُرُدُالنَّاسَ إِلَى مَحُشَرِهِمُ۔

اوران دس علامتوں میں سے آخری علامت ایک آگ ہوگی جو یمن سے نمودار ہوگی اورلوگوں کوان کے مشر ( ملک شام ) کی طرف کدیو دے گی۔

فكوره بالاترتيب سےكافى مدتك روايات كاتعارض خم موجاتا ہے۔

(مستفاد فتع الباري ۴ ۹/۱ ۱۳۵ ،المفهم شرح مختصر مسلم للقرطبي ۲۳۳۹/۲۳۳)

# قیامت سے پہلے لوگوں کا شام میں اجتماع

قیامت کے بالکل قریب رفتن زمانہ میں لوگوں کو جری طور پر سرز مین شام میں سمیٹ دیا جائے گا اور مختلف انداز میں لوگ سٹ کریہاں جمع ہو جائیں گے۔ بخاری شریف کی روایت ہے: شریف کی روایت ہے:

عَنْ آبِي هُرِيُرَةٌ عَنِ النَّبِي عَلَى قَالَ: يُحْشَرُ النَّاسُ على ثَلَاثِ طَرَائِقَ رَاغِبِينَ وَرَاهِبِينَ وَإِنْسَانَ عَلَى بَعِيرُ وَ ثَلَالَةٌ عَلَى بَعِيرٍ وَأَرْبَعَةٌ عَلَى بَعِيرٌ وَعَشَرَةً عَلَى بِعِيرٍ وَيَحشُرُ بَقِيَّتُهُمُ النَّارُ تَقِيلُ مَعَهُمُ حَيْثُ قَالُوا وَتَبِيتُ مَعَهُمُ حَيْثُ بَاتُواوَتُصُبِحُ مَعَهُم حَيث أَصْبَحُواوَ تُمُسِى مَعَهُمُ حَيْثُ أَمْسَوُا . (بعادى هريف ١٠/٢ ، مديث ٢٠/٢)

حضرت الو ہریرہ ہے مردی ہے کہ آخضرت وہ ارشاد فرمایا کہ لوگوں کو تین طریقوں پر جمع کیا جائے گا، پھولوگ تو (عافیت) رغبت کرنے والے اور (بدائنی) ہے ڈرنے والے ہوں گے، اور پھھدوا کیا اوث اور تین ایک اوث پر اور کے داور پھردوا کیا اوث اور تین ایک اوث پر اور دی ہوں گے، اور بقیہ لوگوں کو آگ سیٹ کرلے چلے گی، اگر وہ لوگ دو پہر میں کہیں آزام کریں گے تو آگ بھی وہیں تھری رہے گی، اور رات جو جہال سوئیں گو تاگان کے ساتھ ساتھ ہوگی، اور سی شاتم ہروت آگ ان کے ساتھ ساتھ رہے گی۔

مافظ ابن جرّ نے فتح البارى من علامة خطابٌ اورعلامه طِيّ كحوالے سے مذكوره

الله سے شورہ کھینے کی اور اور ہوگا کہ جب صحیح کے اس سے سورت میں منہوم یہ ہوگا کہ جب صحیح کی اور اس سے سورت میں منہوم یہ ہوگا کہ جب حقیق یا فتدی آگ ہر کی تو ایک جماعت ( کے داخمین ورامین کہا گیا ہے) تو آرام سے سوار یوں پرسوار ہو کر مابقہ خطرات سے ڈر لئے ہوئے اور آ مے کی عافیت کی امیدر کھ کہ مثام پہنچ کی ساور دوسر سے (جن کی طرف ایک سواری پرکی گئی کے سوار ہونے کے عنوان سے اشارہ کیا گیا ہے) وہ لوگ ہوں کے جو پہلے سے ستی کرنے کی وجہ سے پروٹ منوان سے اشارہ کیا گیا ہے اور ایک ایک گؤی نبرواریا ایک ساتھ بیشر کو خرک کا اور ایک ایک قلب ہوبائے گئی کر آدی ایک زشمن کی طرف روانہ ہوں گے۔ اس وقت سواریوں کی ایک قلب ہوبائے گئی کہ آدی ایک کو حدیث میں ہے ) اور تیسر سے وہ لوگ ہوں گے جن کے پاس سواری ہی نہ ہوگی تو آئیس کی صدیم میں ہے ) اور تیسر سے وہ لوگ ہوں گے جن کے پاس سواری ہی نہ ہوگی تو آئیس کی صدیم میں ہے ) اور تیسر سے وہ لوگ ہوں گے جن کے پاس سواری ہی نہ ہوگی تو آئیس کی صدیم میں ہے ) اور تیسر سے وہ لوگ ہوں گے جن کے پاس سواری ہی نہ ہوگی تو آئیس

اس کے برخلاف جن روایات میں فرکورہ حشر کی صورت کے ساتھ قیامت کے دن کا قصہ آیا ہے وہ اس کے بعد جنت یا جہنم دن کا قصہ آیا ہے وہ اس وہ جنت یا جہنم کی طرف لے جائیں گے واس وہ اس وہ بروں کے اور کھار کو چروں کے سال کی اس کی میں ڈال دیا جائے۔ واللہ اعلم سے ختم میں ڈال دیا جائے۔ واللہ اعلم

( فتح الباري ملحساس ۱۲/۱۲ سر ۲۲۵)

# قيامت كن لوگوں برقائم ہوگى؟

قیامت کے قیام کے وقت روئے زیمن پرکوئی اللہ اللہ کہنے والا باقی ندرہے گا۔ پوری دنیا میں کفروشرک کا دوردورہ ہوگا ، جن کرنات جا ہلیت کی طرح عرب میں بھی بت پرتی عام ہوجائے گی ، اورلوگ جانوروں کی طرح بے حیا یوں اور بدکاریوں میں برسر عام بتا ہوجا کیں گے۔علامہ مروزیؒ نے اپنی کی بالغتن میں اس کی تفصیل اس طرح نقل فرمائی ہے:

فَيَكُونُ الَّذِيْنَ يُحَشِّرُونَ إِلَى الشَّامِ لاَ يَعُرفُونَ حَقَّاوَ لَافَرِيْضَةٌ وَلا يَعُلَمُونَ بِكِتَابِ

الله تَعَالى وَلَا سُنَةَ نَبِيهِ يُرْفَعُ عَنْهُمُ الْعَفَاثُ وَالْوَقَارُ وَيَظُهَرُ فِيُهِمُ الْفُحَشُ وَلَا يَعُرِثُ الرَّحُلُ امْرَاتَهُ وَلَا الْمَرَاةُ زَوْحَهَا يَتَهَارَجُونَ هُمُ وَالْحِثُ مِاقَةَ سَنَةَ تَهَارُجُ الْحَدِيثِ وَالْكِلَابِ يَقَعُ عَلَى الْمَرَاةِ مِنَ الْجِنِّ وَالْإنْسِ وَتَتَهَارَجُ الرِّحَالُ يَعْضُهُمُ يَعُصَاحِبُ مَانِى السَّمَاءِ مِنْ إِلْهِ شِرَالُ الْآوَلِيْنَ وَعَلَى اللهُ تَعَالَى فَلَا يَعُرِفُونَهُ حَتَى الْ الْقَائِلَ لَيَقُولُ لِصَاحِبِهِ مَانِى السَّمَاءِ مِنْ إِلْهِ شِرَالُ الْآوَلِيْنَ وَعَلَى اللهُ تَعَالَى فَلا يَعُرفُونَهُ حَتَى

پس جولوگ شام کی طرف سیٹے جائیں گے وہ کمی حق اور فرض کو نہ پیچائیں گے،اور کتاب وسنت پر عالی نہ ہو تگے،جیا اور وقار ومروت سے محروم ہو تگے،ان بیل عربان نیس میں اندین بیل جائے گی، شو ہر بیوی کو اور بیوی شو ہر کو نہ پیچانے گی،انسان و جتات سوسال کلی محرف اور کتوں کی طرح برسر عام زنا کاری کریں گے،آ دی جتات و انسان عورتوں سے مجامعت کریں گے اور مردمرد سے اپنی خواہش پوری کریں گے،اور بتوں کی نوجا کریں گے اور اللہ تعالیٰ کو بالکل بھول جا کیں گے جتی کہ ایک دوسر سے کے گا کہ آسان بیل کوئی خدائیں ہے، یہ لوگ اولین و آخرین بیس سے برترین لوگ ہو تھے۔

اس کے بعدا چا کے قیامت آجائے گی اور پھر سی بھی کام کے لیے ایک سینٹر کی بھی مہلت ند طے گی ،ارشاد خداوندی ہے:

وَيَ هُولُونَ مَتْى هِذَا الْوَعُدُ إِنْ كُنتُمُ صَلِيقِينَ قُلُ لَّكُمُ مِيْعَادُ يَوُمٍ لَّا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَّا تَسْتَقُيمُونَ ﴿ (السا٢٥ - ٣٠)

اور کہتے ہیں کہ کب ہے بدوعدہ اگرتم سے ہوءا پ فرماد یجے کہ تہارے لیے وعدہ ہے ایک دن کا شدور کرو گے اس سے ایک گھڑی شجاری۔

اور بخاری شریف کی روایت می ب

وَلَتَفُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ نَشَوَ الرَّحُلَانِ بَيْنَهُ مَا ثُوبَهُمَا قَلا يَتَبَايِعَانِهِ وَلَا يَسُلُونِهَانِهِ، وَلَتَفُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدِ انْصَرَفَ الرَّحُلُ بِلَيْنِ لِقُحَتِهِ فَلا يَطُعَمُهُ وَلَدَّةُ وَمَنَّ السَّاعَةُ وَهُو يَهِدُ طَ حَوْضَهُ فَلَا يَسْقِى فِيْهِ وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدُ رَفَعَ

# ﴿ الله سے شوم عبضے ﴿ ﴿ الله سے شوم عبضے ﴿ ﴿ ٣٢٤ ﴿ ﴾ ٣٢٤ ﴿ الله سے شوم عبضے ﴿ ٣٢٤ ﴿ ٢٥٠ ﴾ أَحَدُكُمُ أُكْلَتَهُ إِلَى فِيْهِ فَلَا يَطْمَعُهُا (بعارى هويف ١٩٣/٢، وديث: ١٥٠١)

اور ضرور قیامت قائم ہوگی ، جبکہ دوخض آپس میں اپنے کپڑے پھیلانے کو تیار ہو تکے مگر نے بھیلانے کو تیار ہو تکے مگر شاسے نکھ پاکس کے اور نہ لیسٹ پاکس کے ، اور قیامت آجائے گی جبکہ ایک آدی اپنی اور خوض کا کر لائے گا مگر اس بی جانوروں کو پانی نہ پلا پائے گا۔ اور ضرور فخض اپنے خوض کی لیائی کر رہا ہوگا مگر اس میں جانوروں کو پانی نہ پلا پائے گا۔ اور ضرور قیامت آجائے گی کہ ایک فض القہ مند میں لینا چاہتا ہوگا مگر مند تک نہ لیجا سے گا ( کہ قیامت آجائے گی)۔

#### جب صور بجونكا جائے گا!

الله تعالی نے اپنے ایک مقرب فرشتے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو قیامت کا صور (ایک سینگ جس میں پھونک مارنے سے آواز فکلے گی) پھونک چی مامور فر مار کھا ہے اور بی فرشتہ صور پھونکنے کے لیے بس اشار ہ خداوندی کا منتظر ہے۔ ایک حدیث میں وارد ہے کہ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

كَيْفَ آنْـعَـمُ وَصَاحِبُ الصُّورِ قَدِ الْتَقَمَ الْقَرُنَ وَاسْتَمَعَ الْاَذُنَ مَتَى يُؤمَرُ بِالنَّفُخِـ (دواه العرمذي ۱۹/۲ منع البادي ۳۸/۱۳)

میں کیے مطمئن روسکا ہوں جبکہ صور کا ذمددار (فرشتہ) صور منہ میں ڈال کر کان اللہ کی طرف لگائے ہے کہ کب صور پھو نے جانے کا تھم جاری ہوجائے۔

چنا نچے جب مقررہ وقت آئے گا اور حضرت اسرافیل علیہ السلام رب العالمین کے تھم سے پہلاصور پھوٹئیں گے۔ تو اس کی دہشت ناک آواز سنتے ہی ہر شف بے ہوش ہو جائے گا۔ حالمہ ورتیں مارے ڈر کے اپنے حمل گرادیں گی، مائیں اپنے وود حد پیتے بچوں کو بھول جائیں گی، آسان بھٹ پڑیں گے، پہاڑ اُڑے اُڑے اُڑے پھریں گے، چا ندسورج بنور موجائیں گے۔ الفرض سارانظام عالم تہدو بالا ہوجائے گا۔ ارشاد خداوندی ہے:

فَإِذَانُ فِيغَ فِي الصُّورِ نَفُعُهُ وَاحِدَةً، وَّحُمِلَتِ الْآزُضُ وَالْحِبَالُ فَدُمُّ

#### 

پھر جب پھونکا جادے صور میں ایک بار پھونکنا، اور اُٹھائی جاوے زمین اور پہاڑ پھر کوٹ دیتے جائیں ایک بار پھر،اس دن ہو پڑے وہ ہو پڑنے والی، اور پیٹ جائے آسان، پھروہ اس دن بھرر ہاہے۔

اس دن الشرق الى فرشن اورا سانون كوليب كراسية باتحد ش ركع كا اورفر مات كا: آنا الْمَلِكُ أَيْنَ مُلُوكُ الْأَرْضِ ؟ رائعادى هريف ١٩٥/ ٩، حديث: ٩١٥١) بس بى بادشاه بول ، كهال كما و دنياك بادشاه! اس كے بعد مسل تك يوراغ الم ويران رب كار (قراب سه ١٠٥٠)



il in the second of the second of

the production of the second section is

# کو الله سے شورم کھنے کا کی ہے۔ اور سے فصل دوسری فصل

## دوباره زندگی اور میدان محشر میں اجتماع

پھردوسری مرتبہ صور پھونکا جائے گا، جس کی وجہ سے تمام مردے زندہ ہواتھیں کے،اور بے اختیار میدان محشر کی طرف چل پڑیں کے قرآن کریم جس اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

وَنُهُ خِعَ فِي الصُّورِ فَإِذَاهُمُ مِّنَ الْآحُدَاثِ إِلَى رَبِّهِمُ يَنُسِلُو كَ مَقَالُوا يَوْيَلَنَا مَنُ بَعَثَنَا مِنُ مَّرُقَدِنَا مِلَدًا مَاوَعَدَ الرَّحُمْنُ وَصَدَقَ الْمُرُسَلُوكَ بِإِنْ كَانَتُ إِلَّا صَيُحَةً وَّاحِدَةً فَإِذَا هُمُ حَمِيعٌ لِّذَيْنَا مُحُصَّرُونَ \_ (سورة ينسن آبت ٥١-٥٣)

اور پھوئی جادے صور پھر جھی وہ قبروں سے اپنے رب کی طرف سیل پڑیں گے، کہیں گےا نے اہل ہماری! کسنے اٹھادیا ہم کو ہماری نیندگی جگہ سے بیدہ ہے جو وعدہ کیا تھارش نے اور کچ کہا تھا پیفیروں نے ،بس ایک چنگھاڑ ہوگی ، پھرای دم وہ سارے ہمارے پاس پکڑے مطلقا کیں گے۔

اوراس دن سب سے پہلے ہارے آقا جناب رسول الله ملی الله عليه وسلم موش مين آئيس محري آپ فراتے ہيں۔

فَالِّ النَّاسَ يَسَعَقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَاكُونَ اَوَّلَ مَنْ يُفِيُنُ فَإِذَا مُوسَى بَاطِشَ بِحَانِبِ الْعَرْشِ فَلَا اَدُرِى أَكَانَ مُوسَى فِيُمَنُّ صَعِقَ وَاَفَاقَ قَبُلِي اَوْكَانَ مِسَنِّ الْمَتُفَى اللَّهُ عَزَّوْ حَلَّ (بعادى دريف ١٤٣/٣ع) ومِثْنِ اللَّهُ عَزَّوْ حَلَّ (بعادى دريف ١٤٣/٣ع) ومِثْنِ السَّفُفَى اللَّهُ عَزَّوْ حَلَّ (بعادى دريف ١٤٣/٣ع)

لوگ قیامت کے دن بے ہوش ہو تھے چرمیں سب سے پہلے ہوش میں آ و تھا ہو میں دیکھوں گا کہ موی علیا اسلام عرش کا ایک کون پکڑے کھڑے ہیں ، لیں جھے ہیں معلوم کہ آیا حضرت موی علیا اسلام بے ہوش ہوئے والوں میں متعاور مجھ سے پہلے ہوش میں آ مجھ یا دوان لوگوں میں جین کواللہ تعالی نے بے ہوشی سے مشکی فرمایا ہے۔ ام قرطی این شور میدنے کا اور دس کے اور دس انہا میں مرب کی مرب میں مرب کو تک جائے گئے اللہ میں مرب میں مرب کی مرب میں مرب کی مرب میں مرب کی اسلام جواگر چہ جائے کا تو جولوگ زندہ ہوں کے وہ مرجا کیں گے۔ اور دس انہا میں کہ وہ وہ اس صور پھو کے جائے ہیں گران کو آیک خاص برزی زندگی حاصل ہے تو وہ اس صور پھو کے جنوراقد س ملی اللہ علیہ وہ کی ہے افا قد فرما کی گئے۔ اور جب آپ در بار غداوندی میں حضوراقد س ملی اللہ علیہ وہ کہ کے دسید نا حضرت موئی علیہ السلام کی کہنے کو رکھ کے دی عرش ایز دی کا پاید کی کرے کو رکھ ہے کہ وہ کو اس بارے میں تر دو ہوگیا کہ آیا حضرت موئی علیہ السلام کو کہنے سے کا مرش ہے بہوش ہو کہنے سے کا ایک کی کو میں ہے کہنے ہوگ ہو تو ہوگی کے وقت دنیا میں بہوٹ ہو کی ہے وہ ہوگ ہے تھے کا یہ کہ آئیس آپ ملی اللہ علیہ وہ کہنے سے کہنے بے ہوگی ہے افاقہ کی فضیلت عطا کی ایک جزئی فضیلت ہے اس سے کی فضیلت کی تا ہے دی مرس اللہ عظرت موئی علیہ السلام کی ایک جزئی فضیلت ہے اس سے کی فضیلت کا لازم نیس آتی۔ (دی کر کہ الافر فی اللہ اللہ کا ایک جزئی فضیلت ہے اس سے کی فضیلت کا لازم نیس آتی۔ (دی کر کہ الافر فی اللہ 10 ایک جزئی فضیلت ہے اس سے کی فضیلت کی اللہ علی اللہ 10 ایک جزئی فضیلت ہے اس سے کی فضیلت کا لازم نیس آتی۔ (دی کر کہ الافر فی اللہ 10 ایک جزئی فضیلت کے اس سے کی فضیلت کیں گئے۔ (دی کر کہ الافر فی 10 اللہ 10 ایک جزئی فضیلت کی اللہ 10 ایک جزئی فضیلت کی اللہ 10 ایک جزئی فضیلت کی اللہ 10 اللہ 10

بعض روایات میں بیمی ہے کہ انخضرت ملی اللہ علیہ وسلم جس وقت اپ روضہ اقداں ہے روضہ اقداں ہے روضہ اقداں ہے روضہ اقداں ہے باتھ کے ساتھ ہو تنظے ۔ اور آپ کے ساتھ ہو تنظے ۔ اور آپ کے داکھیں ہو تنظے ۔ اور آپ کے داکھیں ہو تنظے ۔ اور آپ کے داکھیں ہو تنظے ۔ اور سرید تا احضرت اور میں اللہ عند اور سرید تا احضرت عمر رضی اللہ عند اور کہ (۲۳/۱۷)

بعدازاں جنت القیع (مدینه منوره )اور جنت المعلیٰ ( که معظمه ) کے مدنون معزات آنخفرت صلی اللہ سے جلوس میں شامل ہوکر میدان محشر کی طرف چلیں مے۔

## الثدكي عظمت وجلال كازبر دست مظاهره

انسان جب مرجاتا ہے تو اس کا بدن اگر چدگل سر جاسے اور فنا ہوجائے کین اس کی ریڈھ کی جُری کے بیٹیچے ایک دائی بہر حال کہیں نہ کمیں اللہ کے علم میں محفوظ رہتا ہے اور اسی دائیہ پراللہ تعالی دوبارہ جسم عطافر ماکر محلوقات کوزندگی عطافر مائے گا۔ جمخص کو ۲ ہاتھ کا بدن عطاکیا جائے گا۔ اس ون سب بے ختنہ اور بے لباس ہو تکے۔اور سب بارگاہ رب

الله سے طور معنے کی است کا اللہ سے طور معنے کی اسم کا اللہ سے طور معنے کی اسم کا اللہ کا اللہ

دنیا کے تمام بھلرین کا غرورٹوٹ جائے گا۔ امیر وخریب مظام اور آقام حاکم اور رعایا یاسب اسم الحاکمین کے سامنے عاجزی کے ساتھ حاضر ہوئے دہشت اور بیت کے مارے کی کودم مارنے کی ہمت نہ ہوگی ، نفسانفی کا عالم ہوگا ، اور جو بھنا پڑا خدا کا مجرم ہوگا اتن بی زیادہ ذات و عبت اور دہشت تاک مجراہ شاس پر طاری ہوگی ، اس ہولناک دن کا ایک مظرقر آن کریم نے اس طرح بیان فرمایا ہے:

لِيُسُنِوْ بَوْمَ التَّلَاقِ، بَوْمَ هُمْ بَارِزُوْنَ لَايَعُنَى عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَىَّ عَلِمَنِ الْسُلُكُ الْيَوْمَ، لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ الْمَكُومَ تُحُزَى كُلُّ نَفْسٍ إِسِمَا كَسَبَتُ، لَاظُلُمَ الْيَوْمَ، إِنَّ اللَّهَ سَرِمُهُ الْحِسَابِ، وَآنَـ لِوُهُمْ يَوْمَ الْازِفَةِ إِذَالْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاحِرِ كَاظِمِيْنَ مَالِلظَّلِمِيْنَ مِنْ حَمِيْمٍ وَّلَا شَفِيْعٍ يُعَلَّاعُ والعالمَ آبِ: ١٤١-١٨١)

الله اکراس دن کرتموری سے دل کانپ افتا ہے اور بدن پرکیکی چروجاتی ہے، دہاں دنیا کا منصب، مال و دولت اور خاہدان کیکوکام ند آسے گا، کامران صرف اور صرف وی ہوگا جس نے اس دن کے آنے سے پہلے ہی اتھم الحاکمین کی خوشنودی حاصل کرنے کا انتظام کررکھا ہوگا، اے دب کریم! ہم سب کواس دن کی تختیوں سے امان حطا فرما۔ آمن ہم آمین۔

ميدان محشر كى زمين

التدتعالى كاارشادى:

﴿ الله سے شدم عَبِن کِ الْارْضُ غَيْرَ الْارْضِ وَالسَّمُونُ وَبَرَزُوُ اللَّهِ الْوَاحِدِ
الْمَقَادِء وَرَى الْمُحْرِمِينَ يَوْمَعُذٍ مُقَرِّيْنَ فِي الْاَصْفَادِ اسْرَابِيلُهُمْ مِّنُ قَطِرَانِ وَتَغَلَى الْاَصْفَادِ اسْرَابِيلُهُمْ مِّنُ قَطِرَانِ وَتَغَلَى وَحُوْهَهُمُ النَّارُ بَلِيَحُونَ اللَّهُ كُلَّ نَفْس مَّا كَسَبَتُ اللَّهُ صَرِيعُ الْحِسَابِ وَ وَعَمْدُ اللَّهُ صَرِيعُ الْحِسَابِ وَ وَعَمْدُ اللَّهُ صَرِيعُ اللَّهُ كُلُّ نَفْس مَّا كَسَبَتُ اللَّهُ صَرِيعُ الْحِسَابِ وَ

(ابراهیم۱۳۸–۱۵)

جمی دن بدلی جائے اس زیمن سے اور زیمن ، اور بدلے جائیں آسان اور لوگ ذکل کورے موں سائے اللہ اسلے زیروست کے۔ اور دیکھے تو گنہ گاروں کو اس دن باہم جکڑے موے زنجے دول میں گرتے اسکے بیں گندھک کے، اور ڈھا کے لیتی ہے اکو آگ ، تاکہ بدلدو سے اللہ برایک بی کو، اس کی کمائی کا، پیشک اللہ جلد کرنے والا ہے حساب۔ اس زمین کی تبدیلی کے متعلق حصر اسے علاء کی ساتھریات ہیں:

(۱) بہت سے حضرات نے فرمایا کہ بہتر بلی حقیق اور ذاتی ہوگی،اور موجودہ رہن کی جگدالی زمین بھائی جائے گی جس پر کسی معصیت کا صدور نہ ہوا ہوگا،حضرت عبداللہ بن سعودگی ایک موقو ف روایت مصاس کی تائید ہوتی ہے اس اعتبارے بہتر یلی دوفوں صور پھو تکے جانے دوفوں صور پھو تکے جانے میں میں میں میں ہیں آئے گی بینی مرتبہ صور پھو تکے جانے میق تمام زمین وآسان بھر جائیں گے،اس کے بعد حشر قائم ہونے سے پہلے اللہ تعالی سے آسان اور گائی میں بیالے اللہ تعالی میں ہے۔

(۲) بعض حقرات کا خیال بیہ ہے کہ آسان اور زیمن کی تہدیلی حقیق نہیں ہوگی بلکداس کی صفات بدل دی جا تھیں گی، چنا نچے حضرت عبداللہ بن عمر و کی روایت میں ہے کہ قیامت کے دن زیمن کو چڑے کی طرح تھین و یا جائے گا،اوراسی پر خلائق کو جح کیا جائے گا،اور حضرت عبداللہ بن عمال کی روایت میں ہے کہ زیمن کے تمام پہاڑوں،اور عمارتوں کو برابر کر کے بالکل پیٹیل میدان میں تبدیل کر دیا جائے گا۔ (خ ابریسا/ ۲۵۸)

(۳) اورتیسری مائے یہ ہے کہ زین اور آسان کی تبدیلی پہلے مرحلہ میں صور چو تے جانے برقو محض صفات کے اختبار سے ہوگی ، اور پھرائیس لپیٹ کران کی جگد دوسری زیمن اور آسان قائم کردیے جائیں گے۔ (۱۵ کرو، خ البادی ۱/۱۵ ۲۸)

## الله سے شرم کیمنے کی کاری الله سے شرم کیمنے کی کاری الله سے شرم کیمنے کی کاری کی اللہ کاری کی کاری کاری کی کاری

## موجوده زمین کوروثی بنادیا جائے گا

بخاری شریف میں حضرت ابوسعیدگی روایت ہے کہ آنخضرت ملی الله علیه وسلم فے ارشاد فرمایا:

تَكُونُ الْاَرُضُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خُبُزَة وَاحِدَةً يَتَكَفُّوهَا الْحَبَّارُ يِيَلِهِ كَمَا الْحَبَّارُ يِيلِهِ كَمَا الْحَبَّارُ يَلِهِ كَمَا الْحَبَّارُ مِنَ الْيَهُودِ فَقَالَ بَارَكَ الرَّحُهُنُ عَلَيْكَ يَااَبَا الْقَاسِمِ آلَا الْحُبِرُكَ بِنُزُلِ الْمُلِ الْحَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ: يَلَى قَالَ: تَكُونُ الْاَرُضُ خُبُرَةً كَمَا قَالَ النَّبِي عَلَى الْنَبِي عَلَى الْعَبَامُ صَحِكَ حَتَى بَدَتُ تَكُونُ الْاَرُضُ خُبُرَةً كُمَا قَالَ النَّبِي عَلَى الْفَارِ النَّبِي عَلَى الْاَرْضُ خُبُرَةً كُمَا قَالَ النَّبِي عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْكَنَامُ صَحِكَ حَتَى بَدَتُ نَكُونُ الْاَرُضُ خُبُرَةً كُمَا قَالَ النَّبِي عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ الْكَنَامُ مَن وَلِي اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّ

قیامت کون زمین ایک روٹی بن جا کی جے اللہ تبارک وتعالی (برابرکرنے
کے لیے) اپ دست مبارک ہے اس طرح الے پلئے گا جیسے تم میں ہے کوئی آ دی سفر
میں (جاتے وقت) اپی روٹی کوالٹا ہے، (بی روٹی) اہل جنت کے لیے پہلے ناشدی جگہ
پیش کی جائے گی، پھرا یک یہودی شخص نے آ کر کہا، اے ابوالقاسم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دمنی
ورجم آپ پر برکت نازل فرمائے کیا میں آ پکو قیامت کے دن اہل جنت کی ضیافت کے
بارے میں نہ بتاؤں؟ آپ نے فرمایا کہ کیوں ٹیمیں؟ تواس نے کہا کہ زمین روٹی بن جائے
گی جیسا کہ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، یہ من کرآ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم
نے ہماری طرف و کھی کرمسکرائے تا آ نکہ سامنے کے داخت خابر ہوگے، پھراس یہودی نے کہا
کہ میں آپ کواہل جنت کے سالن کے بارے میں نہ بتاؤں؟ ان کا سالن بیل اور چھلی ہوگا
(جوائے برے ہوئے) کہ ان کے کاجر کے ذائد حصہ سے ستر بڑار افراد ٹوش کریں گے۔

اس صدید سے معلوم ہوا کہ میدان محشر میں اہل ایمان جنتی مجو کے نہیں رہیں کے بلکہ اس زمین کوان کے لیے روٹی بنادیا جائے گا اور یہ کویا کہ اللہ کی طرف سے اعزازی ناشتہ ہوگا ، اوراللہ کی قدرت کا ملہ سے رہ ہرگز بعید نہیں ہے، حافظ این تجرفر ماتے ہیں:

#### 

وَيُسْتَفَادُ مِنْهُ أَنَّ الْمُؤْمِنِيْنَ لَا يُعَاقَبُونَ بِالْحُوْعِ مِنْ طُولِ زَمَانِ الْمَوْقِفِ
بَـلُ يُقَلِّبُ اللَّهُ لَهُمُ بِقَلْمَرَتِهِ طَبَعَ الْاَرْضِ حَتَّى مَا كُلُونَهَا مِنْ تَحْتِ آقْدَامِهِمُ مَاشَاءَ
اللَّهُ بِفَيْرِ عِلَاجٍ وَلَا كُلُفِةٍ وَيَكُونُ مَعْنَى قَوْلِهِ نُزُلًا لِاَحُلِ الْحَدَّةِ آيِ الَّذِيْنَ يَصِيرُونَ
يَسِيرُونَ اللَّهُ اللَّهُ مَكْنَ أَعَلَمُ مِنْ كَوْنِ ذَلِكَ يَقَعُ بَعُدَ الدُّحُولِ الْكَهَااُو قَبْلَهُ مَوَاللَّهُ
تَعَلَمُ وَلَى اللَّهُ مُولِ الْكَهَااُو قَبْلَهُ مَواللَّهُ
تَعَلَمُ وَلِي اللَّهُ اللَّهُ مِنْ كَوْنِ ذَلِكَ يَقَعُ بَعُدَ الدُّحُولِ الْكَهَااُو قَبْلَهُ مَواللَّهُ
تَعَلَمُ وَلِي اللَّهُ مِنْ كَوْنِ ذَلِكَ يَقَعُ بَعُدَ الدُّحُولِ الْكَهَااُو قَبْلَهُ مَواللَّهُ

اوراس سے بیمستفاد ہوتا ہے کہ قیامت کے دن میدان محشر کے لیے عرصہ مل اہل ایمان کو بھوکا نہیں رکھا جائے گا بلکہ اللہ تعالی اپنی قدرت سے ان کے لیے زیمن کی حقیقت و اہیت بدل دے گا چنا نچہ مؤمنین آپ اپنے قدموں کے نیچ سے بغیر کسی تکلیف اور مشقت کے جواللہ تعالی جائے گا کھا کیں گے، اور زیمن کے اہل جنت کے لیے تاشتہ ہونے کا مطلب میں تھ کہ دیان لوگوں کو دیا جائے گا جو عقریب جنت میں وینچنے والے ہیں، کویا کہ دیا تنظام دی متی میں ہے جنت میں واخلہ سے پہلے کیلے اور بعد کے لیے بحی واللہ الم

اسلملہ ی محدث بیر حضرت علامہ انور شاہ سمیری کی دائے ہے ہے کہ حشریل لوگوں کے قدم تین جہا کہ گار دفت میں ہوں کے ،اولا سب محشر کی زمین پر ہوتئے ، پھر سب بل مراط پر جا کیں گے جن میں سے پہر جہنم میں گر جا کیں گے اور بقیہ فی کر جنت کی زمین ہے اور بیز مین خالی موجائے گی تواس وقت الله تعالی اس زمین کوروثی بنا کر جنت میں داخل ہونے والوں کو پہلی مہمانی کے طور پر چیش فرمائے گا ، واللہ اعلم (فیل ابریہ/۲۲۲) مسلم شریف میں معزت عاکش کی ایک دوایت سے جی اس کا کر بید ہوتے۔

یہاں بیا دکال ہوسکا ہے کہ دنیا کی ذہن قد دوڑے اور پھروں پر شمل ہے اسے اہل جنت کیے کھا سکتے ہیں؟ قو اس کا حل فرماتے ہوئے جمہ الاسلام حضرت مولا نامجہ قاسم صاحب نا نوقو کی نے فرمایا کہ اس دن زہن کو چھان کر کٹیف چزیں علیحہ ہ کرلی جا کیں گی اور لطیف اشیاء کوروفی کی شکل دیجا کیگی ۔ یہی مقتضا نے عظل ہے کیونکہ زہن میں ہر طرح کی استحدادی موجود ہیں واوران میں امریا زکرنا اللہ تعالی کے لیے کی جو بھی دشوار نہیں ۔ استحدادی موجود ہیں واوران میں امریا زکرنا اللہ تعالی کے لیے کی جو بھی دشوار نہیں ۔

(معارف الاكاير٢٦٦ بحواله حسن العويز ا/١٣٦)

## Ø rra \$ و كون كالله ساء مدم كون كالله ساء مدم كون كالله كا

## ميدان محشر كي عزت وذلت

ميدان محشر ميس تمام اولين وآخرين كروز ماكروز اورارب ماارب جنات وانسان سب بیک وقت جمع مول مے ،اور جرفض ایک دوسرے کود یکم ابوگا اور برکاروائی کامشاہرہ کرتا ہوگا ،اس دن جےعزت ملے گی اس سے بر درکوئی عزت نہیں ،اور جو بدنھیب اس دن ذلیل موجائے گااس سے بڑھ کر کا کنات میں کوئی ذلت نہیں ، ذراغور فرمایئے دنیا میں اكركسى كوكامياني ل جائة و آخر كتف لوكول كواس كى خربوياتى باس خربون كآخرى مدیہ ہے کہ دنیا میں موجود بس زندہ لوگوں کو پینہ چل جائے لیکن جولوگ قبر میں جانچے یا جو بعديش پيدامول كرانيس اس كامياني كى كچوفرندل يائيكى اسمعى كريوز يجى بهت مدود ہے،اس کے برطاف جب میدان محشر مل کی خش نعیب بندے کی کامیائی کا اعلان موگا اور برسرِ عام اس كا اعز از واكرام كياجائيگا تو تمام اولين وآخرين اس ب باخير موں کے اور عزت کا دائر وا تناوسیع موگا جس کالفظوں میں احاطر نہیں کیا جاسکتا، البذاو ہاں کی عزت می حیقا عزت کے جانے کے لائق ہے۔ یمی حال وہاں کر وات کا ہے ونیا کی بدی سے بوی ذات بھی محدود ہے لیکن خدانخواستہ میدان محشر کی ذات سے واسطہ پر جائے تواس سے بور کرکوئی ذات نہیں ہوسکتی،ای لیے قرآن کریم میں جابجا میدان محشر میں كافرون كى ذات ناك حالت كمناظر بيان فرمائے بيں - چندآيات ملاحظه بون:

(ا) وَلَاتَسَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلاً عَمَّا يَهُمَلُ الظَّلِمُونَ النَّمَا يُوَخِّرُهُمُ لِيَوْمِ تَشُسَحُ صُ فِيْهِ الْابْصَارُ مُهَطِيمِينَ مُقَنِعِى رُهُ وُسِهِمُ لَا يَرْتَكُ الْيَهِمُ طَرُفُهُمْ ، وَٱفْفِدَتُهُمُ هَوَاءِ (سورة ابراهيم: آيت٣٣،٣٣)

اور ہرگزمت خیال کر کہ اللہ تعالی بے خبر ہے ان کا موں سے جو کرتے ہیں ہے انصاف مان کو تو ڈھیل دے رکھی ہے اس دن کے لیے کہ پھراجا کیں گی آ تکھیں ، دوڑتے ہو تنے اوپراٹھائے اپنے سر ، پھر کرنہیں آئیں گی ان کی طرف ان کی آئکھیں ، اور دل ان کے اُڑ گئے ہو تنگے ۔

# الله سے شروم تعطے (۲) وَنَحُشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيْمَةِ عَلَى وُجُوْمِهِمْ عُمَيًا وَبُكُمًا وَصُمَّا (سورة بن اسوالیا: آیت ۱۹)

اورا تھا کیں ہے ہم ان کو قیامت کے دن ،چلیں مے منہ کے بل ،اندھے اور کو نظے اور بہرے۔

(٣) وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِى فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةٌ ضَنُكاً وَّنَحَشُرُهُ يَوْمَ الْقِينَمَةِ اَعُسَى وَقَدَ كُنُتُ بَصِيرًا الْعَالَ كَالْلِكَ آتَتُك الْمُتَنا فَنَسِيرًا الْعَالَ كَالْلِكَ آتَتُك المُتُنا فَنَسِيتَهَا وَكَالْكَ الْمَتَك المَثَنا وَمَا ١٢١٤١١)

اورجس نے منہ چھیرا میری یاد ہے تو اس کو ملی ہے گزران تنگی کی ، اور لا کیں گے۔ اس کو ہم قیامت کے دن اندھا، وہ کم گا اے رب کیوں اٹھالا یا تو جھے کو اندھا اور جس تو تھا دیکھنے والا ،فر مایا یونمی کپٹی تھیں تھے کو ہماری آئیتیں ، پھر تو نے ان کو بھلادیا اور ای طرح آج تھے کو بھلادیں گے۔

(٣) وَلَوْتَرْى إِذِ الْمُحْرِمُونَ نَاكِسُوارَهُ وُ سِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمُ، رَبَّنَا اَبَصَرُنَا وَسَمِعُنَا فَارُجِعْنَانَعُمَلُ صَالِحُاإِنَّامُونِنُونَ \_ (الْمسجده/٢١/١١٢)

اور مجمی تو دیکھے جس وقت کہ منکر اپنے رب کے سامنے سر ڈالے ہوئے ہوں کے (اور کہدرہے ہوں کے )اے ہمارے رب ہم نے دیکھ لیااورس لیااب ہم کو تھتے دے کہ ہم کریں بھلے کام ،ہم کو یقین آجمیا۔

(۵) يَمُ مَ هُذُ هَ خُول الصَّورِ وَنَحْشُرُ الْمُحَرِمِينَ يَوْمَعَذِ زُرُقًا ، يَتَحَافَتُونَ بَيْنَهُمُ إِنْ لَيْتُتُمُ الْمُحَرِمِينَ يَوْمَعَذِ زُرُقًا ، يَتَحَافَتُونَ اللهُ يَقُولُ المَثْلُهُمُ طَرِيْقَةً إِنْ لَيْتُتُمُ اللهُ اللهُ

جس روز صور میں پھو یک ماری جاوے گی اور ہم اس روز مجرم لوگول کواس حالت سے بہتے کریں گے کہ انگی آئکسیں نیلی ہول گ سے بہتے کریں گے کہ انگی آئکسیں نیلی ہول گی، چیکے چیکے آپس میں با تیں کرتے ہول گے کریم خوب کے ماس کو ہم خوب

## 

ریو چندمناظر بیان کے میے ہیں درنداس دن با ایمانوں ادر بے عملوں کوجس بدر مین ذات کا سامنا ہوگا اس کا تصور میں کیا جاسکتا ،ادراس کے بالقائل ایل ایمان جس عزت دکریم نے وازے جاکیں کے دہ بھی نا قابل بیان ہے،اللہ تعالی ہم سب کو وہاں کی رسوائی سے بچائے ادر حقیقی عزت نے وازے ہیں۔

# میدان محشر میں سب سے پہلے لباس پوشی

بخارى شريف شى دهزت عبدالله اين عها صلى روايت بهوه فرمات بين: قَامَ فِينَا النَّبِيُ ﷺ يَخْطُبُ فَقَالَ: إِنَّكُمُ مَحْشُورُونَ حُفَاةً عُرَاةً غُرُلًا كَمَا بَدَانَا أَوَّلَ حَـلَي نُـفِيـُدُة الْآية ـ وَإِنَّ أَوَّلَ السَّعَلَاثِينِ يُسكَسنى يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِبْرَاهِيمُ الْعَلِيُلُـ (العَهِ (معادى شريف ١٧/٢) وفي: ١٩٣٧)

آ مخضرت ملی الله علیه وسلم ہمارے درمیان تقریر کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ادرار شاد فرمایا کہتم سب کو نگلے پیر نگلے بدن ختنہ کے بغیر جمع کیا جائےگا، (ارشاد خداوندی ہے)'' بیسے ہم نے پہلی مرتبہ بنایا ای طرح ہم دوبارہ پیدا کردیں گئے'،اور کلوقات بس جے قیامت کے دن سب سے پہلے لباس پہنایا جائے گا وہ حضرت ابراہیم خلیل الله علی دینا و علیالمسلؤ قوالسلام ہیں۔

ایک روایت بیس ہے کہ قیامت بیس سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو روق کی روایت بیس ہے کہ السلام کو دوقیلی کی دائیں جانب دھاری دار بیس بانب دھاری دارجوڑ از بہتن کرایا جائے گا۔

اب سوال بیہ کہ بیاعز از سب سے پہلے معزت ابراہیم علیہ السلام کوعطا کیے جانے کی وجہ کیا ہے؟ تو اس سلسلے میں علاء کے متعددا قوال ہیں۔

(١) علامة ركلي في فرمايا كدوجديد يكرجب آب وخرود في آك يس والفي كاعم

#### 

- (۲) علامطینی نے فرمایا کہ: چونک روئے زمین پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ اللہ سے خوف کرے والا کوئی شرقعا اس لیے آپ کولباس بہنائے میں جلدی کی جائے گئا کہ آپ کا دل مطمئن ہوجائے۔
- (٣) اوربعض آثارے بیمعلوم ہوتا ہے کہاس دن لوگوں پرفضیات فا ہر کرنے کے لیے حضرت ایراہیم علیہ السلام کے ساتھ بیمعاملہ کیا جائے گا۔

اور اس اعزازی معاملہ سے یہ لازم نہیں آتا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی مطلق فضیلت حاصل ہو،اس لیے کہ آخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کوجو جوڑا پہنایا جائے گاوہ حضرت ابراہیم کے جوڑے سے زیادہ شائدار ہوگا، تو آگر چاولویت نہ ہولیکن اس کی عمر گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام ومرتبہ کا پیدد تی ہے۔ (فج الباری ۱۲۸/۱۳۲)

### محشرمين پبينه بي پبينه

میدان محشری مولناک حالتوں میں سے ایک حالت بیہی موگی کداس دن ہربد علاقت میں موگی کداس دن ہربد علاقت میں بھی میٹری دین میں علاقت میں بیٹ میٹری دین میں ستر ہاتھ کی ہے چلا جائے گا، بخاری شریف کی روایت ہے کہ آنخضرت ملی الله علیہ وہلم نے فرمایا کہ:

يَعُرِقُ النَّاسُ يَوُمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يَذُهَبَ عَرُقُهُمْ فِى الْآرُضِ سَبُعِيْنَ ذِرَاعًا وَيُلُحِمُهُمُ حَتَّى يَبُلُغَ اذَانَهُمُ ﴿(بعادى هريف ٩٦٤/٢، حديث/٩٥٣٢)

قیامت کے دن لوگ پید جی شرابور ہوں گے، یہاں تک کدان کا پیدند جن سے ستر ہاتھ تھا تھا۔ کہ اوران کو پیدندگام کی طرح چیٹ جائے گا، یہاں تک کہ ان کے کا نوں تک پہنچ جائے گا۔ اوران کو پیدندگام کی طرح چیٹ جائے گا۔ اوران کو پیدندگام کی طرح چیٹ جائے گا۔

# الله سے مدور محملے کی وجہ اللہ سے مدور محملے کی وجہ کی استعمار ریف میں حضرت مقدادرضی اللہ تعالی عند کی روایت ہے کہ آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ:

يُدنيى الشَّمُسُ يَوُمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْحَلَقِ حَتَّى تَكُوْنَ مِنَهُمْ كَمِفَدَادِمِيُلٍ قَالَ سُلَسَهُ مِنُ عَامِرٍ وَاللَّهِ مَا أَدْرِى مَا يَعْنى بِالْمِيلِ مَسَافَةَ الْارْضِ أوالْمِيلُ الَّيَى تُكْحَلُ بِهِ الْمَيْنُ قَالَ فَتَكُولُ النَّاسُ عَلَى قَلْرِ اعْمَالِهِمْ فِى الْعَرُقِ فَمِنْهُمْ مَنْ يَكُولُ إلى كَعْبَيْهِ وَمِنْهُم مَنْ يَكُولُ إلى رُكْبَيْتَهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُولُ إلى حَقُويُهِ وَمِنْهُمْ مَن يُلْحَمُهُمُ الْعَرُقُ الْحَامًا وَاشَارَسُولُ اللَّهِ فَظَ بِيَرِهِ إلى فِيْهِ .

(مسلم شريف ۳۸۳/۲ الترغيب والترهيب ۹/۳ • ۲)

قیامت کے دن سورج گلوقات ہے بالکل قریب آجائے گا یہاں تک کہ لوگوں ہے۔ اس کا فاصلہ ایک میل کے بھٹررہ جائے گا۔ لیم بن عامر فرماتے ہیں کہ اللہ کہ ہم جھے بین معلوم کہ آپ نے میل سے زمین کی مسافت مراد لی ہے یا وہ میل (سرمہ کی سلائی) مراد ہے جس ہے آ کھ میں سرمہ لگایا جاتا ہے، آ گے آ تخضرت میلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کچھولاگ اورشاد فرمایا کچھولوگ ایسے ہوئے جن کا پیدنی فور بھی ڈوبا ہوا ہوگا، کچھوکا کھٹوں تک ہوگا، کچھوکا چھوتک ہوگا، ادر ایخسرت میلی اللہ علیہ وسے مبارک ادر کوئی پورائی پیدنے میں ڈوبا ہوا ہوگا، اور آ تخضرت میلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے مذرکی طرف اشارہ فرمایا (لیعنی پیدنہ مذبک بی جربا ہوگا)

اس روایت معلوم ہوا کہ ایک بی میدان میں جبکہ بھیڑاتی ہوگی کہ ہر مخص کو صرف اپنا قدم بی نکانا میسرآئے گا لوگ اپنی اپنی بداع الیوں کے بقدر پینوں میں ڈوب ہول کے بیالی ہولناک صورت ہے کو عشل انسانی اس کا تصور کرنے ہے بھی عاجز ہے مگر اس پرایمان لانا ضروری اور لازم ہے۔ (خ اباریہ،/۱۸۸)

اس ہولناک دن میں پھھاللہ کے خصوص بندے ایے بھی ہول مے جن کوسورج کی گری ذرہ برابر بھی نقصان نہ پہنچا سکے گی اوروہ اس دن بھی امن وامان اور عافیت میں ہوں گے۔ایک روایت بی ہے وَلا یَ مَشْرُ حَرُّهَا یَوُمَیْدِ مُومِنا وَلا مُومِنةً یعن اس دن سورج کی گری سے مومن مردو ورت کوکئ تکلیف ند ہوگی اس سے مراد کالل مونین ہیں جسے حضرات انہا وصدیقین اور شہداء کہ ان کومیدان محشر بی کی تکلیف کا سامنا ند ہوگا۔ (اللہ ۲۸۱/۳۸ -۲۸۱/۳۸ کی ۲۸۱/۳۸ کی دی دوروں کا کہ کا کہ ۲۸۱/۳۸ کی دوروں کا کا کا ۲۸۱۳۸ کی دوروں کا کا کا کا کا

## محشر کے دن کی طوالت

محشر کا دن عام دنیا کے دنوں کی طرح نہیں ہوگا بلکد دنیا کے دنوں کے اعتبار ہے اس کی مقدار بھیاس برارسال کے برابر ہوگی جیسا کر قرآن کریم میں سورہ معارج میں ارشاد فرمایا گیا ہے نیز متعدد احادیث میں میں میں مقدار دارد ہے۔ (تنبراین کیز کال ۱۳۷۸)

اسطوالت کی وجہ سے کا فروں اور برعملوں کا حال خراب سے خراب تر ہو جائےگا اوروہ دن کا نے نہیں کے گالیکن اللہ تبارک و تعالی اپنی قدرت کا ملہ سے اس طویل ترین دن کوالی ایمان کے لئے ایک فرض نماز گزرنے کے بعدر ہاکا فرمادے گا مندا جر میں روایت ہے کہ آنخضرت علی نے ارشاد فرمایا کہ:

يُعَفَّفُ الْوُقُوفُ عَنِ الْمؤمِنِ حَتَّى يَكُونَ كَصَلوْةِ مَكْتُوبَةٍ.

محشر میں وقوف کا زمانہ موئن پڑا تنامخصر کر دیا جائے گا جیسا کہ ایک فرض نماز کا ہوتا ہے۔۔

وقت ہوتا ہے۔

اور طبرانی کی ایک روایت میں ہے کہ قیامت کا دن مومن کے لئے و نیا کے ایک دن کی چھوٹی ایک ماعت کے برابر ہوجائے گا۔ (فع الباری ۱۳۵۸)

لین صلحام و موشن اس دن اتن عافیت ہے ہوں کے کہ انہیں وقت گزرنے کا پیتا می نہ جلے گا اللہ تعالی ہم سب کومیدان محشر میں ایس ہی عافیت عطافر مائے۔ (آمین)





### حوض کوثر

میدان محشر میں جبکہ پیاس کی شدت مدے تجاوز کر رہی ہوگی تو حضرات انبیاء علیم السلام کوالگ الگ حوض عطا کیا جائے گا تا کہ وہ اپنے مؤمن امتیوں کو پانی پلائیں اور ان کی پیاس بجھا کیں ہاس دن سب سے بوا حوض اور پینے والوں کا سب سے بوا جمع ہمارے آتا جناب رسول اللہ وہ کے حوض کور پر ہوگا ،اور آپ وہاں بنش نفیس تشریف فرما ممارات مارہ میں مرک ایک مارہ میں مرک ایک مارہ میں مرک ایک مارہ میں مرک سے میں مرک ایک مارہ میں مرک ہے میں مرکز ہے مرکز ہے میں مرکز ہے مرکز ہے مرکز ہے میں مرکز ہے مرکز ہے مرکز ہے میں مرکز ہے میں مرکز ہے میں مرکز ہے مرکز ہے میں مرکز ہے مرکز ہ

موكرا بني أمت كويراب فرما كي كايك مديث بن الخضرت كان ارشاد فرمايا: إِذَ لِهِ كُلِ أَنْهِي حَوْمَ الرَّاقُ م يَعَامُونَ اللهم الْكُثَرُ وَارِدَةً وَالنِّي ارْحُو اَنْ

ہرنی کا الگ وض ہوگا ،اور وہ اس بات پر فخر کریں گے کہ کس کے پاس کتے زیادہ چنے والے آتے ہیں ،اور چھے آمید ہے کہ بی بی ان بی سب سے زیادہ سراب کرنے والا ہوں گا۔ (میرے بی پاس سب تریادہ پننے والے لوگ آئیں گے)

آنخضرت کا اوض انتهائی مظیم الشان ہوگا،اس کی وسعت اور خوبی بیان کرتے ہوئے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

حَوْضِى مَسِيُرَةُ شَهْرِ وَزَوَايَاهُ سَوَاءٌ وَّمَا وَهُ الْمَاصُ مِنَ الْوَرِقِ وَرِيْحُهُ اطْبَبُ مِنَ المِسُكِ وَكِيْزَانُهُ كَنُحُومِ السَّمَاءِ فَمَنُ شَرِبَ مِنْهُ فَلَا يَظَمَا بَعْدَهُ ابَدًا۔

رمسلم شریف ۲۳۹/۲ برقم: ۲۲۹۲ بیماری شریف: ۹۵۵۹)

میرے حوض کی مسافت ایک مہینہ چلنے کے برابر ہے اندازا (سات سو کومیش) اور اس کے چاروں اطراف برابر ہیں، اور اس کا پانی چاندی سے زیادہ سفید ہے، اور اس کی خوشبو مشک سے زیادہ عمدہ ہے، اور اس کے آگے آب خورے آسان کے ستاروں کی طرح (ان گنت) ہیں لہذا جواس کو پی لے گا پھر بھی پیاسا نہ ہوگا۔

## ﴿ الله سے شرم کیمنے ﴿ ﴿ الله سے شرم کیمنے ﴿ ٢٣٢ ﴾

اورایک روایت میں حفرات محابات اس کے پانی کے داکھ محلق استفسار پرآپ سلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا:

اَشَدُ بَيَاطَ مِنَ اللَّبَنِ، وَأَحُلَى مِنَ الْعَسُلِ يُغُثُّ فِيُهِ مِيْزَابَانِ يَمُدَّانِهِ مِنَ الْحَنَّةِ اَحُدُّهُمَا مِنُ ذَهَبٍ وَالْاحَرُ مِنُ وَرَقٍ (مسلم حريف ٢٥١/٣)

وہ دود سے بھی بہت زیادہ سفید ، اور شہدے زیادہ شیریں ہے ، اور اس ش جنت سے دو برنا لے آگر کر رہے ہیں ایک سونے کا برنالہ ہے اور دوسرا جاندی کا۔

# بہچان کیسے ہوگی؟

ایک مرتبہ آنخفرت ملی اللہ علیہ وسلم اپنے حوض کور کی صفات بیان فرمارہے سے درمیان میں بیمی فرمایا کہ میں اللہ علیہ وسلم رح بٹا درمیان میں بیمی فرمایا کہ میں اس دن حوض پر کھڑے ہوکر غیرامتی و کواس طرح بٹا رہا ہوں گا جیسے کوئی شخص اپنے ذاتی جانوروں کے پائی بلانے کی جگہ سے غیروں کے جانوروں کو بٹکا تاہے ، بین کر حضرات میں بڑنے بوی جرت سے سوال کیا کہ: اے اللہ کے رسول! کیا آپ اس دن (استے برے عظیم جمع اور بھیڑ میں) ہمیں بچپان لیس مے ؟ تو اس خضرت میں اللہ علیہ وش خری سائی:

نَعَمُ:لَكُمُ مِمَّا لَنَيْسَتُ لِآحَدِ مِّنُ الْآمَمِ تَرِدُونَ عَلَى عُرًّا مُحَكَّلِيَنَ مِنُ آثُارِ الْوُضُوءِ وسلم دريف حديث: ٢٣٤)

ی ماں! تمباری ایمی نشانی ہوگی جو کسی اور امت کے لیے (اس طرح کی) نہ ہوگی ہتم میرے وض پر وضو کے الرے چیکتے اعضاء کے ساتھ آؤگے۔

معموم ہوا کہ کثرت سے اور اہتمام سے وضوکر نا میدان محشر میں اسب محدید علی صاحبہا الصلاق والسلام کے اتنیاز کا سبب ہوگا ، اور اس کے ذریعہ سے آنحضرت صلی الشعلیہ وسلم ہرامتی کودیم سے تی بیجان لیں گے۔

#### الله سے هوم کو الله کا الله کا

## سب سے پہلے دوش کوٹر سے سیراب ہونے والے

ویے تو ہرائتی انشاء اللہ دوش کوڑ ہے سراب ہوگا لیکن کچھ خوش نصیب اور سعادت مند حضرات ایے ہوں مے جن کوسب سے پہلے سراب ہونے کا اعزاز ملے گا،ان کی صفات بیان کرتے ہوئے آتخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد قرمایا:

اَوَّلُ النَّاسِ وُرُودًا عَلَيْهِ فُقَرَّاءُ الْمُهَاحِرِيْنَ الشَّعِثُ رُوُّوسًا، الدَّيْسُ يَيَابًا الَّذِيُنَ لَايَنْكِحُونَ الْمَتَنَعِّمَاتِ وَلَا يُفْتَحُ لَهُم الدَّارُ ورمدى هويف ١/١٥)

سب سے پہلے دوش کوڑ پرآنے والے مہا جرفقراء حضرات ہوں گے، جو (ونیا یس) پراگندہ بال والے،،اور میلے کیلے کیڑے والے بیوں گے، جو نازوقع میں رہنے والی عورتوں سے نکاح نہیں کرتے اور گھرکے دروازے ان کے لیے کھولےنہیں جاتے (ان کی دندی بے سروسامانی کی وجہ سے )۔

لین ان کی بے کی و کھ کرکوئی نا زوقع میں پلنے والی عورت ان سے تکار کرنے پر تیار شہور کی بادر آگر و وواز سے کولنا است موگا اور آخرت میں ان کا وواز از و بھی پشد نہ کریں گے۔ دیا میں تو ان کا یہ اسکنت کا حال ہوگا اور آخرت میں ان کا ووائز از و اگر از موگا کر سب سے پہلے عوش کو ٹر پر بلائے جا کیں گے ، ذلک فَ حَدُلُ اللّهِ يُؤتِيْهِ مَنَ اِسْسَاءُ وَ اللّهِ يُؤتِيْهِ مَنَ اللّهِ يُؤتِيْهِ مَنْ اللّهِ يُؤتِيْهُ مَنْ اللّهِ يُؤتِيْهُ مِنْ اللّهِ يُؤتِيْهِ مَنْ اللّهِ يُؤتِيْهُ مَنْ اللّهِ يُؤتِيْهُ مَنْ اللّهِ يُؤتِيْهِ مَنْ اللّهِ يُؤتِيْهِ مَنْ اللّهِ يُؤتِيْهِ مَنْ اللّهِ يُؤتِيْهُ مَنْ اللّهُ يُؤتِيْهِ مَنْ اللّهِ يُؤتِيْهُ مَنْ اللّهِ يُؤتِيْهِ مَنْ اللّهِ يُؤتِيْهِ مَنْ اللّهُ يُؤتِيْهُ مَنْ اللّهِ يُؤتِيْهُ مَنْ اللّهِ يُؤتِيْهِ مَنْ اللّهُ يُؤتِيْهُ مَنْ اللّهِ يُؤتِيْهِ مَنْ اللّهُ يُؤْتِيْهُ مِنْ اللّهِ يُؤْتِيْهُ مِنْ اللّهُ يُؤْتِيْهُ مِنْ اللّهِ يُؤْتِيْهُ مِنْ اللّهِ يُؤْتِيْهُ مِنْ اللّهُ يُؤْتِيْهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ يُؤْتِيْهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ يُؤْتِيْهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ

بِعمل اور بدعتی حوض کوثر سے دھتاکاردیئے جا کیں گے

حضرت ابن عباس مدوایت ہے کہ میدان محشر میں اللہ تعالی کی طرف سے
سر ہزار فرشتے اس کام پرمقرر موں سے کہ کوئی کا فریا غیر مستی انبیا علیم السلام کے حوش کوثر
سے سراب نہ ہونے پائے ، (۱3 کر ۳۳۸) چنا نچہ حوش کوثر پر بھی بڑی تعداد میں فرشتوں کا
پہرہ ہوگا ،ای درمیان میصورت پیش آئے گی کہ بعض لوگ جو ظاہری نشانیوں سے مسلمان
معلوم ہوتے ہوں مے حوش کوثر کی طرف بڑے در ہے ہوں مے مگر فرشتے آئیں دوری سے

کللم سے معود کھینے کے اس اللہ علیہ وسلم انہیں دیکو کر فرشتوں سے فرمائیں گے کہ یہ تو روک ایس مے، آخضرت ملی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکو کر فرشتوں سے کہ معزت! آپ کو معرم نیس کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا (برعظل) کیے ہیں، یہن کرآپ سلی اللہ علیہ وسلم بھی انہیں دھتکاردیں کے، ایک مدیث میں آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

آنَا فَرَمُكُمُ عَلَى الْحَوْضِ مَنُ وَرَدَ شَرِبَ وَمِنُ شَرِبَ لَمُ يَظُمَّا لَبُدًا وَيَنُ شَرِبَ لَمُ يَظُمَّا لَبُدًا وَيَسَرُدُنَّ عَلَى النوامُ آغَرِفُهُمْ وَيَعُرِفُونِي ثُمَّ يُحَالُ بَيْنِي وَبَيْنَهُمُ فَاقُولُ إِنَّهُمُ مِنِي فَيُقَالُ إِنَّكَ لَاتَدُرِي مَاعَدِلُوا بَعُدَكَ فَاقُولُ شُحْقًا لِمَنْ بَدُل بَمُدِي \_

(مسلم شریف۲/۳۹/۲)

یں حوض کور پرتمہارا منظرر ہوں گا، جود ہاں حاضر ہوگا دواس کا پانی ہے گا اور جو
پانی پی لے گا دہ چر بھی پیاسائیس ہوگا، اور میرے سامنے بھرا سے لوگ آئیں عے جنہیں
میں جانا ہوں گا اور دہ جھے پیچانے ہوں گے، چرمیرے اوران کے درمیان رکا دے کردی
جائے گی تو میں کہوں گا کہ دو تو میرے لوگ ہیں، تو جواب میں کہا جائے گا کہ آپ کومعلوم
خیس کہ انہوں نے آپ کے بیچھے کیا کیا کارستانیاں کی ہیں، تو میں کہوں گا ہربادی ہے
بربادی ہاسمجھ سے لیے جس نے میرے بعددین میں تنہ کی کا ارتفاب کیا۔

علامة قرطی اس مدید کی شرح بی تر و ات بین آد ہمارے معتبر علاء کی بید است جیس آد ہمارے معتبر علاء کی بید دات ہے کہ جوفض بھی نعوذ باللہ دین بیس کوئی بی بدهت ایجاد کرے گا جس کی شرایت بیل کوئی مخبائش نہ ہوتو وہ قیا مت کے روز حوش کوڑ ہے دھتکاروئے جانے والوں بیل شائل ہوگا ، اور ان بیل سب ہے شدت کے ساتھ ہٹائے جانے والوں بیل وہ لوگ ہوں کے جنبوں نے مسلمانوں کی جماعت بیل تقرقہ پیدا کیا ہوگا ، اور ان کے راستہ ہے الگ راہ اختیار کی ہوگا ، وی کے اندر اختیار کی ہوگا ، وی کے اندر اختیار کی ہوگا کے دین کے اندر اختیار کی ہوگا کی کوش کی ، اور ای طرح وہ طالم محمر ال بھی حوش کو شرے وہتکارے جائیں گے جنبوں نے ایک ہوگا ، اور وہ اٹن و قاریت گری کا محالمہ کیا ہوگا ، اور وہ اٹن کی خوش کو کا محالمہ کیا ہوگا ، اور وہ اٹن

الله علم ملاوہ کو است ملاوہ کو است کے جواد کام خداو در بر عام معاصی و محرات کے عادی دعا بر عام معاصی و محرات کے عادی دول کے، میں حوش سے دورد کے جا کیں گے جواد کام خداو دری کا استخلاف کرتے ہوں گے، میں حال دیگر الل بدعت اورار باب زلنی و صلال کا ہوگا، پھرا گروہ دین بیل صرف علی طور پر تبدیلی کے مرتکب ہوں کے، اور عقیدہ ان کا زیادہ خراب نہ ہوگا تو آئیس بعد بیل مفخرت کے بعد دوش کو تر سیر الی کا موقع مل سے گا، اوراس اعتبارے اگر چدان کی پیچان اعتباء وضوی روثنی ہے ہوجائے گی جر پھر بھی وہ اپنی برعملی کی وجہ سے ابتداء میں دھڑکارے جانے وضوی روثنی ہوئے ، کین اگر حقیدہ بی بی مرتبوی کے بات کے سات کی ہو جانے کے دور نبوی کے بات اسل طائی فسادہ ہوگا، چیسے کہ دور نبوی کے بات جانے والے منافقین جودل میں کفر چیپا کرمش زبان سے اسلام کا دعوئی کرتے تھے، تو آئیس جانے والے منافقین جودل میں کفر چیپا کرمش زبان سے اسلام کا دعوئی کرتے تھے، تو آئیس کہی بھی جوش کو شرے سیر انی کا موقع فر اہم نہ ہوگا، پہلے ان کی ظاہری صورت دیکو کر بلا کی سے کہی بھی حوش کو شرے سیر انی کا موقع فر اہم نہ ہوگا، پہلے ان کی ظاہری صورت دیکو کر بلا کی سے کہی جوش کو رائیس وہاں سے دھ کار دیکر وہ اللہ در (در کر وہ اور اس الرق وال خر /۲۵۲)

## ايك اشكال كاجواب

یہاں ایک اشکال یہ کیا جاسکتا ہے کہ صدیث میں تو معلوم ہوتا ہے کہ ہرصاحب ایمان اس حوث کوڑے پانی ہے گا ، اور جوایک مرتبہ پانی پی لے گا وہ پھر بھی بیاسا نہ ہوگا ،
ادر یہ بھی ظاہر ہے کہ بیدوش بل صراط ہے پہلے ہوگا ، لین حوش سے پانی پینے کے بعد بھی الل کبائز کے جہنم میں جانے کا فیصلہ ہوگا ، اور بل صراط ہے گزرتے ہوئے انہیں جہنم میں کھنے کیا جائے گا تو یہ بات بظاہر بھی میں نہیں آتی کہ جب حوش کوڑے پانی پانی لیا اور اس کی وجہ سے پیاس ہیشہ کے لیے بھر گئی تو پھر اب کی بدکروار واور ظالم یا بدئی کو جہنم میں کسے کی وجہ سے بیاس ہیشہ کے لیے بھر گئی تو پھر اب کی بدکروار واور ظالم یا بدئی کو جہنم میں کسے بھیجا جائے گا ، اور کیا جہنم کی خطر تاک آگ میں جا کر بھی وہ بیاس سے تحفوظ رہے گا ؟

اس کا جواب دیتے ہوئے شراح صدیث نے فرمایا ہے کہ جن اہل کمبائر کا جہنم میں جانا مقدر ہوگا اور وہ حوض کوڑ کا پانی نوش کر سچے ہوں گے ،تو الله تقالی ان کوجہنم میں پیاس کے علاوہ دیگر طریقوں سے عذاب دے گا ،حوض کوڑ کا پانی نوش کرنے کی وجہ سے وہ

اکندہ پیاس کے عذاب سے معوم عصب کی سے دالند تعالی اعلم ۔ (در رہ ۲۵۳) کے اسکاندہ پیاس کے عذاب سے معوف الرکھ جائیں گے۔ دالند تعالی اعلم ۔ (در رہ ۲۵۳) بہر حال جمیں اللہ تعالی سے شرم و حیا کے تقاضوں کو مد نظر دکھ کریہ کوشش کرنی چاہئے کہ ہم کی الی بدعملی اور بدعقیدگی جس ہر گز جتلا نہ ہوں جو ہمیں حوش کور سے محروم کرے میدان محرشر جس بدر مین رسوائی اور ذات سے دو چار کردے : بالخصوص ہرمسلمان کو بدعت اور صلالت سے نیجنے کی کوشش کرنی چاہیے اور کتاب وسنت اور حضرات محابث کے اقوال وافعال اوراجماع امت پرمضوطی سے عامل رہنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو گمرائی اور بدعات سے محفوظ رکھے اور میدان محشر جس اعزاز کے ساتھ حوش کور سے سرائی کا اپنے فضل وکرم سے موقع عطافر مائے۔ آئین۔



# که الله سے مدره محمنے که کو ۱۳۷۷ کا ۱۳۷

# آتخضرت صلى الله عليه وسلم كى شفاعت كبرى

میدان محرک طویل ہولتا کوں کی وجہ ہوگ پر بیٹان ہوں گے اور تمتا کریں
کہ جلد حماب کتاب کے مرحلہ ہے نمٹ کر لوگ اپنے اپنے مقام پر پینچیں اور انظار کی
زخت ختم ہو، چنا نچروہ رب العالمین کے دربار ش سفادش کرائے کے لئے حقرات انجاء
علیم السلام کا وسلہ تلاش کریں گے ، ب ہے پہلے سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کی وحرت فوق
میں ماضر ہوکر سفادش کی درخواست کریں گے گروہ معقدت کریں گے ، پھر حضرت فوق
علیہ السلام اس کے پاس جا کیں گے وہ بھی معقدت چی فرما کیں گے ، پھر حضرت ایرا ہی علیہ
السلام اس کے بعد حضرت موئی علیہ السلام اور حضرت بھی فرما کی میں ہوالا و لین والل فرین ہما میں
کے وہ سب حضرات سفادش کی ہمت نہ کریا کی ہے ۔ افخر ش سید اللا ولین والل فرین ہما میں
درول اللہ مالی اللہ علیہ وسلم کی فدمت شی حاضرہ وں گے علوہ وسی کے ۔

يَـامُـحَـمَّـدُا آنَتَ رَسُولُ اللهِ وَحَاتَمُ الْآثِيِّاءِ وَغَفَرَ اللهُ لَكَ مَاتَقَلَّمَ مِنُ ذَنُبِكَ وَمَـا تَـاخَّـرَءاشُ ضَعُ لَنَـا الَّـيْ رَبِّكَ الاَتَرِى مَسِاقَحُنُّ فِيْهِ اَلَا تَرَىٰ مَـاقَدُ بَلَفْنَاءالخـرسـلم هريف (١١١/)

اے محر ( ( اللہ اللہ کے رسول اور خاتم النین ہیں ، اور اللہ تعالی فرا اللہ کے اللہ کی اللہ کے اللہ کی اللہ کی

ان لوگوں کی درخواست آ تحضرت سلی الشعلیدوسلم تبول فرما کس محملور حراث فرمات کے معدور کا میں محملات میں میں الشدوب خداد ندی کے بنا کے اور الشدوب

#### 今下の大きりからからから

العالمین ای وقت آپ کے دل پراپی حد وثا کے ایسے شائدار الفاظ اور تعبیرات کا القاء فرمائیں ای وقت آپ کے دل پراپی حد وثا کے ایسے شرم بھی نہ آئے ہوں کے، ایک عرمت دراز تک (جس کاعلم اللہ بی کو ہے) آپ مجدوثا فرمائے دراز تک رجم کا علم اللہ بی کو ہے آپ مجدوثا فرمائے دراز دی جائے گی:

یَا مُحَدَّدُ اِارُفَعُ راسَكَ سَلُ تُعطَهُ اِشْفَعُ تُشَفَّعُ رمسلم حویف ۱۱۱۱) اے مجر اسرا تھا ہے ، مانگئے آپ کوعطا کیا جائے گا سفارش فرمایے آپ کی سفارش قبول کی حائے گی۔

چنانچ آپ مرافعائیں کے،اورسب سے پہلے اپی امت کا حساب کتاب جلدی شروع کئے جانے کی درخواست کریں مجے۔ (خ اباری،۱۱۳)

حساب کماب شروع کرانے کی سفارش بی آخضرت کی باندرین مقام محود میں استان کی سفارش بی آخضرت کی باندرین مقام محود ہے، جس کا تذکر وقر آن کریم کی آیت: عسلی آن یک مَفَداً.
(بنی اسرائیل) عمل کیا گیا ہے۔ (الله البری الم ۱۹۰۸)

## شفاعت كى اقسام

مشہورشارح مدیث قاضی عیاض فرماتے ہیں کہ شفاعت کی پانچ قسمیں ہیں: (۱) میدان محشر کی مولناک نجات اور حساب کتاب شروع کرائے کی شفاعت، بید مارے آقاجناب دسول الله صلی الله علیه وسلم کے ساتھ خاص ہے، (جیسا کہ او پر ذکر گزر را)

(۲) بہت ہاں کو بلاحاب کتاب جنت میں داخل کرانے کی شفاعت، یہمی استخضرت ملی اللہ علیہ وسلم سے ابت ہے۔

(۳) مبت سے ایس اہل ایمان کے لیے شفاعت جن کوجہنم کی سراسنائی جا چکی ہوگی گر ابھی وہ جہنم میں نہ گئے ہوں گے، (پیشفاعت نبی اکرم علیہ السلام بھی فرمائیں گے،اور بعض دیگر نیک اٹھال والے اپنے متعلقین کے لیے کریں گے جیسے حفاظ قرآن اور شہیدو فیرہ)۔

#### 

- (۳) ان مومنوں کے لیے شفاعت جو اپنی برعملیوں کی وجہ سے جہتم میں جا چکے ہوں کے ان میں سے بتدرت جر ایک کو انبیاء علیم السلام ، طائکہ اور دیگر مومنوں کی سفارش سے جنم سے خلاص دی جائے گی۔
  - (۵) جنتوں کے لیے درجات میں اضافہ کی شفاعت۔

ادر حافظ ابن جر ان اقسام بردرج ذیل مقسول کا اضافدفر مایا ہے۔

- (٧) تخضرت ملى الله عليه كم البينه جي الوطالب كعذاب من تخفيف كي شفاحت فرمانا
- (2) آتخفرت ملی الله علیه وسلم کا جنت ش سب سے پہلے اپنی امت کودافل کرانے کی شفاحت فرمانا۔
- (۸) آنخضرت ملی الله علیه وسلم کاان اوگوں کے متعلق جنت میں داخلہ کی سفادش فرماتا جنگی نیکیاں اور برائیاں بالکل برابر ہوں، جنہیں اصحاب اعراف کہا جاتا ہے۔
- (۹) آنخضرت صلی الله علیه دسلم کااس شخص کے متعلق سفارش فرمانا جس نے صرف کلمہ پڑھالیکن کوئی عمل صالح اس کے اعمال نامہ میں نہ ہو۔ (خ ابادی ۱۳۳/۱۳۹۶)

اس طرح شفاعت کی کل اقسام ۹ ہوگئیں، عام طور پر احادیث شفاعت بیل راویوں نے درمیانی واقعات کی کڑیاں چھوڑ دی ہیں اور حدیث پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ابتدائی مرحلہ ہی ہیںگڈگا راہتی لی کرجہنم سے نکالنے کا ممل شروع ہوجائے گا، حالانکہ الی بات نہیں، بلکہ پہلے شفاعیت کمری ہوگی، جس کے بعد حساب کتاب، وزن اعمال وغیرہ کے مراحل چیں آئیں ہے، تا آئکہ جنتی جنت میں اور جبنی جبنم میں بھیج و یے جائیں کے اور چرنی جبنم میں بھیج و یے جائیں کے اور چرنی جبنم میں بھیج و یے جائیں کے اور جبنی جبنم میں بھیج و یے جائیں کے اور چرنی کا اور کوئی اونی سے اور جبنی جبنم میں باتی شد ہے گا۔

( فق الباري ملخدا ۱۲/ ۲۰۵۰ ( فق الباري ملخدا ۱۳ (

## ھالہ سے عبد تعبنے کہ کھی ہے۔ ان ان میں میں ان کا میں ہے۔ ان میں ہے۔ ان میں ہے۔ ان میں میں ہے۔ ان میں ہے۔ ان می یانجویں فعل

### حباب كتاب كاآغاز

الْمُكُسُّبُ ثُمُلُهَا تَسُعَتَ الْعَرْشِ فَإِذَا كَانَ يَوْمَ الْمَوْفَفِ بَمَتَ اللهُ رِيْحُا فَتَعِلْسُرُهَا بِالْآيْمَانِ وَالشَّمَانِلِ أَوَّلُ خَطٍ فِيُهَا "إِقْرًا كِتَابَكَ كَفَى بِنَفُسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيثًا "(هلكره اجم

ا جمال نا سب مرش کے نیچ حفوظ ہیں، جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ ت

اس مرحله على أو يك لوكول كى خوتى كا قو كوئى تمكاندند موكا جبكه كفاراور بدئل (اسحاب الشمال) كوكول كے چيرے سياه پر جائي كے قرآن كريم نے اس وقت كا منظر ال طرح بيان فرمايا ہے:

فَ أَمَّا مَنُ أَوْتِيَ كِتَابَةً بِيَمِيَّنِهِ فَيَقُولُ هَاوَّمُ افْرَءُ وُاكِتَابِيهُ، إِنِّى طَنَنْتُ اَنى مُلقِ حِسَابِيمَةً فَهُو فِي عِيشَةِ رَّاضِيَةٍ فِي حَنَّةٍ عَالِيَةٍ فَلُوفُهَا دَانِيَةً، كُلُوا وَاشْرَبُوا الله سع بسوم تعبن من الآيام التعالية ، وآمًا مَنُ أُوتَى كِتَابَة بِشِمَالِه فَيَقُولُ مَلَيَدَ مَلَ الْوَتَ كِتَابَة بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ مَلَيَدُ مَا اللهَ العَالِيَة ، وَأَمَّا مَنُ أُوتَى كِتَابَة بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ مَلَيْدَ مَلَكَ الْوَتَ كِتَبْيه عُولَمُ مَدُوهُ مَعْ اللهَ عَلَيْهُ مَالَيْهُ مَلَكُ مُنَا عَنِي مَالَيْهُ مَلَكُ مُنْ عَنِي مِلْلِيلَةٍ ذَرْعُهَا سَبُعُونُ عَنِي سُلط نِيهَ وَحُدُوهُ فَفُلُوهُ وَمُم الْحَدِيمَ صَلُّوهُ مُنَّم فِي سِلسِلَةٍ ذَرُعُهَا سَبُعُونُ عَنِي سُلط نِيهَ وَحُدُوهُ فَفُلُوهُ وَمُم المَحدِيمَ صَلُّوهُ مُنْ عَيْ سِلسِلةٍ ذَرُعُهَا سَبُعُونُ وَرَاعًا فَاسُلُمُ وَهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

سوجس کو طااس کا لکھا، داہنے ہاتھ میں وہ کہتاہے لی جیو پڑھیومیر الکھا، میں نے خیال رکھااس بات کا کہ جھکو لے گا میرا حساب، سووہ ہیں من مانی زندگی میں، اونچے باغ میں، جس کے میوے جھکے پڑے ہیں، کھا و ہیو جی مجرکر بدلداس کا جوآ ہے بھیج چکے ہوتم پہلے دنوں میں۔ اور جس کو طلاس کا لکھا، بائیس ہاتھ میں وہ کہتاہے کیا اچھا ہوتا جو جھے کو نہ ماتا میرالکھا، اور جھے کو خبر نہ ہوتی کہ کیا ہے۔ حساب میرا کی طرح وہی موت ختم کر جاتی، کچھے کام نہ آیا جھے کو میرا مال ، بر با دہوتی جھے ہے۔ میری حکومت، اس کو پکڑ و پھر طوق ڈالو، پھر آیک زنجیر میں حسب سے بڑا ہے میں جس کی لمبائی ستر گڑ ہے اس کو جکڑ دو، وہ تھا کہ یقین نہ لاتا تھا اللہ پر، جوسب سے بڑا ہے اور تاکید نہ کرتا تھا فقیر کے کھانے پر سوکوئی نہیں آج اس کا یہاں دوست دار اور نہ کچھ لے گا اور تاکید نہ کرتا تھا فقیر کے کھانے پر سوکوئی نہیں آج اس کا یہاں دوست دار اور نہ کچھے لے گا

اور ورة كهف على حساب كتاب كوفت كى حالت اس طرح بيان كى كل به: وَعَرِضُ وا عَلَى رَبِّكَ صَفَّاء لَقَدُ حِثْتُمُونَا كَمَا حَلَقَنْكُمُ اَوَّلَ مَرَّةٍ ، بَلُ زَعَمْتُ مُ الَّنُ نَّحُعَلَ لَكُمْ مَّوُعِدًا مِوَوْضِعَ الْكِنْبُ فَتَرَى الْمُحْرِمِيْنَ مُشْفِقِيْنَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَوْ يَلْتَنَا مَالِ هَذَا الْكِتْبِ لَا يُغَادِرُ صَفِيْرَةً وَّلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْسَمَا ، وَوَحَدُوا مَا عَمِلُوا حَافِرُ ا ء وَلَا يَعْلِمُ رَبُّكَ اَحَدًا رائعه في آب ٨٥ - ٢٥)

اورسائے آئیں تیرے رب کے صف بائد حکر، آپنچ تم بی جارے پاس جیسا ہم نے بتایا تھا تم کو پہلی بار نہیں تم تو کہتے تے کہ نہ مقرد کریں گے ہم تہارے لیے کوئی وعدہ،اور رکھا جائے گا حساب کا کاغذ، چرتو دیکھے گذگاروں کو ڈرتے ہیں،اس سے جواس

#### 

شروع شروع میں کفارومنافقین اور بدگل اعمال ناسے دیکھ کر پھو جہت اور بحث کی کوشش کر ہی ہے ایکن خودان کے اعضاء وجوارح ہی ان کے خلاف گوائی دیں ہے جس کے بعد کسی کٹ ججتی کا موقع ہی شدرہ گا ، نیزیہ جسی تمنا کریں گے کہ آئیس ایک مرتبد دنیا ش بھیج دیا جائے مگر اس ہے بھی اٹکار کر دیا جائے گا۔اس دن سر کشوں کی رسوائی نا قابل بیان ہوگی اسر جھکے ہوئے ہوئے ، چہرے سیاہ ہوئے ، آٹھیس ٹیلی ہوجا کیں گی اور دہشت اور محبر اہمٹ کے مارے جیخ دیکار مجارے ہوں کے ۔اللہم احفظنا منہ .

## سب سے پہلے س چیز کا حساب ہوگا؟

سب سے پہلے قیامت کروزخون ناحق کے بارے بیل فیصلہ کیا جائے گا۔
ایک حدیث بیل وارد ہے کہ مقتول اپنے قاتل کو گئی کر عرش خداوندی کے سامنے لائے گا، ورع ض کرے گا کہ پروردگارعالم!اس سے پوچھے کہ اس نے جھے کس وجہ نے آئی کیا ہے؟ اور ایک روایت بیل ہے کہ''اگر تمام زبین اور آسان والے سب ل کرکسی ایک مسلمان کو آل کر ہی آو اللہ تعالی ان سب کوجنم بیل ڈال دے گا' اور ایک عرجہ آتحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ جو فض کی مسلمان کو آل کرنے بیل تعاون کرے اگر چہ ایک لفظ ہول کر بھی بقو وہ قیامت کے دن اس حالت بیل آئے گا کہ اس کی پیشانی پر تھا ہوگا کہ اس کی پیشانی پر تھا ہوگا کہ بیل تھی تھی وہ ہے۔ (اس بیر اس حالت بیل آئے گا کہ اس کی پیشانی پر تھا ہوگا کہ بیل کی درحت سے محروم ہے۔ (اس بیر ۱۳۳۹)

اس ليكل ناحق ب احرّ إز لازم ب، أكرك في فض كى اي جرم كا ارتكاب

#### نمازكاحساب

اور مبادات میں سب سے پہلے بو چہ بچر نماز کے متعلق ہوگی ،ایک روایت میں آخضرت ملی اللہ علیہ در ایت ارشاد فرمایا:

اَوَّلُ مَـالُهُ حَـاسَبُ بِهِ الْعَبُدُ يَوُمَ الْقِيَامَةِ اَلصَّلُوةُ فَإِنْ صَلَّحَتُ صَلَّحَ سَايُرُ عَمَلِهِ وَإِنْ فَسَدَّتُ فَسَدَ سَايْرُ عَمَلِهِ ﴿الرَّحِبِ والرَّحِبِ الْمَارَةِ ) (١٥٠/)

قیامت کے دن سب سے پہلے آدی کی نماز کا صاب لیا جائے گا اگر نماز درست نکلی تو بقیدا عمال ہی درست نکلی تو بقیدا عمال اور خراب ہوں گے۔
درج بالا حدیث سے نماز کی اہمیت کا باسانی اندازہ لگایا جاسکتا ہے، اس کے علاوہ بھی آیات قرآنیا اور حالت طیب شنماز کی فضیلت اور عظمت انتہائی تاکیدی انداز میں بیان ہوئی ہے، نماز کودین کاستون کہا گیا، اور اس کے بلاعذر چھوڑنے والے کوکافروں میں بیان ہوئی ہے، نماز کودین کاستون کہا گیا، اور اس کے بلاعذر چھوڑنے والے کوکافروں اور منافقوں کے مشابہ قرار دیا گیا، اس لیے است مسلمہ کے ہرفرو پر لازم ہے کہ وہ نمازی ہے۔ داورا پڑی می نماز کا عادی بنائے، تاک میدان محشر کی رسوائیوں سے حفاظت ہو سکے۔

## مظالم اورحق تكفيون كابدليه

میدان محشر میں کوئی فالم فئ کرنہ جائے گا بلکدا سے ظلم کابدلد دیتا ہی پڑے گا،اور وہاں روپیہ پیسد سے ادائیگ نہ ہوگی بلکظم اور حق تلفی کے بدلہ میں نیکیاں دیجائیں گی،اور جب نیکیاں باقی ہی ندر ہیں گی تو مظلوم کی برائیاں فالم پر لا ددی جائیں گی، بیمنظر بردا

# الله سے ملدوم تعملنے کا کھی ہے۔ کہ اس میں اللہ اللہ اللہ اللہ سے ملدوم کا ارشاد ہے:

مَنْ كَانَتُ لَهُ مَظْلِمَةٌ لِآخِيْهِ مِنْ عِرُضِهِ أَوْشَىٰءٌ فَلَيْتَحَلَّلُهُ مِنْهُ الْيَوْمَ فَبَلَ اَنُ لَا يَكُونَ فِهُ مِنَدَّ وَلَا دِرُهَمَّ إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أَحِذَ مِنْهُ بِقَدْرٍ مَظْلِمَتِه وَإِنْ لَمْ يَكُنُ لَهُ حَسَنَاتُ أُعِذَ مِنَ سَيِّعَاتِ صَاحِبِهِ فَحُولَ عَلَيْهِ.

رصحیح البخاری ۱۳۳۱ حدیث ۲۳۸۵ بالتذکره ۳۰

جس فض نے اپ بھائی کی مالی یا ذاتی کوئی ناانسانی کی ہوتو اس دن کے آئے ہے۔
آنے سے پہلے آج بی معاف کرالے جب دینا رودرہم نہ ہوں گے (کہ ان سے ش چکایا جائے بلکہ )اگر اس کے پاس اعمال صالحہ ہوں گے تو وہ مظلوم اپ حق کے بقدر نیکیاں نہ ہوں گی تو مظلوم کی برائیاں لے کراس کے پاس نیکیاں نہ ہوں گی تو مظلوم کی برائیاں لے کراس کے پاس نیکیاں نہ ہوں گی تو مظلوم کی برائیاں لے کراس کے پاس نیکیاں نہ ہوں گی تو مظلوم کی برائیاں لے کراس کے پاس نیکیاں نہ ہوں گی تو مظلوم کی برائیاں لے کراس

اورایک روایت بی ہے کہ تخضرت صلی الشعلیہ وسلم نے ایک مرتبہ محابہ ہے پوچھا کہتم مفلس اور قلاش کے بیجھتے ہو؟ تو محابہ نے عرض کیا کہ ہم بیں مفلس تو اسے کہاجاتا ہے جس بے چارے کے پاس ورہم اور سامان پھی میں وہو تو آنخضرت سلی الشعلیہ وسلم نے فرمایا:

اِنَّ الْسَفُفِسَ مِنُ أُمَّتِى مَنُ يَأْتِى يَوُمَ الْقِيَامَةِ بِصَلَوةِ وَصِيَامٍ وَزَكُوةٍ وَيَأْتِى قَـدُ شَتَـمَ حَـفَا وَآكَـلَ مَـالَ حَـفَا وَسَفُكَ دَمَ حَـفَا وَصَرَبَ حَلَاا فَيُمُعْلَى حَلَا مِنُ حَسَـنَاتِه وَطَـفَا مِـنُ حَسَـنَـاتِه فَـاِنُ فَنِيتُ حَسَنَاتُه قَبُلَ إِنْقِضَاءِ مَاعَلَيْهِ أَحِدَ مِنْ حَطَايَاهُمُ فَطُرِحَتُ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِى النَّارِ ـ رمسلم حريف ٢٠/٣ ١٠ العد كره ٣٠٨٥

میری امت میں مفلس وہ ہوگا جو تیامت کے دن نماز،روزہ،اور زکوۃ ( (وغیرہ) لے کرآئے گا (محر)اس نے کی کوگال دی ہوگی کسی کامال اُڑایا ہوگا،اور کسی کا خون بہایا ہوگا اور کسی کو مارا ہوگا، تو اس کی ٹیکیاں اِس کواور اُس کو بانٹی جا کیں گی، پھر جب اس کی ٹیکیوں کا ذخیرہ والوں کے تی ختم ہونے سے پہلے ختم ہوجائے گا تو ان کی برائیاں لے

ان باجہ بن ایک جرت ناک واقعہ کھاہے کہ حضرت جا پروشی اللہ عند فراتے ہیں کہ جب بعض صحابہ رضی اللہ عند فراتے ہیں کہ جب بعض صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم جبشہ جرت کرکے مدینہ مور وقتریف لائ تو ایک ون آنحضرت ملی اللہ علیہ وہ میں اس کے جہ ان اس کے جہا کہ بنا و سرز بین حبشہ بھی تم نے سب ہے جرت انگیز بات کیا دیکھی ؟ تو بعض نو جوان کھڑے ہوئے اور انہوں نے قصہ سایا کہ تم ایک مرجہ جبشہ بھی مؤک کے کنارے بیٹھے تنے کہ ہمارے سامنے ہے ایک بوصیا گزری جس نے مربر ایک مطاا شمار کھا تھا ، محلّہ کے چند شریر لڑکے و ملائے کہ وہ بے چاری کر پڑی اور اس کا مطابح بھوٹ کیا ہتو اس نے شریر اس کے وقت کیا ہتو اس نے شریر الرک کو خطاب کر کے کہا کہ دو بے چاری کر پڑی اور اس کا مطابح بھوٹ کیا ہتو اس نے شریر کر اور کین واج کی فوٹ کیا گزاری نصب فرما کر اور کین کو تو اس کو خود ہی بیان کر دیں واج کر ہی وادر تریم اس اس کیا ہوگا؟" کر دیں گے اور تریم اس اس کے کہا ہوگا؟" کردیں کے اس منے کہا ہوگا؟" کے دیں کر دیں گے اس منے کہا ہوگا؟" کے دیں کر دیں گے اس منے کہا ہوگا؟" کے دیں کر دیں گے اور تریم کے اس کے کہا کہ دیں کر دیں کے اس منے کہا ہوگا؟" کے دیں کر دیں گے اور تریم کے اس منے کہا ہوگا؟" کے دیں کے اور تریم کے اس منے کہا ہوگا؟" کے دیں کر دیں گے اور تریم کے اس منے کہا ہوگا؟" کے دین کر تریم کے اس منے کہا ہوگا؟" کے دین کر تریم کے اور تریم کے اس منے کہا ہوگا؟" کے دین کر تریم کے اس منے کہا ہوگا؟" کے دین کر تریم کے اس کے کہا کہ کر تریم کے اس منے کہا ہوگا؟" کے دین کر تریم کے اس کے کہا کہ کر تریم کے اس کے دین کر تریم کے اس کے کہا کہ کر تریم کے اس کر تریم کے دین کر تریم کے اس کے کہا کہا کہا کہا کہ کر تریم کے اس کے کہا کہا کہا کہا کہ کر تریم کی کر تریم کے دین کر تریم کی کر تریم کے دین کر تریم کی کر تریم کے دین کر کر تریم کر کر تریم کر تریم کر کر تریم کر تریم

صَدَقَتْ، صَدَقَتْ، صَدَقَتْ، كَيْثَ يُفَدِّسُ اللَّهُ أُمَّةً لَا يُسُوْحَذُ لِصَوْيُفِهِمْ مِنْ شَدِيَلِهِمُ ـ (ابن ماجه ۲۹ معلى وهيديه العذكوه ۲۰)

اس نے می کہا،اس نے می کہا،وہ است کیے باعزت ہوسکت ہے جو اپنے کزوروں کے لیے طاقتوروں سے مواخذہ نہ کرے۔

قیامت کے دن انسانوں کے علاوہ ظالم جانوروں تک سے بھی حساب لیا جائے گا، ایک حدیث شر ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے:

لْتُوَّدُّنَّ الْسُحُقُوقَ إلى آهُلِهَا يَوُمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُقَادَ لِلشَّاةِ الْجَلْحَاءِ مِنَ الشَّاةِ الْقَرُنَاءِ (مسلم ٢٠/٢ ١١٠ العلاكر ٢٠٠٥م)

قیامت کے دن تمام تن داروں تک ان کے تن ضرور کا پنچائے جا کیں مے جتیا کہ بے سینگ بکری کے لیے سینگ والی بکری سے قصاص لیا جائے گا۔

# اس لید الله سے طوح معملنے کی کھیں۔ اس کے اور سے سال میں اور کا ۳۵۷ کی اور سے کہ وہ دنیای شالوگوں کے حقوق کے تام سے اس حال میں رخصت ہوکہ اس کے کا کوئی میں اور سے اس حال میں رخصت ہوکہ اس کے کا کوئی میں شدہوورنہ ہوتی قرق آخرت میں بردی رسوائی کا سبب بن جا کیں گے۔

## ناحق زمین غصب کرنے والوں کا انجام

بالخصوص جائدادغصب كرنے والے كے متعلق احاديث ميحدين سخت ترين وعيديں وارد موئى بيں مشہور ستجاب الدعوات محابى حصرت سعيد بن رضى الله تعالى عند آخضرت سلى الله عليه وسلم كاارشاد تقل فرماتے بين كرآب سلى الله عليه وسلم نے فرمايا:

مَـنُ اِقْتَـطَـعَ شِبُـرًا مِـنَ الْاَرْضِ طُلُمًا طَوَّقَهُ اللَّهُ إِيَاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنُ سَبُعِ اَرُضِيْنَ- (مسلم شويف ٣٢/٢)

جو محض ایک بالشت زمین بھی ناجائز طور پر دبا لے تو بیر حصد ساتوں زمین ہے۔ نکال کراس کے مگلے میں طوق بنا کرڈال دیاجائےگا۔

اس مدیث کی تشریح میں حفرات محدثین نے درج ذیل اقوال ارشاد فرمائے ہیں۔

- (۱) ساتون دين من نكال كراس الخاف كالحكم ديا جائكا، يحدوه أشمانه سك كا-
- (۲) بیساری مٹی نکال کراس کے گلے میں واقعی طوق بنا کر ڈال دی چاہئے گی اور اس اختیار سے اس کی گردن کوموٹا بھی کردیا جائے گا۔
- (۳) اے غصب شدہ زمین کے بیچ ساتوں زمین تک کھودنے کا ہم دیا جائے گا اور کھودتے کھودتے زمین کی حیثیت اس کے ملے میں طوق کے مائند ہوجائے گا۔
- (۳) اس غصب سے گناه کاوبال اس کی گرون پرلاودیا جائے گا۔ دسووی عسلسی مسلم ۳۳/۲

ببرحال بیسب معنی متصور بیں،ان سے عبرت حاصل کرنا لازم ہے افسوں کا مقام ہے کہ آج مسلمانوں میں ذراذراس جگہوں، نالیوں اور راستوں پر مقدمہ بازیوں کی

### ز کو ۃ ادانہ کرنے والوں کا براحال

جولوگ صاحب نصاب ہونے کے باوجود زکوۃ کی ادائیگی میں کوتائی کرتے ہیں ان کا حال بھی میدان محشر میں بوا عبرت ناک ہوگا ،ایک طویل حدیث میں آتخضرت صلی الله علیه دسلم نے ادشا فرمایا:

مَامِنُ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ لَا يُؤَدِّى مِنْهُمَا حَقَّهُمَا إِلَّا إِذَا كَانَ يَوُمَ الْقِيَامَةِ صُفِّحَتُ لَهُ صَفَائِحُ مِنُ نَادٍ فَأُحْمِى عَلَيْهَافِى نَارِ حَهَنَّمَ فَيْكُوى بِهَاجَنَبُهُ وَجَبِينُهُ قَ طَهُرُهُ كُلَّمَا بَرَدَتُ أُعِيدَتُ لَهُ فِي يَوُم كَانَ مِقْدَارُهُ خَمُسِينَ آلْفَ سَنَةٍ حَتَّى يُقُطَى بَيْنَ الْعِبَادِ فَيَرَى سَبِيلَةً إِمَّا إِلَى الْحَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ - الع (مسلم حرف ١٩/١م، العلكم ١٩٠٥م)

جویمی سونے چاندی کا مالک ان کی زکوۃ ادانہ کرے گاتو تیامت کے روز اس
کے مال کے پتر بنا کرجہنم کی آگ میں تپائے جائیں گے، جن سے اس کے پہلو، پیشانی اور
پیٹھ کو داغا جائے گا، جب وہ پتر خشندے ہوجائیں گے تو آئیں دوبارہ (گرم) کیاجائے گا، یہ
معالمہ اس دن ہوگا جس کی مقدارہ ۵ ہزار سال کے برابر ہے، اور اس کو بیعذ اب برابر ہوتا
رہے گاتا آئکہ اللہ تعالی مخلوق کے بارے میں فیصلہ فرمائے گا، پھرید دیکھ لے گا کہ اس کا
معالم انجنت ہے یا جہنم۔

#### 

ای مدیث بین ہے کہ حضرات صحابہ نے اونوں اور گایوں اور کریوں کے مالک مالداروں کے انجام کے بارے بیس دریافت کیا تو آنخضرت سلی الشعلیہ و کم ایک جوش میں ان جانوروں کی زکو 1 اوائیس کرے گا تو اللہ تعالیٰ چھانٹ چھانٹ کر میدان محشر بیل بوے بوے اور نوک دارسینگوں والے جانوروں کے ذریعیاس نا دہندہ مالک کو پیروں سے رشحی کرائے گا، اور بیسلسلہ حساب کتاب کمل ہونے تک برابر جاری رہے گا، اعاد نا اللہ مند۔ (مسلم شرید، ۱۳۸/۲)

نیز ایک حدیث میں ہے کہ بے زکو ۃ والا مال میدان محشر میں خطرناک زہر ملے اُو د ہے کی شکل میں آکرا پنے مالک کا بیچیا کرے گا۔ تا آئکداس کے ہاتھ پکڑ کر چباجائے گا۔ دسلم ۲۰/۱ مباللم واصلا منا۔

مالداروں کے لیے بالخصوص بیا حادیث جرت ناک ہیں، زکوۃ کی ادائی کا اجتمام الازم ہے، ورنداس کی توست دنیا میں طاہر ہوتی ہے اور آخرت میں بھی اس کی سزا بھتام الازم ہے، ورنداس کی تحوست دنیا میں طاہر ہوتی ہے اور آخرت میں سے مقررہ فرض حصہ ستحقین بھتاتی پڑے گا، بید اور امال محفوظ ہوجا تا ہے اور اگر اس حصہ کی ادائی میں کوتائی کی جائے تو پھر انجام بھر نہیں ، البذا چندروز ود ندی فقع کی خاطر آخرت کی دائی رسوائی کول لینا واشمندی نہیں ہے۔

قومی مال میں خیانت کرنے والوں کا انجام ای طرح بوشض' نلول' بین قوی دلی مشترک مال میں خیانت کا مرتکب ہوگا اس کو بھی بدی رسوائی کا سرامنا کرنا پڑھی ہے:

وَمَنُ يَّمُلُلُ يَكُتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَآل صوان آب: ١٧١) اور جوشیانت کرے گاوہ خیانت کروہ چیز کے کرقیامت بیں حاضر ہوگا۔ اور حدیث بیل فرمایا کیا کہ چس شخص نے جس چیز بیل خیانت کی ہوگی وہ اس کو اپنی گردن پرلاد کرمیدان محشر بیل آئے گا ، اگرمشلا اونٹ لیا ہوگا تو وہ گردن پر چڑ حکر آواز الله سے مدور تعطی کا اور کھوڑا جرایا ہوگا اور اور پر جنہنار ہاہوگا ،الی آخرہ (سلم رید ۱۳۲۰) اس لیے کی اور قوی کی اور قوی کی اور قوی کی درجہ کے فنڈ (مثلاً مساجد اور مدار س کے مالیہ کو بلا استحقاق اپنے استعال بیس لا ناخت خطرہ کی چیز ہے جولوگ الی فرمددار ہوں پر قائز جیں ان کو بالخصوص مالی معاملات میں اعتبانی احتیاط ہے کام لینے کی ضرورت ہے درند آخرت کی جواب دہی ہے وہ بین سے میں اعتبانی احتیاط ہے مسب کو آخرت کی جواب دہی ہے محفوظ در کھے ، آمین۔

تکبر کرنے والوں کی ذلت ناک حالت

جولوگ دنیا بی محکیرین کردہے ہوں گے، قیامت کے دن ان کی ذات اور بے وقتی کا عالم یہ ہوگا کہ انہیں زبین پررینگنے والی چونٹوں کی صورت بیں میدال محشر بیل لایا جائے گا کہ انہیں لوگ اے بیروں سے روئدیں کے ارشاد نبوی سلی الله علیہ وسلم ہے:

يَشْعَتُ اللَّهُ يَـوُمَ الْقِيَامَةِ أَنَاسًا فِي صُوْرَةِ اللَّرِيَ عَلَوُهُمُ النَّاسُ بِاَقَدَامِهِمَ فَيُـقَالُ:مَـاهِـوُّلَاءِ فِي صُورِ اللَّرِّ فَيُقَالُ هَوُّلَاءِ المُتَكَبِّرُوُنَ فِي الدُّنِيَا۔ (دواہ ابن بزاد الدهد، والدهد ٢٠٨/٠٠)

الشقعالی قیامت کے دن کچھالوگوں کو ڈیل چھونٹوں کی شکل میں اُٹھائے گا،جن کولوگ اپنے میروں سے روندرہے ہوں گے، کس کھاجائے گا کہ بیلوگ چھونٹیوں کی شکل میں کیوں ہیں؟ توجواب طے گا کہ بید نیا میں غروراور تکبر کرنے والے تھے۔

لین جولوگ دنیا میں دومروں کو حقیر مجھ کران کے ساتھ ذات انگیز برتاؤ کرتے سے ایسے متکبر بن کو قیا مورسارے عالم کے بیروں سے متکبر بن کو قیا ماورسارے عالم کے بیروں سے دون اللہ فرمائے گا ،اس لیے اپنے آپ کو عظیم ذات سے بچانے کا راستہ صرف بیے کہ ہم اپنی اصلاح کی فکر کریں ،اللہ تعالی ہم سب کو تو اضع کی دولت سے نواز سے اور سوائی سے محفوظ رکھے۔ آمین ۔

غداری اور بدعهدی کرنے والے کی رسوائی غداری کرنااور عهد تو نامجی اسلام میں بدترین گناه ہے، ایسے غدار اور بدعهد

إِذَا حَسَعَ اللَّهِ الْاَوَّلِيْنَ وَالْاَحِرِيُنَ يَوُمَ الْقِيَامَةِ يُرُفَعُ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاء يَوُمَ الْقِيَامَةِ فَيُقَالُ هَذِه غَدُرَةُ فُكَانَ بُنِ فَكَان\_(مسلم هريف١٩٣/٣ العدكوة ١٣٣)

جب الله تعالى قيامت كه دن اولين وآخرين كوجع فرمائكا تو برغدارك كي الله عندارك كي الله عندارك كي الله عندارك الك جيئة الكاديا جائكا وادركها جائكا كه مي فلال كريد الله المعنداري (كي علامت) إ

اس لیے غداری اور عہد فکن سے پچتا بھی لازم ہے، یہ ایسا جرم ہے کہ آخرت بل تواس کی سراہے ہی دنیا جس غداروں کو بھیشہ ذلت اور حقارت بی سے یاد کیا جاتا ہے۔ اور صدیاں گزرنے کے باوجود بھی ان رلعن طعن کا سلسلہ جاری رہتا ہے، غداری اور بدع ہدی کسی کے ساتھ جائز نہیں حتی کہ اگر غیر مسلم سے بھی کوئی محامدہ کرلیا حمیا ہے تو اس کی یاسداری بھی لازم ہوتی ہے۔



# 

# ميزان عمل

قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالی اپ عظیم الشان عدل و انساف کے مظاہر ہ کے لیے علاقات کے مظاہر ہ کے لیے علاقات کے امران و خداوندی ہے: وَ ذَضَعُ الْسَوَازِيُنَ الْفِسُطَ لِيَوْم الْقِيَامَةِ فَلَا تُظَلَمُ نَفُسٌ شَيْقًا مَوَإِنْ كَانَ مِنْفَالَ حَبَّةِ مِنْ حَرُدُل آتَيْنَا بِهَا مُو تَعْفَى بِنَا حَسِينَ (الاساء)

اوروہاں قیامت کے روزہم میران عدل قائم کریں مے سوکی پراصلا ظلم نہوگا اور اگر کسی کاعمل رائی کے دانہ کے برابر بھی ہوگا تو ہم اس کووہاں حاضر کردیں گے،اورہم حساب لینے والے کافی ہیں۔

اوردوسری جگدارشادی:

وَالْوَزُنُ يَوُمَدِدِ بِالْحَقَّ مَسَنُ تَقُلَتُ مَوَانِيُنَهُ فَاُولِيكَ هُمُ الْمُفَلِحُونَ مَوَمَنُ خَفَّتُ مَوَانِينُهُ فَأُولِيكَ الَّذِينَ حَسِرُوا آنَفُسَهُمُ بِمَا كَانُوا بِالِيَّنَا يَظُلِمُونَ۔

(الاعراف آیت: ۹)

اور اس روز وزن بھی واقع ہوگا، پھر جس مخف کا پلہ بھاری ہوگا سوایے لوگ کامیاب ہوں کے ،اور جس مخض کا پلہ بلکا ہوگا سود الوگ ہوں کے جنہوں نے اپنا نقسان کرلیا، بسبب اس کے کہ ہماری آنیوں کی جس تلفی کرتے تھے۔

اس عظیم تراز و کے ایک پلے میں و نیاجہاں کی وسعتیں ساجا کیں گی اور سید الملا تکہ دسترت جرکیاں تو لئے ہے دے وار مقرر ہوں گے۔ (خ ابار ۱۹۰۷/۱۹۵۸ قر ملی من مذہ ۱۹۰۱/۱۹)

مرفر از ہوگا ، اور جس کی نیکیوں کا پلہ جسک جائے گا وہ عظیم سرخروئی سے سرفر از ہوگا ، اور جس کی نیکیوں کا پلہ جسک جائے گا وہ عظیم سرخروئی سے مرفر از ہوگا ، اور جس کی نیکیوں کا پلہ بلکارہ جائے لینی اس کی پرائیاں غالب ہوں گی تو اس کی ذات و کلبت تا قابل بھان ہوگی۔ ایک حدیث میں ارشاونہوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے:

### الله سے شرم عَجْم فِي اللَّهِ اللّ

يُـوُنْى بِـابُنِ ادَمَ يَوُمَ الْمَيَامَةِ فَيُوقَتُ بَيْنَ كِفَّتَى الْمِيزَانَ وَيُوَّكُل بِهِ مَلَكُ فَإِنْ ثَقُلَ مِيزَانُه يُنَادِى المَلَكُ بِصَوْتٍ يَسْمَعُ الْحَلَاقُ:سَعِدَ فُلَانٌ لَا يَشُعْى بَعُلَهَا اَبَـدًا، وَإِنْ حَفَّ مِيْزَانُهُ نَادَى الْمَلَكُ بِصَوْتٍ يَسْمَعُ الحَلَاقُ شَقِى فُلانٌ شَقَاوَةً لَّا يَسْعَدُ بَعْدَهَا لَ بَدًا رِهُوطِي ٢٠١/١عز العمال ١٩٧/١٣)

آدی کو قیامت کے دن لا کر میزان جمل کے دونوں بلوں کے سامنے کھڑا
کیا جائے گا،اوراس جگدا کیے فرشتہ مقرر ہوگا، پس اگراس کا (نیکیوں کا) تراز و بھاری رہاتو
دہ فرشتہ بیاعلان کرے گا جے ساری خاتی خدان لے گی کہ 'فلاں سعادت یاب ہوگیا، اب
دہ بھی بدقست نہ ہوگا''اورا گر (خدانہ کرے) ان کا (نیکیوں کا) تراز و ہلکارہ کیا تو فرشتہ
عام اعلان کریگا کہ 'فلاں شخص الی بحروی میں گرفتار ہوگیا، کہ اب بھی بھی سعادت سے بہرہ
ورنہ ہو سکے گا۔''

# ترازومیں اعمال کیسے تولیے جائیں گے؟

(۱) پہلاقول: یہ ہے کہ خودا جمال ہی کو تو لا جائے گا ، گرانیس آخرت میں اللہ تعالی سپ مناسبت جسمانی صور توں جی تہدیل فرمادے گا ، پھرائی جسموں کو تر از و جی آرکھ کر تو لا جائے گا ، امام بغوی نے فرمایا کہ پھرائی طرح کی بات معرت این عباس ہے بھی مردی ہے۔ نیز گے مواہت میں وارد ہے کہ قیامت کے دن سورہ بقر واور سورہ آل عمران پرعدوں کے " ہوئے جنٹ " کی شکل میں آئیس گی نیز ایک روایت میں ہے کہ قرآن کر یم ایسے پڑھنے والے کے پاس ایک نہایت خوب دوجوان کی شکل ہے کہ قرآن کر یم ایسے پڑھنے والے کے پاس ایک نہایت خوب دوجوان کی شکل

# 

می آتا ہے، جب پڑھے والا پو چھتا ہے کہ تو کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں تیراوہ تر آن ہوں جس نے کچھے والوں کو جگایا اور دن میں گری برداشت کرائی، ای طرح حضرت براہ بن عازب رضی اللہ تعالی عندی قبر کے سوال مے متعلق حدیث میں وارد ہے کہ موٹن کے پاس ایک خوبصورت نو جوان عطر بیزی کے ساتھ آئے گا وہ موٹن اس سے لوچھے گا کہ تو کون ہے کہ گا کہ میں تیرا کیک عمل ہوں، جبکہ کا وہ موٹن اس سے بوچھے گا کہ تو کون ہے کا کہ میں تیرا کیک عمل ہوں، جبکہ کا فراور ملافق کے ساتھ اس کے برکس معالمہ ہوگا ( نہ کورہ تین روایات قول اول کی تا کیا ہوں)۔

- (۲) دوسراقول: یہ ہے کہ اعمال نا ہے اور رجٹر تو لے جا کیں گے، اس کی تا تیراس واقعہ سے ہوتی ہے کہ قیامت کے روز ایک شخص کو لایا جائے گا اور اس کے سائے برائیوں کے نا نور وجٹر رکھے جا کیں گے اور ہر وجٹر تاحد نظر وسے ہوگا، چرایک چھوٹی می پر چی لائی جائے گی جس میں "لا اللہ الا اللہ" تکھا ہوگا، وہ بندہ عرض کرے گا کہ اسے تحظیم رجٹر وں کے مقابلہ میں یہ پر چی بھلا کیے نظع دے گی؟ تو اللہ تقائی فرمائے گا کہ تیرے ساتھ ظم جیس کیا جائے گا، چا نچھاس پر چی کو دوسرے لیے میں دکھے جائے گا، امام لیے شعر کے جائے گا، امام تریک ورکھے تی نیکیوں کا پلہ جمک جائے گا، امام تریک نے تاب صدیف کو گھ قرار دیا ہے۔
- (۳) تیسراتول: یہے کہ خودصاحب عمل کوتر از وہی رکھ کرتولا جائے گا، چنا می حدیث میں دارد ہے کہ ' تیامت کے دن ایک بر اجماری موٹا ٹاؤ و آ دی لایا جائے گا مرااللہ کے تراز وہی اس کا وزن چھر ہے پر کے برابر بھی شہوگا۔ارشاؤ خداو تدی ہے: فَلَا نُقِیْمُ لَهُمْ مَوْمُ الْقِیَامَةِ وَزُنًا۔رائحہ ہے: ۱۰۵

 الله سے ملوم محمنے کی است ملوم محمنے کی است میں است مارہ کی کہ سال است ملوم محمنے کی است کی میں کہ اللہ این محدود رضی اللہ تعالیٰ عند کی دو پند لیاں میزان عمل میں احد پہاڑ ہے بھی زیادہ بھاری اور باوزن ہیں۔' حافظ این کیر قرماتے ہیں کہ ان مینوں اقوال میں جمع کی شکل ہے کہ برقول اپنی جگہ می مصفے قولے جا کی گاوی کو بذات خود لولا جا کی ما دون کو بذات خود لولا جا کی محافظ ایک ہوگی بھی کوی کو بذات خود لولا جا کی ما دون ہی ہے کہ برقول جا کی سے قول اول کو ترجی کی صاحب ملک کوی کو بذات خود لولا جا کی ما دون جی ہے۔

( فخ البارى ١٥٩/ تغيران كثيركم ل ١٥٥)

علادہ ازیں اس دور میں ایسے آلات ایجاد ہو گئے ہیں جن سے اعراض کو بھی تاپ لیا جاتا ہے مثلاً تحر مامیٹر کے ذریعے بخار کی مقدار جانتا یا بلڈ پریشر چیک کرناد غیرہ ہو ممکن ہے کہ اللہ تعالی اس طرح اعمال کے وزن کی بھی کوئی صورت نکا لے بیاس کی قدرت اور طاقت سے ہرگز مستجذبیں ہے۔

## ترازومیں کن لوگوں کے اعمال تولے جائیں گے؟

محتقین علاء کے نزدیک قیامت کے دن لوگ اعمال کے اعتبارے تین قسمول پر مشتل ہوں گے ،اول وہ لوگ جن کے نامداعمال بی سرے ہے کی پر ائی اور گناہ کا وجود بی شہوگا۔ان کے پاس بس تیکیاں بی تیکیاں ہوں گی۔اس طرح کے افر اواسیہ محمد سیمش بدی تعداد میں ہوں گے۔ان کو جماب کتاب اور وزن اعمال کے بغیر سید ھے جنت میں جانے کا انتقاء اللہ )

دوسرے وہ کفارجن کے پاس کفر کے ساتھ کوئی اچھائی کی طرح نہ ہوگی۔ایے لوگوں کو بلاوزن اعمال جہنم رسید کرنے کا تھم ہوگا۔

تیرے وہ بے عل مسلمان اور کفار ہوں کے جنہوں نے خلط ملط اعمال کے ہوں گے اپنے انہوں نے کی متابلہ میں بے ہوں گی مگر وہ نیکیاں کفر کے مقابلہ میں بے حیثیت ہوں گی۔البتہ کی قدر عذاب کے درجات کم کرنے میں معاون بنیں گی۔ایے

الله سے مدوم تعجنے کی ورکیوں کا پلہ ہاگا اور بھاری ہونے کا انتہارے جنت لوگوں کے اعمال تولیا در بھاری ہونے کے انتہارے جنت یا جہم کے درجات کا فیصلہ ہوگا۔ اور پہلے کا دولوں پالکل برابر ہوں کی انہیں اعراف بھی رکھ کرا تظار کرایا جائے گا بالآخرا کی عرصہ کے بعدان کی سفارش قبول کر کے جنت بھی جی ویا جائے گا۔ انشا واللہ (ستنادی ابری ۱۵۸۱ ۱۵۸۱)

# نیکیوں کے وزن میں اضافہ کیسے؟

اللہ تعالی کے نزدیک نیکیوں کی قدرہ قیت اوروزن میں اضافہ خلوص قلب اور اخلاص کی کیفیت ہے جذبے ہے مل اخلاص کی کیفیت ہے ہوتا ہے۔ جتنا زیادہ حضور قلبی اور محض رضاء اللی کے جذبے ہے مل کیا جائے گا اسی اعتبار سے اس ممل کا وزن بوحتا چلا جائے گا اور اس جذبہ میں جتنی کی ہوگ و یسے بی آخرت میں وزن کے اندر بھی کی ہوجائے گی ،اگر خلوص سے عمل کیا جائے تو وزن میں ترقی کا عالم ہے کہ جتاب رسول اللہ (شکا کے ارشاد فرمایا:

آلَتَ مُدُدُ لِلْهِ مَدُالُا الْمِيزَانَ (سلم رن ۱۱۸)اور كلم الحمدالله (قيامت كروز الشخ بور حجم ش آئ كاكراكي )ى ميزان عمل كومرد كا، نيز امجى مديث كرريكى ميران عمل كومرد كا، نيز امجى مديث كرريكى عبد المحادث كالمد الا الله كى بر في ركحت مى نيكيول كاليد جمك جائ كاريده و كر خداوندى هي واس ني بمى زندگى مي كامل اخلاص سے تلوق سے بي عرض موكر كيا موكا، الله تعالى اس كا خلاص كى بدولت اس كونها يت وزنى بنادے كار (10 كرم ٢٩٨٥)

نیز ایک روایت بی بیمی ہے کہ ایک مؤمن کے اعمال تولے جاتے وقت جب اس کی نیکیوں بیں چھ کی رہ جائے وقت جب اس کی نیکیوں بیل بیکی کی بیک بیل کے جس میں اس کا زندگی بیس آنخصرت ملی الله علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کا میں آنکو ہوگا، اس کے دکھتے تی نیکیوں کا پلہ جمک جائے گا۔ (۱۵ کر ۲۷۱۶)

الغرض بیکیوں میں وزن اخلاص ہے آتا ہے، اگر اخلاص ہوتو دیکھنے میں چھوٹے سے چھوٹے سے چھوٹے سے چھوٹے سے چھوٹا عمل آخرت میں بہت بزے نظر آنے والے اعمال آخرت میں قطعائے وزن اور بے دیثیت ہوجائیں گے۔

# الله سے مدرم عمنے کی کھی ہے اور اس معنی کے اعمال سب سے زیادہ

# وزنی مونے کاسبب؟

حضرات صحابہ کے ساری امت سے افضل ہونے کی دید بھی بھی ہے کہ آتخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی پرفیض محبت کی دید ہوا تھا جس کی اللہ علیہ ہوا تھا جس کی نظیر بعد میں نہیں پائی جاتی ،ای افلاس نے ان کے اعمال کو صد درجہ وزنی بناویا کہ بعد میں آنے والا کوئی امتی اپنے بڑے سے بڑے عمل کے ذریعے بھی ان کی گر دکونیس پہنے میں اس کی گر دکونیس پہنے میں کی میں کی میں کی میں کی کر دکونیس پہنے میں کی کر دکونیس کی کی کر دکونیس کی کر دکھنے کی کر دکونیس کی کر دکھنے کر دکھنے کر دکھنے کی کر دکھنے کی کر دکھنے کر دکھنے کی کر دکھنے کر دی کر دکھنے کر دکھنے

لَاتَسُبُّـُو أَصْحَابِي لَا تَسُبُّوا اَصْحَابِي هَوَالَّذِي نَفُسِي بَيَدِهِ لَوَأَن اَحَدَكُمُ اَنْفَقَ مِثْلَ أُحْدِ ذَهِيًّا مَأْذُرَكَ مُدَّاحَدِهِمُ وَلَا نَصِيْفَهُ

(مسلم شریف ۱۰/۱ ۳ به معلوی شریف ۱۸/۱ ۵ بترمذی شریف ۲۵/۲) میر رے محالیہ کو یُرا بھلامت کیو یمیرے محالیہ کو یما بھو اس لئے کہ اس

ذات کی تم جس کے تبغے بس میری جان ہے اگرتم بیں سے کوئی فخص احد پہاڑ کے برابرسونا مجی صدقہ کروے پھر بھی میرے محابہ کے ایک مد بلکہ آ دھے منظہ (صدقہ کرنے) کے ثواب کو بھی نہ بھنے یائے گا۔

اس کے اگرہم چاہتے ہیں کہ امارے اعمال صالح بیس زیادہ سے زیادہ وزن پیدا موادر امارے درجات بیس اضافہ موتو ہمیں ہر مرحلہ پر اخلاص کو پیش نظر رکھنا ہوگا، اور محض رضائے خداوندی کو مقصود بنا کرعم ادات انجام دیتی ہوں گی، اللہ تعالی ہم سب کواس کی اگر عطافر مائے۔ اور ریاد فیروسے مخوظ رکھے۔ (آمین)

بعض وزنی اعمال کا ذکر

اوپرد کرکیا کمیا کہ بر مل میں وزن اخلاص سے آئے گا خواہ کوئی بھی عل بوء تاہم

### OF THE WAR احاديث طبيه ش بعض اعمال واذ كاركوخاص طور يروز في بتايا كمياب مثلًا أيك مديث من الخضرت الله في ارشاد فرمايا:

مَامِنُ شَيْءٍ يُو صَعُ فِي الْمِيزَانِ أَنْقَلَ مِنْ خُلُق حَسَنِ وإِنَّ صَاحِبَ حُسُنِ الْمُحلِّقِ لَيَثِلُغُ بِهِ دُرَحَةَ صَاحِبِ الصَّوْمِ وَالصَّلُوةِ ـ (درمنى هريف ٢٠/٢)

میزان عمل میں رکھی جانے والی کوئی چزحسن اخلاق سے بھاری نہیں ہے حسن اخلاق بےمتعنف فخص اپنی اس مغت کی بدولت (لفل)روزے اور نماز برجے والے كدرج كك في جاتا ي-

واتعی حسن اخلاق الی صفت ہے جوانسان کو دنیا میں بھی عزت ویتی ہے اور آخرت عل محى اسعظيم الثان عزت بمرفرازكر عكى الك مديث على بكالله تعالى في معرت ابراميم سارشادفر ماياب: كدوش اطلاقى معمف محمعات مرانيمله الل بكه ش ات قيامت كردن من كرمايه ش مكردول كاوراي حظيرة القدى سے سراب كرول كا اورائے قرب سے وازول كا- "والمعدر الواح في واب العمل

الصالح عن الطيراني • ٢٣٠

ای طرح تحییج وخمید کے کلمات اللہ کے نزدیک انتہائی باوزن ہیں بھاری شریف كى آخرى مديث بيك آخضرت اللهف ارشاد قرمايا:

كَلِمَتَان حَبِيْبَتَان إلَى الرَّحُمْن، حَفِيمُفَتَانِ عَلَى اللِّسَان، تَقِيلُقَان فِي الْمَيْزَان سُبْحَانَ اللَّهُ وَبِحَمْدِهِ، سُبُحَانَ اللَّهِ الْمَظِيُّمِ (معادى هريف ١١٢٩/٢)

دو بول ،رحمان کوبهت پیند بین، زبان پر بهت ملک سیلک بین میزان عمل میں بمارى بين (وو كلي يهين) شبتحان الله وبحمده، شبتحان الله المفظيم

نیزایک روایت سےمعلوم ہوتا ہے کئیکیوں کے ملے کووزنی منانے میں یہ بات بھی کام آئے گی کہ کی مخض بر کسی نے کوئی بہتان لگایا ہوگا اور وہ اس ہے بری ہوگا تو اس بہتان کی وجہ سے اسے جوقلبی تکلیف پہنچے گی بھی تکلیف اس کو قامل رحم ہنادے گی ، ایک

### کواللہ سے مندوم کھینے کہ ۱۹۸۳ کے دوارت کی ہے: دوارت کی ہے:

يُحَاءُ الْعَبُدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَتُوضَعُ حَسَنَاتُهُ فِي كِفَّةٍ وَسَيْعَاتُهُ فِي كِفَّةٍ فَتُرْحَتُ السَّيِعَاتُ الْتَحِيى يِطاقَه فَتَقَعُ فِي كِفَّةِ الْحَسَنَاتِ فَتَرْحَتُ بِهَا الْفَيَقُولُ: رَبِّ مَاهَ ذِهِ الْبِطَاقَةُ الْأَوْمَامِنُ عَمَلٍ عَمِلْتُهُ فِي لَيْلِي أَوْ نَهَادِى الَّا وَقَدُ إِسْتَقَبَلَتُ بِهِ قَالَ: هَمَّذَهِ الْبِطَاقَةُ إِنْ مَنْهُ بَرِي فَيَنْهُو مِنْ ذَلِكَ.

ایک آدی قیامت کے دن لایا جائے گا، پر اس کی تیکیاں ایک پلہ میں اور ہرائیں دوسرے پلہ میں در کے دی ہوا کی ، پر ائیوں کا پلہ جھک جائے گا، پر ایکی پر پی آ آئے گی جونیکیوں کے پلہ میں رکمی جائے گی جس کی اوجہ سے دہ پلہ جھک جائے گا۔ آو دہ آدی اس دن رجرت ہے) پوچھے گا، کہ یہ پر پی کیسی ہے؟ اس لئے کہ میں نے زندگی میں دات دن میں جو اعمال کئے تھے دہ نسب میرے سامنے آ بچے ہو کہا جائے گا کہ یہ پر پی اس ربیتان) کے بارے میں ہے جو تھے پر لگایا تھا جبہ آو اس سے بری تھا، چنا نچواس کے ذرایعہ دو نبات یا جائے گا۔

غور فرما سے جب ایک مرافحض پر بہتان باعد مناالی چیز ہے جس سے وہ مرا آدی اللہ کی نظر میں قابل رحم بن جاتا ہے تو اس سے اندازہ لگائے کہ خود بہتان لگانے والے کے لئے یہ برائی کتنی وزنی ہوگی؟ جواسے اللہ کی رحمت سے دور کردے گی ، اس بنا پر حضرت علی کرم اللہ وجہ کا ارشاد ہے:

(نوادرالاصول للحكيم العرمذي ٢٠/١ ، كترالعمال ٢ ١/١٢)

اَلَّهُ فَانُ عَلَى الْبَرِئُ الْفَلُ مِن السَّمَوَاتِ (دوادوالاصول ١٢٠/١) ایک بری فخص پر بہتان با ندھناسب آسانوں سے زیادہ وزنی (برائی) ہے۔ اللہ تعالی سب مسلمانوں کو بہتان طراز یوں سے پوری طرح محفوظ رکھ،

(آمين)

### الله سے طورہ تعمنے کا کھی ہے۔ کا کہ ۲۱۹ کا کہ ۲۱۹ کا کہ ۲۱۹ کا کہ کہ کا کہ کہ کہ کہ ۲۱۹ کی کہ ۲۱۹ کی کہ ۲۱۹ کی سما تو میں فصل:

### رحمت خداوندي كازبر دست مظاهره

بیاگر چرت بے کہ اللہ تعالی میدان محشر بی انسان کی تراز وقائم فرمائ گاتا کہ ہرائی کے تاکہ ہرائے گاتا کہ ہرایک کے سامنے اس کاعمل اور اس کی حیثیت آجائے، تاہم اس دن ارحم الراحمین اپنے بندوں کے ساتھ انتہائی رحم وکرم معنود درگز راور رحمت کا معاملہ بھی فرمائے گا، حضرت سلمان فاری فرمائے ہیں کہ انتخضرت کا انتہائی دراور وکرمائا:

إِذَّ لِللَّهِ مِساقَةَ رَحُسَةٍ فَسِنُهَا رَحُسَة بِهَا يَسَرَاحَمُ الْحَلُقُ بَيْنَهُمُ وَيَسْعَةٌ وَّتِسُعُونَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ ـ (مسلم حريف ٣٥٧/٢)

الله تعالی کی رحمت کے سوجز وہیں جن میں سے صرف ایک جزور حمت کا اثر ہے کے مطلوق آپس میں ایک دوسرے پر مہر یانی کرتی ہے اور اس رحمت کے ۱۹۹ جزاء قیامت کے دن (مغفرت کے لئے) مخصوص ہیں۔

چنا نچہ میدان محشر میں ارحم الراحمین کی طرف سے جس رحت کا مظاہر ہ ہوگا وہ نا قابل تصور ہے، اس کی ایک جھلک اس روایت میں بیان فر مائی گئی، آنخضرت ﷺ ارشاد فرماتے ہیں:

رَحُلَّ يُوثِى بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُقَالُ اِعْرِضُواعَلَيْهِ صِغَارَ ذُنُوبِهِ وَارْفَعُوا عَنُهُ كِبَارَهَا الْمَشْهُرَصُ عَلَيْهِ صِخَارِ ذُنُوبِهِ فَيُقَالُ عَمِلْتَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا ، كَذَا وَكَذَا ، وَعَمِلْتَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَاء كَذَا وَكَذَا الْمَيْقُولُ نَعَمُ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُنْكِرَ وَهُوَ مُسْفِقً مِنْ كِبَارٍ ذُنُوبِهِ أَن تُعْرَضَ عَلَيْهِ فَيُقَالُ لَهُ فَإِنَّ لَكَ مَكَانَ كُلِ سَيِّعَةٍ حَسَنَةٌ فَيَقُولُ رَبَ قَدْ عَمِلْتُ اَشْيَاءً لَا اَراهَا حَالَمُنا \_ (مسلم حريف ١٠٧١)

قیامت بیں ایک فخص کولایا جائے گا اور (فرشتوں کو) تھم ہوگا کہ انجی صرف اس کے چھوٹے گناہ چیش کئے جائیں اور بڑے روک کرر کھے جائیں، چنانچہ اس کے چھوٹے الله سے مدوم تعبنے کی اور اس ہے کو چھا جائے گا کہ آنے فلال فلال دن یہ کیا؟ آم نے بر برائی کے برے گنا ہوں کی پیٹی سے ڈرد ہا ہوگا ہ آو اس سے کہا جائے گا کہ (جا) تجھے ہر برائی کے بدلے میں نیکی عطاکی جاتی ہوہ وہ فراز یا تو ڈراجار ہاتھایا) یہ ہوگا کہ اے میرے رب کھے دکھائی نہیں دیے، (مقصود یہ ہوگا کہ وہ بھی سامنے آئیں تاکہان کے بدلے میں بھی تکیال ملیں)

راوی کہتے ہیں کہ جب آنخضرت وہ بیصدیث ارشاد فرمارہ سے تق چرے پر مسکراہٹ چیل رہو گئے سے بہر طال اس دن مسکراہٹ چیل رہی گئے ہیں کہ آپ کے دندان مبارک بھی طاہر ہو گئے سے بہر طال اس دن بہانہ بہانہ بہانہ بہانہ بہانہ ہوں گے،ارحم الراحمین کی مانب سے بعر پور رحمت کا ظہور ہوگا،اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رحمت تامہ کا مستحق بنائے۔ آبین۔

### عرش کےسابیہ میں

میدان محشر میں نہ کوئی عمارت ہوگی، نہ درخت ہوگا، نہ کسی کا نمیٹ ہوگا، نہ کسی طرح کا سائبان ہوگا بلکس ایک چشل میدان میں اس طرح کا سائبان ہوگا بلکہ سب ایک چشل میدان میں اس طرح کا سائبان ہوگا اور ایک دوسرے کی آ واز من رہا ہوگا اس دن اگر سامیہ ہوگا تو صرف مرش خداوندی کا سامیہ ہوگا اور جوخوش نصیب، عرش کے سامیہ میں پہنچ جائے گا اس کو پھر کسی تم کسی پریشانی نہیں ہوگی، گویا کہ میہ عرش کا سامیہ اللہ کی طرف سے اپنے مخصوص اور مقرب بندوں کے لئے خصوص اور مقرب بندوں کے لئے خصوص اور مقرب بندوں کے لئے خصوص نشست گاہ کے طور پر استعال ہوگا۔

متعدد احادیث میں ان خوش نعیب افراد کی فہرست بیان ہوئی ہے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ماتھ بھانے کا بارے میں اللہ تعالیٰ کے بار از کے ساتھ بھانے کا اعلان فرمایا ہے مسلم شریف میں روایت ہے کہ:

سَبُعَةً يُظِلُّهُمُ اللُّهُ مِنْ ظِلِّهِ يَومَ لاَ ظِلَّ الَّا ظِلُّهُ (١) اَلامَامُ الْعَادِلُ

﴿ الله سے سُوم مَعِنْ ﴿ اللهِ (٣) وَرَحُلَ قَلْهُ مُعَلِّقٌ فِي الْمَسْحِدِ (٤) وَرَحُلَانِ تَحَابًا فِي اللهِ إِحْتَمَمَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَاعَلَيْهِ (٥) وَرَحُلَّ قَتْهُ إِمْرَاةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَحَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي اَخَاتُ اللَّه (٢) وَرَحُلَّ تَصَّدَى بِصِدَقَةٍ فَانْحَفَاهَا حَتَّى لاَ تَعَلَم يَمِينُهُ مَاتُنْفِقُ شِمَالُمُ (٧) وَرَحُلُ ذَكَرَ الله حَالِيافَقُاضَتُ عَيْنَاهُ وسلم هويف (٣٣١/١)

سات آومیوں کواللہ تبارک و تعالی اس دن اپ (عرش) کے سایہ بی رکھے گا جب اس کے سایہ کے علاوہ کی کا سایہ نہ ہوگا، (۱) عادل با دشاہ (۲) وہ جوان جو اللہ کا عبادت بی پروان چر سے (۳) وہ خض جس کا دل سجد بیں اٹکار ہے (۳) وہ دوآ دمی جو ایک دوسرے سے صرف اللہ واسطے کا تعلق رکھیں اس پر جمع ہوں اور اس پر الگ ہوں (۵) اوروہ آدمی جے کوئی باوجا ہت خوبصورت عورت (بدکاری کی) دعوت دے تو وہ جواب بیس کے کہ بی اللہ سے ڈرتا ہوں (۲) اوروہ خض جو اسے خفیہ طریقتہ پر صدقہ خیرات کرے کہ اس کے دائیں ہاتھ کو بھی یہ نہ جا کہ بائیں نے کیا خرج کیا (ے) اوروہ آدمی جو جہاں کی اوروہ آدمی جو جہاں کی آٹکھیں ڈیڈ باآئیں۔

محر پیخصیص سات بی طرح کے حضرات کے ساتھ نہیں بلکہ دیگر بعض احادیث بیس اوراعمال پریمی ای اعراز کا اعلان کیا گیا ہے، سلم شریف بیس ہے: مَنَ أَنْظَرَ مُعُیسٌ اوّ وَصَنعَ لَهُ اَظُلُهُ اللّٰهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لاَ ظِلّ اللّٰهُ غِيلَا اللّٰهُ فِي ظِلّهِ يَوْمَ لاَ ظِلّ اللّٰهُ عَلْهُ ۔ (سلم شریف ۱۸۳۱، خ اباری۱۸۳۳) جو مخص کی تنگدست کومہلت دے یا اس کا قرض معاف کردے تو الله تعالی اسے اس دن الله مخص کی تنگدست کومہلت دے یا اس کا قرض معاف کردے تو الله تعالی اسے اس دن الله وہ ازیں این ماری جر نے ان صفات کی فہرست میں ایک سنتقل رسالہ "مَعْرِفَهُ اللّٰحِصَالِ اللّٰهُ وُسِلَةِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ مَن اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ وَمَالًا لَهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَمِلْهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ ا

(۱) مجابد فی سبیل اللہ کی در کرنا (۲) قرض دار کے قرضہ کی ادائیگی کرنا (۳) مکاتب (غلام کی آزادی) میں در کرنا (۳) الوگوں کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آنا

الله سے مدوم عصوبے کی انت کے ساتھ تجارت کرنا (۷) مجدی طرف (۵) بار بارغم سے سابقہ پڑتا (۲) امانت ودیا نت کے ساتھ تجارت کرنا (۷) مجدی طرف پل کر جانا (۸) نا گواری طبع کے باوجود کال وضوکرنا (۹) بچا بوا کھانا تا تا بول کو کھلانے کا معمول بنالینا (۱۰) اپنا تی فتنہ کے ڈرسے چھوڑ دینا (۱۱) کی ضرورت مندکی کفالت کرنا۔

(۲۵ ابری ۱۸۲/۲۸)

اس موضوع پر علامه سخادی اور علامه سیوطی نے بھی با قاعدہ رسائل کھے ہیں اور ایس صفات کی تعداد ۹۰ تک پہنچادی ہے لیکن وہ روایتیں اکٹر ضعیف ہیں۔

(فين القديه/١١٣عـ١١)

بہر حال دنیا ہی جس ہی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ایسے اعمال اختیار کریں کہ ہمیں میدان محشر جس اعزاز واکرام کیساتھ عرش خداوندی کا متبرک سامیہ باعافیت نصیب ہوجائے ہمارے آقا جناب رسول الله سلی الله علیہ وسلم کا میہ ہم پر عظیم احسان ہے کہ آپ نے ہمیں ان اسباب کی خبر مطافر مادی ہے، ان تمام تفصیلات کے آنے کے باوجودا کرکوئی خض کو تابی کرتا ہے واس سے بوانح وم اورکوئی نہیں ہوسکتا ہے۔

# ہر مخض اپنے محبوب کے ساتھ ہوگا

حعزت سعیدائن جیر قراح بی که ایک مرتبه ایک انساری محانی رضی الله تعالی عنداس حال بیس آخفرت ملی الله تعالی حدث اس حال بیس آخفرت ملی الله علیه وسلم کی خدمت بیس حاضر ہوئے که ان کے چیرے سے حزن و طال کے آثار نمایاں تھے ، حضورا کرم ملی الله علیه وسلم نے انہیں د کھی کر فرمایا ، کیا بات ہے آئی نظر آرہے ہو؟ تو ان صحابی نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول ملی الله علیه وسلم نے فرمایا وہ کیا علیہ وسلم ایک بات ہو ہے کہ آج تو ہم الحمد لله منح شام آپ کی زیارت اورمجلس بیس بات ہو خرض کیا کہ بات ہے کہ آج تو ہم الحمد لله منح شام آپ کی زیارت اورمجلس بیس حاضری سے مستفید ہوتے ہیں لیکن کل آخرت بیس آپ تو انہیا علیم السلام کے ساتھ او نے واضری سے مستفید ہوتے ہیں لیکن کل آخرت بیس آپ تو انہیا علیم السلام کے ساتھ او نے درجے پر ہوں گے ، ( ہماری و ہاں تک کہاں رسائی ہوگی؟ ) نی اکرم سلی الله علیہ وسلم نے کوئی جواب مرحمت نہیں فرمایا اس پر حضرت جرئیل ہے آب ہے کہ آخر شد بھر کیا ہے آب کے کرتشریف لائے:

### الله سے شرم کیمنے کی کھی کے اللہ اللہ سے شرم کیمنے کی ہے۔

وَمَنُ يُسطِيعِ اللّٰهَ وَالرَّسُولَ فَأُولِئِكَ مَعَ الَّذِينَ انْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمُ مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيئِينَ والشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ مَوْحَسُنَ أُولِئِكَ رَفِيْتَاً (سورة النساء)

اور جوکوئی تھم مانے اللہ کا اور اس کے رسول کا سودہ ان کے ساتھ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا کہوہ نی اور صدیق اور شہداء اور نیک بخت ہیں اور اچھی ہے ان کی رفاقت۔ چٹا خچر آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے فدکورہ صحافی کو بلایا اور اس آیت کی خوشخری سے آگا وفر مایا۔ رحلے اس کیو کاسل اسس

ای طرح بخاری وسلم وغیرہ کی روایت میں ہے کہ ''جوتا جرصدتی وامانت کے ساتھ تجارت کرتا ہے تعدات مدینتین، شہداء استحارت کرتا ہے استحارت کی دوسا کھیں جہداء اور صالحین رحم اللہ تعالی کے ساتھ موگا۔''

ای مدیث سے بیہی معلوم ہوگیا کہ اگر بدعملوں سے مجت ہے تو حشر بھی انہی کے ساتھ ہوگا ،اس لیے ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کیے مجبوب بنار ہے ہیں؟ اور صرف ایسے ہی فض سے مجت کرنی چاہیے جس کی مجت ہمارے لیے آخرت میں نفع بخش ہوسکے۔

#### الله سے شرم کمنے ۵۰ کی کی اللہ سے شرم کمنے ۵۰ کی کی اللہ سے شرم کمنے ۵۰ کی کی کی کی کی کی کار کی اللہ سے شرم

### حافظ قرآن كااعزاز

میدان خشریس قرآن کریم حفظ کرنے والے کو انتہائی عزت سے نوازاجائے گا، خودقر آن کریم اس کی سفارش کرے گا،اوراس کو کرامت کا تاج اور عزت کا جوڑا پہنایا جائے گا۔ایک روایت میں آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

يَسِحِيئ القُرآنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُولُ رِبِّ حُلَّهُ فَيَلَبَسُهُ تَاجَ الْحُرَامَةِ ثُمَّ يَقُولُ يَسَارَبِّ زِدُهُ فَيُسلَبَسُ حُسلَّة الْسُحُرامَةِ ثُمَّ يَقُولُ يَارَبِّ ارْضَ عَنْهُ فَيَرُصْنَى عَنْهُ فَيُقَالُ لَهُ إِفْرَاوُارُقَا وَيُزَادُ بِكُلَ آيَةٍ حَسَنَةً رِمرمنى حريف ١١٩/٠)

قیامت کے روز قرآن کریم (اللہ تعالی کے درباریس) آکر عرض کرے گا،کہ
اے میرے ربااس (صاحب قرآن) کو جوڑا پہتا ہے۔ چنا نچداے کرامت کا تاج
پہنایا جائے گا، گھر قرآن کریم سفارش کرے گا کہ اس کے اعزاز بیں اور اضافہ فرمایے
چنا نچداس کوعزت کا جوڑا پہنا دیا جائے گا، پھرقرآن کریم کیم گا کہ اے دب اس سے رامنی
ہوجا ہے چنا نچ اللہ تعالی اس کوا پی رضا سے نواز دے گا، پھراس سے کہاجائے گا کہ پڑھتا جا
اور (جنت میں) چڑھتا جا، اور ہرآ ہے کے عوض ایک نیکی بیں اضافہ کیا جاتا رہے گا۔

بیاس فحض کا اعزاز ہے جس کی آج عام دنیا داروں کی نظر میں کوئی و تعت نہیں، بلک اگر کوئی اس لائن میں لگتا بھی ہے تو اس قریبی رشتہ داروں سے اور دوست داحباب سے طعنے سننے کو ملتے ہیں میدان محشر میں جب اس فحض کو 'عالمی اعزاز' سے نواز اجائے گا تب ان دنیا داروں کو اپنی محرومی کا احساس ہوگا، اور گزری ہوئی زندگی پر چسرت وافسوس ہوگا، مگر اس وقت کوئی حسرت کام نیآ سکے گی۔

حافظ قر آن کے والدین کا اعز از قرآن کریم کے اعزاز کے ذریعہ ہے نامرف یہ کہ معافظ کو عزاز کے ذریعہ ہے معرف

مَنُ قَرَاالُـقُرآنَ وَعَـمِـلَ بِـمَا فِيُهِ البِسَ وَالِدَاهُ تَاحاً يَوُمَ الْقِيَامَةِ ضَوُوُّهُ احسَـنُ مِنُ ضَوُءِ الشَّمُسِ فِي بَيُوتِ الدُّنَيَالَوُكَانَتُ فِيُكُم فَمَا ظَنُكُم بِالَّذِي عَمِلَ بِهٰذَا (مشكوة هريف/١٨٧)

جوفض قرآن کریم پڑھ کراس پر عمل کرے تواس کے والدین کو قیامت کے دن ایسا (شائدار) تاج پہنایا جائے گا جس کی روشی اس سورج کی روشی ہے کہیں عمدہ ہوگی جو دنیا کے گھروں میں نکلا ہوا ہو۔ اگر تمہارے گھروں میں ہو ( یعنی ) جب اتنی دور ہے سورج پوری دنیا کو منور کرتا ہے تو قریب کرنے پراس کی روشی کا کیا حال ہوگا؟ پس (جب والدین کا بیرحال ہے ) تو تمہارا قرآن کریم پرخود عمل کرنے والے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ( یعنی اس سے انداز و کراو)

آج کے مادیت پرست ماحول میں اگرکوئی اللہ کا بندوا ہے لخب جگر کو حفظ قرآن کریم کی تعلیم دلاتا ہے تو اے طرح طرح کے تا گوار تبعروں سے سابقہ پڑتا ہے، ان سب باتوں کو برداشت کرنے اور اپنی اولا دکی بہترین دینی تربیت دینے کے صلہ میں والدین کو تمام اولین و آخرین کے سامنے و وعزت لے گی جس کا تصور دنیا میں کیا بی تمیس کیا جا سکتا۔ اس حدیث میں ایسے والدین کے لیے انتہائی عظیم خوشخری ہے، اللہ تعالی ہر مسلمان کو اس عظیم خوشخری کیا مستحق بنائے۔ آمین ۔

### محشر میں نور کے منبر

میدان بحشر بی ایک وقت ایدا بھی آئے گا کہ جابجا نور کے روش اور منورمنبر قائم کردیے جائیں گے ، جن پر وہ اوگ تشریف فر ماہوں گے جوآلیں بیں ایک دوسرے سے صرف اللہ واسطے کا تعلق رکھتے ہوں گے ، جن کی حالت انبیاء اور شہداء کے لیے بھی قابل رفک ہوگی ۔ ایک روایت بیں آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالی فرماتا ہے:

# 

ٱلْمُتَحَابُونَ فِي حَلَا لِيُ لَهُمُ مَنَابِرُ مِنْ نُورٍ يَغْبِطُهُمُ النَّبِيُّونَ وَالشَّهُدَاءُ.

(مشكوة شريف/٣٢٧)

میری عظمت وجلال کی وجہ ہے آپس میں تعلق ومحبت رکھنے والوں کے لیے گ قیامت میں نور کے منبر ہول گے جن پر انبیا اور شہدا و بھی رشک کریں گے ( یعنی ان کی تعریف کریں گے )

## چار(۴)عمومي سوال

میدان محشر میں سب ہے ہم باتوں کی مختیق کی جائے گی ،جس محض نے ان جار سوالات کا جواب اپنی عملی زندگی میں مسیح دیا ہوگا وہ کامیاب ہوگا اور جس نے کوتابی اور غفلت میں زندگی گڑ اری ہوگی وہ نقصان اور خسارہ میں رہےگا ،وہ سوالات کیا ہیں ان کے بارے میں پیڈ برعلیہ الصلوٰ قوالسلام نے ارشاد فرمایا:

لَنُ تَزُولَ قَلَمَا عَبُدٍ يَوُمَ الْقِيَامَةِ حَتَى يُسْفَلَ عَنُ أَرْبَعِ بِحِصَالِ مَعَنُ عُمْرِهِ فِيُسَاأَفْنَاهُ مَوَعَنُ شَبَابِهِ فِيُمَاأَبُلَاهُ مَوَعَنُ مَالِهِ مِنُ أَيْنَ اكْتَسَبَا وَفِيْمَا أَنْفَقَهُ وَعَنُ عِلْمِهِ مَاذَاعَمِلَ فِيُهِ (العرهب و العرهب 10/1)

کی فخص کے قدم قیامت کے دن اس وقت تک اپنی جگرے نہیں گے جب تک کہ چار باتوں کی اس سے اوچ کھے نہ ہوجائے (۱) عمر کہاں لگائی؟ (۲) جوائی کہاں گزائی؟ (۳) مال کہاں سے کما یا اور کہاں خرچ کیا؟ (۴) اور علم پر کہاں تک عمل کیا؟

اس کے عقل مندی کا نقاضا ہے کہ ہم دنیای ش انسوالوں کا بہتر جواب دیے کی تیاری کریں تا کہ ہم آخرت کے امتحان ش سرخ رو ہو سکیس ، اللہ تعالی ہمیں تو فیق ہے نوازے ، آشن۔



# بابهفتم

# آخری ٹھکانہ کی طرف

⇒ جہنم!میدان محشر میں
 نور کی تقسیم
 ⇒ جنت کی طرف روا تگی
 ⇒ جنت کی تعتیں
 ⇒ جہنم کی ہولنا کیاں
 ⇒ مؤمنین کی جہنم سے نجات

# 

# میدانِ محشر میں''جہنم'' کولائے جانے کامنظر

قیامت کے دن نہایت عظیم وسعت اور عذاب والی ' دجنم' ، کو مینی کر لایا جائے گا،اس کی کیفیت کتنی دہشت ناک ہوگی اس کا انداز واس مدیث سے لگایا جاسکتاہے، آخضرت ملی الله علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا:

يُوْتَى بِالنَّارِ يَوُمَ الْقِيَامَةِ لَهَا سَبُعُونَ ٱلْفَ زِمَامٍ مَعُ كُلَّ زِمَامٍ سَبُعُونَ ٱلْفَ مَلَكِ يَحُرُّوُنَهَا ـ (مسلم شريف ١١/ ٣٠٠العرضي والعرضي ٣/٣)

قیامت کے روز جہنم کواس حال میں لایا جائے گا کہاس کی ستر ہزار لگا میں ہوں گی اور ہرلگا م کے ساتھ ستر ہزار فرشتے ہوں گے جوائے مین رہے ہوں گے۔

اللہ اکبر!اس منظر کے تصور ہے ہی رو تکٹنے کھڑے ہوجاتے ہیں،اللہ تعالیٰ ہم سب کواینے عذاب اور جہنم سے پوری طرح محفوظ رکھے،آمین۔

# مشركين البين معبودان باطله كساته جهنم ميس

حساب كتاب وغيره كى كاروائى عمل موجانے كے بعد برفرداور جماعت كواس كامل شمكانے تك بہنچانے كا كم الروع موگا،سب سے بہلے شركين سے كہاجائے گاكه وہ است است است است اللہ كے بتوں، پتروں اور صليد ل ميت جنم ميں وکيل دياجائے گا،ارشاد خداوندى سے:

اِنَّكُمُ وَمَا تَعَبُّدُونَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ حَصَبُ حَهَنَّمَ اَنْتُمُ لَهَاوَارِدُونَ الْوَ كَانَ طَوُّلاً ءِ الِهَةَ مُّاوَرُدُوهَا اوَكُلُّ فِيُهَا خَلِلُدُونَ ﴿ وَالاَسِاءُ ١٩٠٩هِ )

اورتم اورجو کچرتم پوجتے ہواللہ تعالی کے سوائے ،ایندهن ہے دوزخ کا ہتم کواس پر پہنچتا ہے ،اگر ہوتے یہ بت معبود تو نہ پہنچتے اس پر ،اورسارے اس میں سدا پڑے رہیں

# 

#### اورایک طویل حدیث واردی:

يُسَادِى مُسَادٍ لِيَسَلَعَبُ كُلُّ قَوْمِ إِلَى مَا كَانُولَيَعْبُلُونَ فَيَلْعَبُ اَصْحَابُ السَّرلِيُبِ مَعَ صَرلِيبِهِ مُ وَأَصْحَابُ الْآوْقَانِ مَعَ أَوْنَانِهِمْ وَأَصْحَابُ كُلِّ الِهَةِ مَعَ الْعَقِهِمُ حَتَّى يَتَعْدُ مَنُ كَانَ يَعَبُدُ اللَّه مِنُ يَرِّ وَفَاحِرٍ وَغُبُراتٌ مِنُ اَهُلِ الْكِتَابِ \_

(بخاری شریف ۱٬۷/۲ ارقم: ۹۳۹۵)

منادی اعلان کرے گا ہر جماعت اپنے اپنے معبود دس کے پیچے لگ لے، چنانچہ صلیب کو پوجنے والے اپنی صلیب کے ساتھ ، اور بتوں کی پوجا کرنے والے اپنے اپنے بتوں کیساتھ ، اور ہر معبود (باطل) کے پچاری اپنے معبودوں کیساتھ ، ہوجا کس گے بتا آتک ہے صرف وہ لوگ باتی بچیں کے جواللہ تعالیٰ کی عبادت کے مدی ہیں ،خواہ نیک ہوں یا بد ، اور پچھ اہل کتاب باتی رہ جاکیں گے۔

## يهودونصارئ كاانجام

اس کے بعد یہودونساری ہے بلاکر ہو چھا جائے گاکہ بتاؤ تہارامعبود کون ہے؟
اس وقت یہودی جعزت عزیر علیہ السلام اور عیمائی حضرت میسی علیہ السلام کا نام لیس کے تو
اللہ تعالی ان کی تکفیہ نے فرمائے گا اور آئیس مجی جنم کی طرف روانہ کردیا جائے گا ، آنخضرت صلی اللہ علیہ وکلم نے اس کی تفصیل اس طرح بیان فرمائی ہے:

نُمْ مُولِنِي بِحَهَنَّمُ تُعَرَّضُ كَانَّهَا صَرَابٌ فَيَقَالُ لِلْيَهُوْدِ مَا كُنْتُمُ تَعُبُلُوْنَ؟ قَالُوا: كُنَّا نَعَبُدُ عُزَيْراً إِبْنَ اللهِ فَيُقَا كَذَبْتُمُ لَمْ يَكُنُ لِلْهِ صَاحِبَةٌ وَلاَ وَلَدْ فَمَاتُرِيهُونَ فَالُوا نُويِهُ دُانٌ تَسْقِينُ افْيُقَالُ إِشْرَابُوافَيْتَسَا فَطُونَ فِي حَهَنَّمَ مُثَمَّ يُقَالُ لِلنَّصَادِي مَا كُنْتُكُمْ تَعْبُدُونَ الْمَيْعُولُونَ: كُنَّانَعُبُدُ الْمَسِيْحَ إِبْنَ اللَّهِ فَيْقَالُ إِشْرَبُوا فَيَتَسَاقَطُونَ فِي مَا حَبَدًا لَهُ مَنْ اللهِ فَيَقَالُ إِشْرَبُوا فَيَتَسَاقَطُونَ فَيَعْدُونَ فَيَقُولُونَ: فَرَيْدُ أَنْ تَسْقِينَا فَيْقَالُ إِشْرَبُوا فَيَتَسَاقَطُونَ .

(بهماری نشریف ۲/۱. ۱ ا رقم: ۲۵۵ مسئلم شریف ۲/۱ + ۱٪

اللہ معید عدوہ عدید کی جودور ہے سراب (چکتا ہوار ہے جودور ہے پانی معلوم عدوہ کی جودور ہے بانی معلوم ہوتا ہے) جمول ہوگی، چر جودور ہے سراب (چکتا ہوار ہے جودور ہے ہا ہوتا ہے) جمول ہوگی، چر بہود یوں ہے پوچھا جائے گا کہتم کس کی عبادت کرتے تھے تو کہا تھے جودہ کہ ہم اللہ کے بہتم اللہ کے بہتم اللہ کے بہتم جوٹے ہو، اللہ تعالی کی نہ کوئی بیوں ہے نہ اولاد، ابتم کیا چاہتے ہو؟ وہ کہیں گے ہم چاہ ہے گا (سراب کی طرف اشارہ کرکے) کہ جاؤ پی لو، پس وہ (وہاں جاکر) جہنم میں گریزیں گے۔ اس کے بعد نصار کی کہ جاؤ پی لو، پس وہ (وہاں جاکر) جہنم میں گریزیں گے۔ اس کے بعد نصار کی کہ جاؤ پی لو، پس وہ (وہاں جاکر) جہنم میں گریزیں گے۔ اس کے بعد نصار کی اللہ کو بق جواب طے گا کہ تم مجموط بکتے ہو، اللہ تعالی کی نہ کوئی بیوی ہے اور نہ بیٹا، اب باللہ کو بق جواب طے گا کہ تم مجموط بکتے ہو، اللہ تعالی کی نہ کوئی بیوی ہے اور نہ بیٹا، اب باکھ خرف اشارہ کرکے) کہا جائے گا کہ جاؤ پی لو، چنا نچہ وہ بھی وہاں جا کر سب کے سب کی طرف اشارہ کرکے) کہا جائے گا کہ جاؤ پی لو، چنا نچہ وہ بھی وہاں جا کر سب کے سب کی طرف اشارہ کرکے) کہا جائے گا کہ جاؤ پی لو، چنا نچہ وہ بھی وہاں جا کر سب کے سب کی طرف اشارہ کرکے) کہا جائے گا کہ جاؤ پی لو، چنا نچہ وہ بھی وہاں جا کر سب کے سب کی طرف اشارہ کرکے) کہا جائے گا کہ جاؤ پی لو، چنا نچہ وہ بھی وہاں جا کر سب کے سب

معلوم ہوا کہ تمام مشرکین اور شرک کرنے دالے تمام بہودونساری سب کے سب جنم کا اید هن بنادیے جائیں گے،اعاذ نا اللہ منہ۔

# املِ أيمان أورمنافقين مين امتياز أورساق كي بجلي

مشرکین اور اہل کا ب کے جہنم رسید ہوجانے کے بعد میدان محشر ہیں صرف
ہومون نا ور منافق باتی رہ جا کیں گے ہو ان سے ہو چھا جائے گا کہ سب لوگ تو جا چکے
ہیں تم لوگ بہاں کیوں رکے ہوئے ہو؟ بد حضرات جواب دیں گے کہ ہم نے تو دنیا شربی کی
اور لوگوں سے الگ راہ اپنائی تھی جبہ ہم (کسی درجہ ہیں) ان کے تعاون کے تاج ہی تھے،
لیزائب ہملا ہمان کے ساتھ کیے ہو سکتے ہیں ہم نے تو یہ اعلان سنا ہے کہ ہر خش اپنے معبود
کے چکھے دہاں لیے ہم اپنے پروردگار کا انظار کردہ ہیں اس وقت اللہ تعالی کی طرف
سے دو تھا ہے لی کا ظیور ہوگا، کہا تی کی شان الی ہوگی جومون کے ذہن ود مانے شروائی اللہ سے الی کی صورت سے مرا بھت نہ رکھی ماور اس تی کا نہ بچیا نا ہی مصور وقت ہوگا اس لیے

الله ایمان اے بچانے سے افوام عیمینے کی اس کے بعد جگر کی اس کے ظاہر ایمان اے بچانے سے افوار کی اس کے ظاہر ایمان اے بچانے سے افکار کردیں کے،اس کے بعد جگر کر تا تا ہی ہم سوتے ہی ہر چام موس بے افتیار بارگاہ تن میں مجدہ دری ہوجائے گا، جبکہ منافقوں کی کمر تختہ ہوجائے گا، جبکہ منافقوں کی کمر تختہ ہوجائے گا، دردہ بجدہ کرنے بجائے گدی کے بل کر پڑیں گے، سلم شریف میں معدرت ایس سے مسلم شریف میں معدرت ایس سے مسلم شریف میں معدرت کے الفاظ بیہ ہیں:

حَدَىٰ إِذَالَمْ يَبْقَ إِلّا مَنُ كَانَ يَعْبُدُ الله تَعَالَى مِنُ يَرٍّ وَلَا فَاحِرٍ آتَاهُمُ رَبُّ الْمَالَحِيْنَ سُبُحَانَهُ وَتَعَالَى فِي أَدُنَى صُوْرَةٍ مِنَ الَّتِي رَأَوَهُ فِيهَا قَالَ فَمَا تَتَعَظِّرُوكَ؟ تَبَبُعُ كُلُّ أُمَّةٍ مَاكَانَتُ تَعْبُدُ قَالُوا الْهَارَ قَنَاالنّاسَ فِي الدُّنْيَاا فَقَرَمَا كُتَاالَهِمُ وَلَمُ تَبَبُعُ كُلُّ أُمَّةٍ مَاكَانَتُ تَعْبُدُ قَالُوا الْهَارَ قَنَاالنّاسَ فِي الدُّنْيَاا فَقَرَمَا كُتَااللّهِمُ وَلَمُ نَصَاحِبُهُمُ فَيَقُولُ: هَلَ اللّهُ مِنْكُمُ وَيَيْتُهُ آيَة فَتَعْمِفُونَةً بِهَا؟ وَلَلْهُ مِنْكُمُ وَيَيْتُهُ آيَة فَتَعْمِفُونَةً بِهَا؟ وَلَاللّهُ مَنْ كَانَ يَسْحُدُ لِلّهِ مِنْ تَلْقَاءٍ فِفْسِهِ اللّهُ فَيَقُولُونَ اللّهُ مَنْ كَانَ يَسْحُدُ لِلّهِ مِنْ تِلْقَاءٍ فِفْسِهِ اللّهُ طَهْرَةً وَلِا اللّهُ مَنْ كَانَ يَسْحُدُ لِيَقَاءً وَرِيَاءً إِلّا حَعَلَ اللّهُ ظَهْرَةً وَلِا اللّهُ طَهُرَةً وَاللّهُ مَا يَرَفَعُونَ رُؤُوسَهُمُ وَقَدُ تَحَوَّلَ طَهُرَةً فَى مَنْ كَانَ يَسْحُدُ لِيَقَاءً وَرِيَاءً إِلّا حَعَلَ اللّهُ طَهُرَةً وَلَا اللّهُ طَهُرَةً وَاحِدَةً كُلّمَا الرَادَ أَن يَسُحُدَ حَرَّعَلَى قَفَاهُ ثُمْ يَوْقُولُونَ أَنْ وَيَعَالَ الْمَالَحِدِي اللّهُ مَنْ وَلَهُ مَنْ مَا وَلَا اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْتُ وَلَوْلَ اللّهُ مَا مُؤْلُونَ أَنْتَ رَبّنَا اللّهُ عَلَيْلُ الْمَالَعَدِي فَعَالَ أَنَانَ الْمَالَعُمُ مُعَلِقُولُونَ أَنْتَ رَبّنَا اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ مَنْ وَلَهُ مُنْ وَلَوْلَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا يَقُولُونَ أَنْتَ رَبّنَا اللّهِ مِنْ مَا وَلَهُ مَا يَعْولُونَ أَنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ

(مسلم هُريف ۲/۱ • ارقم:۱۸۳)

یہاں تک کہ جب صرف نیک و بداللہ تعالی کی عبادت کرنے والے ہی میدان محشر میں باتی رہ جا تیں گے (جن میں منافق بھی ہوں گے ) تو اللہ رب العالمین ان کے سانے ایک معمولی جی کی کورت میں منافق بھی ہوں گے ) تو اللہ رب العالمین ان کے ساتھ جا چی ہو یہ لوگ مرض کریں گے کہ اے ہمارے منظر ہو؟ ہر قوم تو اپنے معبود کے ساتھ جا چی ہو یہ تو اوگ مرض کریں گے کہ اے ہمارے رب! ہم نے و نیا میں لوگوں سے جدائی افتیار کی جبہ ہم آج سے زیادہ ان کے تاج تھے اور ہم ان کے ساتھ کیے ہو سکتے ہیں) تو اللہ تعالی فرمائے گا کہ میں تہادار ب ہوں موشین (جو کی سات کے دھیان میں ہوں گے اس معمولی جی کو کہ سے اللہ سے بناہ چا ہے۔

اس روایت ہے معلوم ہوگیا کہ فجل ساق کے بعد جب مونین مجدہ سے سر الشاکس کے اور اس وقت انہیں اللہ رب العزت اپنی رویت مبارکہ ہے مشرف فرماے گا، اور چرفض اپنی اپنی چی ہوے ای طرح بغیر تکلیف کردیت کی سعادت حاصل کرے گا جی اور چا تھ کا مشاہدہ کرتے ہیں، اور جومنافق مجدہ سے محروم ہول کے بقر آن کریم عول کے مورفقات کی بنا پر العاد عالی کی زیارت ہے بھی محروم ہول کے بقر آن کریم شی ارشاد ہے کہ اللہ من رہے ہوئے کی رہادہ کا رہ کا دیارہ کا رہ کا اللہ وحدہ اللہ وحدہ اللہ اللہ وحدہ اللہ مسکوا بی دورہ دی میں اللہ اللہ مسکوا بی دورہ دار ماے آئیں۔

## الله سے شوم تعمنے کی کھی ہے ہے کہ اللہ سے شوم تعمنے کی ہے۔ کہ ہمار کی اللہ سے شوم تعمنے کی ہمار کی ہمار کی ہما دوسری فصل

# ميدان محشر كى اندهيريون مين نور كي تقسيم

الل ایمان اور منافقین میں اخیاز اور آخری استحان کے بعد پورے میدان میں سخت اندھیرا طاری کردیا جائے گا، پھرالل ایمان کوان کے ایمان اور اعمال صالحہ کے اعتبار سے نورعطا کیا جائے گا، ای نور اور ورقتی کے ذریعہ وہ اگلے اہم ترین مرحلہ یعنی ' بل صراط'' کو طے کریں کے اور بالآخر جنت میں پنچیں کے منافقین کو یا تو بالکل نورے محروم رکھا جائے گا، یامعمولی نوروے کرمین ضرورت کے وقت ان سے نورچین لیا جائے گا اور وہ حسرت سے اندھیرے میں کھڑے کے فرے رہ جائیں گے، قرآن کریم میں ارشاور بانی ہے:

يُومَ تَسرَى الْسُمُومِ نِيْنَ وَالْسُومِ مِنْتَ يَسَسِفى نُورُهُ مَ بَيْنَ آيَدِيهِ مَ وَالْسُومِ مِنْ تَحْتِهَ الْانَهُ مُحْلِدِيْنَ فِيْهَا الْآلِكَ هُوَ الْمُنْفِقَتُ لِلَّذِيْنَ امَنُوا انْظُرُونَانَقَتِسُ مِنُ تُحْوَدُ الْمَسَوْدُ اللَّهُ مُعْلَى الْمُنْفِقَتُ لِلَّذِيْنَ امَنُوا انْظُرُونَانَقَتِسُ مِنُ تُورِكُمُ وَيُلَ ارْجِعُوا وَرَآءَ كُمْ فَالْتَعِسُوا نُوراً، فَضُرِبَ بَيْنَهُمُ بِسُورِلَّهُ بَابٌ ، بَاطِئُهُ فَيُورِكُمُ وَيَلَ الْرَحِعُوا وَرَآءَ كُمْ فَالْتَعِسُوا نُوراً، فَضُرِبَ بَيْنَهُمُ بِسُورِلَّهُ بَابٌ ، بَاطِئُهُ فَيْدِ الْمُدَالِمُ اللَّهِ وَعَرَّكُمُ الْآمَانِيُ مَتَى مَاءَ اللَّهِ وَعَرَّكُمُ بِاللَّهِ فَيَعَلَى اللَّهِ وَعَرَّكُمُ اللَّهُ وَعَرَّكُمُ اللَّهُ وَعَرَّكُمُ اللَّهُ وَعَرَّكُمُ اللَّهُ وَمَا لَيْعُمُ وَلَا مِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا امْمَاوْكُمُ النَّارُ مِعِى مَوْلَكُمُ وَبُعُمُ النَّارُ مِعِى مَوْلَكُمُ الْمُعَيِرُ والمعداد ١١ - ١٥)

جس دن تو دیکھے ایمان والے مردوں کو اور ایمان والی عورتوں کو کہ دوڑتی ہوئی چلتی ہے ان کی روشی ان کے آگے اور ان کے دائے، خوش خبری ہے تم کو آج کے دن باخ بیں نیچے بہتی ہیں جنکے نہریں ،سدار ہوان میں ، یہ جو ہے یہی ہے بوی مراولتی۔

جس دن کہیں کے دغاباز مرداور حورتیں ایمان دالوں کوراہ دیکھو ہماری ہم بھی روشی لیس تبہارے نور سے ،کوئی کے گا لوٹ جاؤ پیچے ، پھر ڈھونڈلوروشی ، پھر کھڑ کا کردی الله سے ملام حصنے کی اور بہر کا اور بہر کا دوازہ اس کے اعدر درجت ہوگا اور باہر کی اعداد بار کے اعداد بار کی اعداد بار کی اعداد بار کی اور باہر کی طرف عذاب سیدان کو بکاریں گے کیا ہم نہ تے تبہارے ساتھ ؟ کہیں گے کیون نیس! لیکن تم نے کیا دیا اپنے آپ کو اور راہ و کھتے رہے، اور دعوکہ میں پڑے اور بہک گئے اپنے خیالوں پر یہاں تک کہ آپ پہا تھا اور تم کو بہکا دیا اللہ کے نام سے اس دعا بازنے ، سوآج تم سے تعول نہ ہوگا فدید دیا ، اور نہ محروں سے بتم سب کا گھر دوز خے ، اور وہ سے دین تم سب کا گھر دوز خے ، اور وہ سے دین تم سب کا گھر دوز خے ، اور وہ سے دین تم سب کا گھر دوز خے ، اور وہ سے دین تم سب کا گھر دوز خے ، اور وہ سے دین تم سب کا گھر دوز خے ، اور وہ سے دین تم سب کا گھر دوز ہے ، اور وہ سے دین تم سب کا گھر دوز ہے ، اور وہ سے دین تم سب کا گھر دوز ہے ، اور وہ سے دین تم سب کا گھر دوز ہے ، اور وہ سے دین تم سب کا گھر دوز ہے ، اور وہ سے دین کے دین ک

### نورمیں زیادتی کے اسباب

ا حادیث طیبہ بیں ان مبارک اعمال کی ترغیب دی گئی ہے جومیدان محشر میں نور کی زیادتی کا سبب بنیں مے ان میں سے بعض اعمال کا خلاصہ بیہ ہے:

- (۱) اند میری رات میں جماحت کی نماز پڑھنے کے لیے مجد جانے والوں کو آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے کال نور کی خوشخبری سنائی ہے۔ (ابوداؤ دوتر ندی)
- (۲) مطلقاً بنج وقته نماز ول کی پابندی کومو جنب نور قرار دیا گیا،اور نماز چھوڑنے کونورسے محرومی کا سبب بتایا گیا۔ (مندامہ)
- (۳) سورة كہف پڑھنے والے كا اتنا نور ہوگا جواس كى جگدسے مكه كرمدتك محيط ہوگا ، اوراكيدوايت ميں ہے كہ جوفنص جمدكروزسورة كہف پڑسمنے كامعمول ركھے گا اس كوقدم سے آسان تك نور عظيم عطا ہوگا۔ (طرانی)
  - (٣) قرآن كريم يدهنا قيامت على باعب نور بوكا (منداحر)
    - (۵) درودشریف پرصف سے نورعطا ہوگا۔(دیم)
- (٢) حج وعرو سے فراخت پر جو ہال حلق کرائے جاتے ہیں اس کے ہر بال کے بدلے میں نور مطا ہوگا۔ (طرانی)
  - (٤) منى من جرات كى رى كرنا باعب نور بوكا \_ (بدار)
- (٨) جس مخف ك بال حالت اسلام مين سفيد موجا كين (مسلمان بور ها موجائ) تو

# الله سے شارم کیجئے کی واللہ کا اللہ سے شارم کیجئے کی واللہ کا اللہ کے اللہ واللہ واللہ کا اللہ کا الہ

(٩) جهادني سبل الله عن استعال كياجاني والاجرتير باعب نور بوكا- (يدار)

(١٠) بازار مل الله كوياور كمي وال كريم بال كريد لفور عطا كياجائ كا-( يتن )

(۱۱) جوفض کی مسلمان کی تکلیف دور کردی الله تعالی اس کے لیے بل صرابر نور کے دو گلفت میں مقداراللہ دوش ہوجائے گاجس کی مقداراللہ کے علاوہ کی کومطوم نہیں ہے۔ (طرانی) طنسانہ مارف التران ۸/۸۰۰-۲۰۰۱)

اس کے برخلاف اعمال سید جتنے زیادہ ہوں گے روشی ای اعتبار سے کم ہوتی جائے گی۔ بالخصوص اللہ کے بندوں کی حق تلفیاں اور ایڈ ارسانیاں قیامت جس سخت اندھر یوں کا باحث ہوں گی، اس لیے ایسے اعمال بدسے اپنے کو بچانا لازم ہے، اور اعمال صالح اختیار کر کے دنیائی جس قیامت کے ورکی زیادتی کے اسباب فراہم کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ پوری امت کو نورتا م کی دولت سے نوازے آجین۔

### ئىل صراط

اس کے بعد جہنم پرایک پل قائم کیا جائے گا جس کا نام' مراط' ہوگا یہ پل بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہوگا (سلم شریف الان بال پر سے گزر کر اہل ایمان جنت کی طرف جا ئیں گے، جو جتنا زیادہ پختہ ایمان اور بہترین عمل صالح والا ہوگا وہ آتی ہی تیزی اور عافیت سے پل صراط سے گزرجائے گا، اور جولوگ کم عمل ہوں کے وہ اسے اعمال کے اعتبار سے در بین گزر کیس کے، اور جو برعمل ہوں کے ان کو پل صراط کے کنار کے بی ہوئی سنڈ اسیاں پکڑ کر سزاد سے کے لیے جہنم میں ڈال دیں گی سلام اسطامہ اسلطامہ آتخضرت سلی اللہ علیہ دملم نے ارشاوفر مایا:

ثُمَّ أَيْضَرَبُ الْحَسُرُ عَلَى حَهَّمَ وَتَحِلُّ الشَّفَاعَةُ وَيَقُولُونَ اللَّهُمَّ سَلِّمُ سَلِّمُ سَلِّم سَلِّمَ عِيْلَ يَارَسُولَ اللَّهِ! وَمَا الْحَسُرُ قَالَ دَحْصُ مَزَلَةٍ فِيْهَا حَطَاطِيُتُ وَكَلالِيُبُ وَحَسَكَ تَحُونُ بِنَحَدِ فِيْهَا شُوَيُكَةً يُقَالُ لَهَاالسَّمُدَانُ فَيَمُرُّ الْمُؤْمِنُونَ كَطَرُفِ الله سع طوم تعطي ﴿ ﴿ الله الله الله عَلَى الله الله الله الله عَلَى ﴿ ٢٨٧ ﴿ ٢٨٧ ﴿ الله الله عَلَمُ الله الله عَلَمُ اللهُ عَلَمُ الله عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَل عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ

پھرجہنم پر بل بنایا جائے گا، اور سفارش کی اجازت ہوجائے گی، اور لوگول کی زبانوں پر جملہ ہوگا، اے اللہ محفوظ رکھ! اے اللہ محفوظ رکھ! مرض کیا گیا کہ اے اللہ کو رسول! یہ بل کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ خت پسلنے کی جگہ ہے جس بش آ کرے اور سنڈ اسیال اور ' نجد کے علاقہ بیس پائے جانے والے' سعدان نامی کا نئے کی طرح کا نئے ہیں، پھرموئن بل پر سے بلک جھیئے، اور بجل کوند نے ، اور ہوا چلنے ، اور پرندے اڑنے ، او رعمہ ہم کے گھوڑ وں اور سوار ہوں کی رفتارے گر ریں گے، پھرکوئی میج سالم نجات پا جائے گا اور کوئی سنڈ اسیوں سے وجھل وجھل کر چھوٹ جائے گا، اور کوئی اٹک کر جہنم بیل جاگرنے والا ہوگا۔

بل صراط سے کوئی کا فریا منافق نہیں گزرے گا، صرف اہل ایمان ہی گزریں مے جن میں سے سزا کے ستحق بدعمل جنہم میں جاگریں مے اور ایک مدت کے بعد ان کی معافی موجائے گی۔

### شفاعت كادوسرامرحله

پل صراط پرگزرنے ہے تیل جود عزات شفاحت اور سفارش کے اہل ہوں کے
ان کوسفارش کی اجازت دی جائے گی جیسا کہ حدیث بالا کے جملہ و تحل الشفاعنے
معلوم ہوتا ہے بیسفارش کا دوسرا مرحلہ ہے جس بیس پجھ مخصوص میں کے دعزات کو بطورا عزاز
واکرام بیچی دیا جائے گا کہ دہ اپنے استحلقین کے حق بیس سفارش کریں جوموس تو ہیں
لیکن اعمال میں کو تان کی وجہ ہے میتی جہنم ہو بیکے ہیں ،ان باعزت سفارش کرنے والوں
میں حضرات انہیا وکرام علیم السلام اور درج ذیل لوگ شامل ہوں گے۔

(متقادنووي على مسلم ا/ ١٠٩ه أكمال المعلم)

(۱) بامل مافظ قرآن کوایے الل فائدان کے دس افراد کوعذاب سے بچانے ک

# الله سے مدوم کلمنے کی اجازت کے گا، چنانچدان کے تن میں اس کی سفارش قبول کی معارث قبول کی معارف الراستان المعارف المع

- '' دنیا میں آگر کسی بڈمل شخص نے کسی نیک عمل والے شخص پر کوئی احسان کیا ہوگا تو وہ بڈمل، نیک عمل والے شخص کود کم پر کراس کو احسان یا دولائے گا اور سفارش کامتنی ہوگا، چنا نچےاس کی سفارش سے بڈمل شخص عذاب سے بیچ جائے گا۔ (۱۵ کرہ)
- (۳) بعض روایات ہے معلوم ہوتا ہے کہ علماء اور شہداء کو بھی اس مرحلہ پر سفارش کی اجازت دی جائے گی۔ (مکنو تشریف ۲۰۵/۲)

# يُل صراط بر "امانت" اور "رحم" كي جانج

ٹیل صراط کے دائیں بائیں''امائتداری'' اور''رشتہ داری'' مجسم شکل ہیں موجود ہوں گے،اور بل صراط سے گزرنے والوں کا جائزہ لے رہے ہوں گے،اور ہے دونوں صفات عالیہ اپنی رعایت رکھنے والوں کے حق میں گواہی دیں گے اورکوتا ہی کرنے والوں کے خلاف جُسٹ قائم کریں گے،آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشادفر مایا:

وَتُرْسَلُ الْآمَانَةُ وَالرَّحِمُ فَيَقُومَانِ حَنْبَتَى الصِّرَاطِ يَمِيناً وَشِمَالًا (بعادى هريف، مسلم هريف، 101/1)

اورا مانت اور دھنے قرابت کوچھوڑ دیا جائے گا چنا نچیوہ بل صراط کے دائیں ہائیں کنارے پر کھڑے ہوجائیں گے۔

اس کی شرح فر ماتے ہوئے حضرت حافظ ابن جراقر ماتے ہیں:

وَالْسَعُنْى اَلَّ الْاَمَانَةَ وَالرَّحِمَ لِعِظَمِ شَانِهِمَا وَفَحَامَةِ مَايَلُزَمُ الْعِبَادَ مِنُ رِعَايَةِ حَقِّهِ سَا يُوْقَفَانِ هُنَاكَ لِلْاَمِيْنِ وَالْحَاتِينِ وَالْوَاصِلِ وَالْقَاطِعِ فَيْحَاجَّانِ عَن الْحَقِّ وَيَشُهَدَانِ عَلَى الْمُبُطِلِ (ضع المارى ٥٥٣/١هم)

اورمطلب مید ہے کہ امانت داری اور رشتہ داری کی عظمت شان اور بندوں پر لازم ان کے حقوق کی رعایت کی عظیم اہمیت کی بناپر ان دونوں کو پکل صراط پر اہمن اورخائن، اور رشتہ داری کا خیال رکھنے والے قطع کرنے والے کے کھڑا کیا جائے اورخائن، اور رشتہ داری کا خیال رکھنے والے قطع کرنے والے کے لیے کھڑا کیا جائے گا، پس بید دونوں حق اداکرنے والے کی طرف سے دفاع کریں گے، اور باطل شخص کے خلاف گواہی دیں گے۔

اس لیے اگر ہمیں اپنی عزت کا خیال ہے اور بل صراط پر بعافیت گزرنے کی فکر ہے تو ہمیں امانت و دیانت اور رشتہ داری کا لحاظ رکھنالا زم ہے، اگر ایسانہ کیا گیا تو پھر تخت رسوائیوں کا سامنا کرنا پڑےگا۔اللهم احفظنا منه۔

ئل صراط برسے گزرتے ہوئے اہلِ ایمان کی شان

نگل مراط پرگزرتے وقت صالح مؤمنین کی شان عجیب اور قابل رشک ہوگی، سب سے پہلے جو جماعت گزرے گی اس میں ستر ہزارافرادشال ہوں ہے جن کے چہرے چوھویں کے چاند کی طرح چک دمک رہے ہوں گے، ان کے بعد تیزروشی والے ستاروں کے مانند چک دار چہرے والے حضرات گزریں گے، پھرای ترتیب سے درجہ بدرجہالی ایمان گزرتے رہیں گے، ارشاد نبوی ہے:

ثُمَّ يَنُحُو الْمُومِنُونَ فَتَنْحُو آوَّلُ زُمْرَةٍ وَحُوهُهُمْ كَالْقَمَرِ لَيَلَةَ الْبَدُرِ سَبُعُونَ الْقُالَ لَا يُحَاسَبُونَ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ كَاضُوانِحُم فِي السَّمَاءِ ثُمَّ كَذَلِكَ.

(مسلم شریف ۱ /۵۰۱)

پھر اہلی ایمان نجات پائیں گے، پس ان ہیں ہے کہلی کھیپ اس شان سے گراہلی ایمان نجات پائیں گئی گئی اس شان سے گزرے گی کہ ان کے چہرے چودھویں رات کے جاند چک دار ہوں گے، یہسر ہزار کی تعداد ہیں ہول گے جن کا حساب کتاب کچھے نہ ہوگا، پھران کے بعداس طرح چک دار چہرے والے ہوں گے جیسے آسان میں چکنے والاسب سے روثن ستارہ ہوتا ہے۔ پھراس طرح درجہ بدرجہ۔

ہاری پیخواہش ہونی جا ہے کہ ہم ایسے اعمال کے کردنیا سے جائیں کہ بل صراط سے گزرتے وقت ہم سرایا روشی میں ہوں ،اور جارے بدن کے ہر ہر جز سے نورانشانی ہو ری ہو۔ و ماذلك على الله بعزیز۔

# ﴿ الله سے شوم تعمنے ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ٢٨٩ ﴾ لَهُ ﴿ ٢٨٩ ﴾ تيرى فصل

# جنت كى طرف روائكى اورمعاملات كى صفائى

ٹی صراط سے بحفاظت پار ہونے کے بعد جنتیں کے جمتے جنت کی طرف چلیں گے بقو جنت کی طرف چلیں گے۔ بقو جنت کے طرف چلیں گے بقو جنت کی پر روک لیا جائے گا ، اور ان کے درمیان اگر حق تلفی وغیرہ یا کینہ کیٹ کی کوئی بات ہوگی تو جنت میں داخلہ سے تمل و جیں معافی حلائی کر کے آئیس پاک صاف کر دیا جائے گا بقر آن کر کم میں ارشاد فرمایا گیا:

وَنَزَعْنَا مَافِی صُدُورِهِمُ مِّنَ عِلَّ تَحْرِیُ مِنْ تَحْتِهِمُ الْاَنْهَارُ-(الاعراف) اور پچمان کے دلوں بی غبارتھا ہم اس کو دور کردیں گے،ان کے بیچے نہریں جاری ہوں گی۔

اور آتخفرت سلى الشطيرو كلم ني السكى مريد تفعيل السطرت بيان فرمائى: يَسْخُسُلُ صُلْ السَّمُوعِ مِنُوكَ مِنَ النَّارِ فَيْحُبَسُوكَ عَلَى قَنْطَرَةٍ بَيْنَ الْحَنَّةِ وَالنَّارِ فَيْسَقَصُّ لِبَعْضِهِمُ مِّنُ بَعْضِهِى مَظَالِمُ كَانَتُ بَيْنَهُمُ فِى الدُّنْيَا حَتَّى إِذَا هُذِّبُوا وَنُقُوا أَذِكَ لَهُمْ فِى دُحُولِ الْحَنَّةِ فَوَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَآ حَدُهُمُ اَهُدى بِمَنْزِلِهِ فِى الْحَنَّةِ مِنْهُ بِمَنْزِلِهِ كَانَ فِي الدُّنْيَا-(معادى حريف ١٩٧٤/ وقع: ١٥٣٥)

اہل ایمان جہنم نے اب ہانے کے بعد جنت اور جہنم کے درمیان ایک بل پر روک لیے جائیں گئی ہوں گی ان کی روک لیے جائیں گئی ہوں گی ان کی معافی حافی کی جائے گئی تا آئد جب آئیں پاک صاف کر دیا جائے گا تو آئیس جنت بل معافی کی جائے گئی ہاور تم اس ذات کی جس کے قیضے بی مجمد اللّی کی جان ہے جنتیوں بیس سے جرخص اپنے جنت کے گھر کے بارے بیس دنیا کے گھر سے زیادہ پہچان اور معرفت رکھتا ہے۔

### الله سے شرم کیجئے کی گڑی گڑی گڑی گڑی ہے ۲۹۰ ک

جنت کا دروازہ کھلوانے کے لئے آت مخضرت کی سفارش جب اہل جنت، جنت کے قریب پنچیں گے تو جنت کا دروازہ بند پائیں گے، جنت میں جانے کا اثنیا تی بہت زیادہ ہوگا اس لئے جلداز جلد جنت میں واضلہ کے لئے حضرات انبیاء علیم السلام سے سفارش کی درخواست کریں گے، بالآخر سید الاولین والآخرین سیدنا ومولانا محمد رسول اللہ کھیارگاہ رب العالمین میں مجدہ ریز ہوجائیں گے، اورانی امت کے جنت میں واضلہ کی سفارش پیش فرمائیں گے، ارشاد نبوی ہے:

فَاتِي تَحْتَ الْعَرْشِ فَافَعُ سَاحِداً لِرَبِّى ثُمَّ يَهُتَحُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى وَيُلْهِمُنى مِنْ مَحَامِدِهِ وَحُسُنِ النَّنَاءِ عَلَيُهِ اشْفَا لَمْ يَفْتَحُهُ لِآحَدٍ فَبَلَى ثُمَّ قَالَ: يَامُحَمَّدُ اِرُفَعُ رَاسِى فَاقُولُ يَارَبِّ أُمَّتِى أُمِّتِى فَيُقَالُ رَاسِى فَاقُولُ يَارَبِ أُمِّتِى أُمِّتِى فَيُقَالُ يَامُحَمَّدُ أَذَخِلِ الْحَنَّةُ مِنْ أُمَّتِكَ مَنْ لَا حِسَابَ عَلَيْهِ مِنْ بَابِ الْآيَمَنِ مِنْ أَبْوَابِ الْحَنَّةِ وَهُمُ شُرَكَاءُ النَّاسِ فِيْمَا سِوى ذَلِكَ مِنَ الْآبُوابِ (مسلم حريف الرا ١١)

پس میں عرش کے نیچ آکراپنے پروردگار کے سامنے مجدہ میں گر جاؤں گا، پھر
اللہ تعالیٰ میرے سینہ کو کھول دے گا اور میرے دل میں اپنی حمد و نثا اور بہترین تعریف کے وہ
کلمات القاء فرمائے گا جو جھے ہے قبل کی کے لئے القاء نہ کئے ہوں گے، پھر اللہ تعالیٰ
فرمائے گا، اے جھے! آپ اپنی امت میں سے ان لوگوں پر جن پر حساب کتاب نہیں، انہیں
جنت کے دائے دروازے میں سے داخل فرماد ہے تاور بیلوگ دیگر درواز دن میں دوسرے
لوگوں کے ساتھ شرکت کا حق بھی رکھتے ہیں (یعنی انہیں ہیا عزاز حاصل ہوگا کہ جس
دروازے سے چاہیں داخل ہوجائیں)

اورایک روایت می آنخضرت الله فرایا:

اتِي بَابَ الْحَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَاسْتَفْتِحُ فَيَقُولُ الْحَازِقُ مَنُ آنْتَ؟ فَاقُولُ: مُحَمَّدا فَيَقُولُ بِكَ آمِرُتُ لَا أَفْتَحُ لِا حَدٍ قَبَلَكَ (مسلم هريف ١١٢/١)

میں قیامت میں جنت کے دروازے پر جاکراہے تعلوانے کی کوشش کروں گاتو

الله سے مدوم حکمنے کی کھی۔ جنت کا خازن ہو چھے گا کہ آپ کون ہیں؟ ش کہوں گا کہ محر! ( اللہ ) تو وہ جواب دے گا کہ آپ بی کے متعلق جھے تکم ہوا ہے، آپ ہے آئل میں کس کے لئے درواز و نہیں کھولوں گا۔

> جنت میں سب سے پہلے داخل ہونے والے خوش •

### نصيبوں كاحال

صحیح احادیث سے بیات ثابت ہے کہ امت محمد بینی صاحبہ العلو ة والسلام کے سر ہزار یا سات لا کھ خوش نصیب افراد بدیک وقت پہلے مرحلہ میں جنت میں واخلہ سے مشرف ہوں گے۔ (مسلم نیف ۱۹۸۱)

اورترندی کی ایک روایت میں معلوم ہوتا ہے کہ ان ستر ہزار میں ہر ہزار کے ساتھ ستر ہزار ایک ساتھ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی شان کے مطابق مشی بجرافراد بھی بلاحیاب کتاب داخل ہونے والے ہوں گے۔

(العذكرة/٣٣٣، لحصح البارى ١/١٠٥)

اورایک روایت بی پینفسیل ہے کداولا آپ می کوستر ہزار کے عدد سے خوشخری سالگی ، جس پرآپ نے اضافہ کی درخواست فرمائی تو آپ کومٹر دہ سنایا گیا کہ ستر ہزار بیل مرفرد کے ساتھ ستر ہزار فرد اس جقعہ بیل شامل ہوں گے۔ (نوادرالوصول، التذکرہ سسس) اس اعتبار سے ان خوش نعمیبوں کی تعداد ۲۹ کروڑ تک پہنے جاتی ہے، اللہ تعالی ہم سب کو اس مرارک جماعت کا ساتھ نعمیب فرمائے۔ آمین۔

جب آنخضرت فل نے ان باسعادت حضرات کا تذکر و فرمایا تو محابہ میں اب بات پر بحث شروع ہوگئ کہ یہ خوش نصیب افراد کس طبقہ سے تعلق رکھنے والے ہوں کے؟ چنا نچہ بعض حضرات نے فرمایا کہ یہ مقام تو بس انبیا علیہم السلام کول سکتا ہے بعض نے رائے دی کہ اس میں وہ لوگ ہی شامل ہوں کے جو ابتداء ہی سے اسلام میں شامل رہے ہیں، اور جنہوں نے زندگی میں کہمی بھی شرک نہیں کیا ہے، نیز بعض دیگر رائیں بھی ساسنے ہیں، اور جنہوں نے زندگی میں کہمی بھی شرک نہیں کیا ہے، نیز بعض دیگر رائیں بھی ساسنے

الله سے شدوم تعہدنے کی کھی ہے۔ کہ الله سے شدوم تعہدنے کی ہوسے کہ سمارے کی آگئی کے سادی ہے؟ محابہ نے کہ سب راکس بی اس فرما ویں تو آپ نے فرمایا:

هُــُمُ الَّــذِيُــنَ لَايَـرُقُـُونَ وَلَا يَسْتَـرَقُـُونَ وَلَا يَتَـطَيَّـرُونَ وَعَـلَى رَبِّهِــمُ يَتَوَكِّلُونَ ـ (مسلم حريف ا/١١٤)

وہ خوش نصیب لوگ وہ ہیں جوشاتو جھاڑ پھونک کرتے ہیں اور شکراتے ہیں اور نہ (بدفالی) کے لئے پر عدوں کواڑاتے ہیں اوراپے رب پر کامل تو کل کرتے ہیں۔

یہاں بدواضح رہنا جا ہے کہ اللہ تعالی پرتوکل کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آدی ونیا کے اسباب کورک کرے ہاتھ پر ہاتھ دکھ کر پیٹے جائے اور اللہ تارک و تعالی سے نتیج کی امید رکھے ، بلک توکل کا مغہوم ہے کہ اسباب دیندی فاہری اختیا رکرے کا میابی کی اُمید اللہ تعالی سے رکھی جائے مشل کھیت بھی محنت کر کے جج ڈال دے پھر پیداوار کی اُمید اللہ تعالی سے رکھے ، اس طرح و کان بھی سامان رکھ کر بیٹے پھر نفع کی اُمید اللہ تعالی سے رکھے ، چنانچہ مصرات انبیا علیم السلام کی صفت یہی رہی ہو حالا تکہ ان سے بڑا اللہ تعالی پرتوکل کرنے والا اور کوئی نہیں ہوسکتا ، انہوں نے مال حاصل کرنے کے اسباب اختیا رفر مائے اس طرح دشنوں سے مقابلہ کرنے کے لئے فوج اور جھیا راستعال فرمائے اور پھرکامیا ہی اور تاکا می کہ متعلق اللہ تعالیٰ کی قدرت اور فیصلہ پر بجروسہ فرمایا ، بھی اصل بیں توکل کی حقیقت

### الله سے شوم کیمنے کی کھی ہے ہے کہ ۱۹۳ کی کے اللہ سے شوم کیمنے کی کھی ہے گئی ہے کہ ۲۹۳ کی کے اللہ سے سوم کیمنے ک ہے۔(گاباری،۱۱۰۰)

اور حدیث بالا میں جن اسباب کے ترک کی ترغیب دارد ہے، دو صرف ایسے اسباب ہیں جنہیں افقیار کرنے میں اسباب ہیں جنہیں افقیار کرنے میں شرک کا شائر پیدا ہونے کا اندیشہ ہو، اور مید میں کال درجہ ہے جو خض اس درجہ پرشہوا ہے بھی خیر متوکل نہیں کہا جاسکتا۔

### جنت میں اہلِ جنت کے دا خلہ کا شا ندار منظر

جنت کے تھے دروازے ہیں اور اعمال مالحہ کی مناسبت سے لوگ ان دروازوں سے جنت میں داخل مول کے ایک دروازہ 'ریان' کے نام سے موگا جس سے روزہ داروں کو داخلہ کی دعوت دی جائے گی ای طرح دیگر اجمال کرنے والوں کا حال ہوگا بعض خوش نعیب الله کے بندے ایے بھی ہوں مے، جیسے سیدنا حضرت صدیق اکررمنی الله تعالی عنهٔ کمان کانام ہر درواز ہے ہے ایکارا جائے گالیعنی ہر درواز ہتمنی ہوگا کماس کی طرف سے سيدنا حضرت صديق اكبرجنت كاشرف حاصل كرين ،الغرض عجيب فرحت ومروراور جوش ادر جذبات کامنظر ہوگا ،الل جنت حمکتے د کتے چہروں اور خوشی اور سرت سے معمور دلوں کے جتے کے جتے بنا کر جنت میں دافل مورے موں کے، جنت کے تمام دروازے بوری طرح کھلے ہوں مے اور پہرے دار فرشتے آنے والوں کا برتیاک استقبال کررہے ہوں مے اور برطرف سے مارکیادیوں کی آوازیں کونج رس موں گی ،اور ادھرسب الل جنت ایے · محبوب مروردگار کی حمدو ثنا اور شکر کی ادائیگی میں مشغول موں مے، الغرض ایبا بثاثت انكيز فرحت آميز اورمسرت آگيس ماحول موگا، جس كوبيان كرنے سے الفاظ قاصر اور زبانیں عاجز ہیں،اورجس کے تصور بی سے ،دل کے جذبات کھل اٹھتے ہیں اوراس سعادت کے حصول کا شوق چکایاں لینے لگنا ہے رحمیت خدادندی سے کیا بعید ہے کہوہ اس شوق کو کفن اپنی رحمت سے حقیقت بنادے ، انشاء اللہ ، اس خوش نما منظر کو تر آن کریم نے اس طرح بیان فرمایا ہے:

وَسِيْقَ الَّذِيْنَ اتَّقَوا رَبَّهُمُ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا وَتَني إِذَا حَاءُ وُهَا وَفُتِحَتُ

اور لے جائے جائیں گے وہ لوگ جواپے رب سے ڈرتے تھے جنت کی طرف گروہ درگروہ ، یہاں تک کہ جب بننی جائیں اس پراہم لوگ پا کیزہ ہو، سوداخل ہو جا دُاس میں کہنے گئیں ان کواس کے پہرے دارسلام پہنچتم پر ہتم لوگ پا کیزہ ہو، سوداخل ہو جا دُاس میں سدار ہے کو،اور بولیس مے شکر اللہ کا جس نے سیا کیا ہم سے اپناوعدہ ،اور وارث کیا ہم کواس زمین کا ، کھرینالیں بہشت میں جہاں چاہیں، سوکیا خوب بدلہ ہے محت کرنے والوں کا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے ایسے خوش نصیب بندوں میں شامل

جنت کی وسعت

فر مائے،آمین۔

جنت کی دسعت میں دنیا کا کوئی انداز ہنیں لگایا جاسکتا ،قر آن کریم میں ہمارے تصور کا خیال کرتے ہوئے بیار شادفر مایا:

وَسَارِعُواٰلِيٰ مَغُفِرَةِ مِّنُ رَّبِّكُمُ وَحَنَّةٍ عَرُضُهَا السَّمَوٰتُ وَالْاَرُضُ أُعِدَّتُ لِلْمُتَّقِيْنَ۔(آل حمران)

اور مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ جنت میں داخل ہونے والے سب سے آخری مخض کودنیا کے دس گئے کے بقد وسعت والی جنت عطا فرمائی جائے گی (سلم شریف ۱۰۱۸) توجب اونی درجات والوں کا شریف ۱۰۱۸) توجب اونی درجات والوں کا کیا حال ہوگا؟ اس کا اعداز و لگایا جا سکتا ہے۔

### 

# قرآن كريم ميں جنت كى نعمتوں كامختصرحال

جنت میں کیا کیانعتیں کس اندازی ہوں گی اس کا تصور کرنے ہے ہماری عقلیں عاجز ہیں، وہاں کی تعتیب اور کسی ہوں گی جوکسی کی آگھ نے بھی دیکھی نہیں اور کسی کے دل میں ان کا خواب و خیال بھی نہیں گزراء آج جو ہمیں ان نعتوں کے متعلق قرآن و حدیث میں بتایا جارہا ہے بیدور حقیقت شوق دلانے کا ذریعہ ہان بشارت آ میز حالات کوئ کر ہمارے دل میں جو تصورات پیدا ہوتے ہیں واقعہ یہ ہے کہ جنت کی تعتیب ہمارے ان محدود تصورات ہے کہ بین زیادہ برجے کہ جنت کی تعتیب ہمارے ان محدود تصورات ہے کہ بین زیادہ برجے کہ جنت کی تعتیب ہمارے ان محدود تصورات

قرآن كريم مي الل جنت عدور كرت موع فرماياكيا:

فَلَا تَعُلَمُ نَفُسٌ مَّاأُخْفِي لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ آعَيْنٍ، حَزَامٌ بِمَاكَانُو ايَعُمَلُونَ ـ

(الم سجدة)

سوکسی محف کوخبر نہیں جو آنکھوں کی شنڈک کا سامان ایسے لوگوں کے لئے خزانہ غیب میں موجود ہے، سیان کوان کے اعمال کا صلہ ملاہے۔

اورایک جگهارشادعالی ب:

وَلَكُمْ فِيهُامَاتَشُتَهِى آنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَامَاتَدَّعُونَ أَزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ

(خم السجدة ١٣/٣١)

اورتمہارے لئے وہاں ہے جو جا ہے جی تمہارا ، اور تمہارے لئے وہاں ہے جو پچھے مانگو مہمانی ہے اس بخشنے والے مہریان کی طرف سے۔

علادہ ازیں قران کریم میں جنت کی تعتوب الگ الگ اجمالی تذکرہ بھی کیا گیا ہے، مثلاً بتایا گیا کہ:

المراع والمراغ مول كرجن من بهري بوري مول كرون و دووه

اللہ ہے ہوں گے کہ ویکھنے میں ایک جیسے ہوں گے گر ہر پھل کے ذا تقد میں زمین آسان کا فرق ہوگا۔ دائے وہ آب: ۲۰ ہمادرانو اع بھی الگ الگ ہوں گی،

#### پ الله سے شوم تعبینے ک کی ہے۔ اتاد، کیے، مجود،الخود،الغرض برطرح کے پھل پیر ہول گے۔

- جنت کی حوری اور الل جنت کی بیویان نهایت خوبصورت بهم عربشر میلی مساف ستری میا کیرواور محران والی بول کی رواند و ۱۲۸ ارسن
  - 🖈 جنت کے مکانات دمحلات نمایت تحرے اور بارونق موں گے۔

(الغوبة٢٤/الصف١)

- منتی اوگ موتی اورسونے کے شاعد ارتکن پہنے ہوئے ہوں کے (تا کہ اصل دولت مندی کا اظمیار ہوسکے ) ہولکھند اسلامہ ۲۳ ملاطر ۲۳
- جنت میں خوبصورت الا کے اہل جنت کی خاطر تواضع کے لئے سونے جا ندی کی .
  دکا عیال اور بالے ادھرادھرلے جاتے چھریں گے۔(الزعرف اے)
- جت علی پائی کی عمدہ نہریں ہیں جن کے پائی عس کسی تم کی بو وغیرہ نہیں ہے ۔ جب معددہ)
- اوردوده کنمری بین جن کاذا نقد بالکل اصلی حالت ش رہتا ہے، دنیا کہدوده کی طرح (وقت گزرنے سے) تبریل نہیں ہوتا (محمدہ ۱)
- اور شدی اسی نمری بی جن کا جماگ صاف کرے اتارا جا چکا ہے یعنی بالکل نقر اور شہد کے استعمال کے انہارا جا چکا ہے ا
  - منت عل حسب ولخواه برغدول كا كوشت ميسر ب- (الواقعة ١٦)
  - 🖈 جنت من جا بجاتر تيب كما ته عالي اور مل كفرش بجي بوع إلى-

(الغاشية ١٥.١٣)

### الله سے شرم کوفنے کی کی انگری کی الله سے شرم کوفنے کی کی انگری کی انگری کی اللہ سے شرم کوفنے کی انگری کی انگری

### احاديث طيبه مين جنت كابيان

احادیث شریفہ بی بہت دضاحت کے ساتھ جنت کی لازوال نمتوں کا مبارک تذکرہ فرمایا گیا ہے جن کے مطالعہ سے طبعی طور پردل بی ان محلم فعتوں کا سختی بینا ہو جاتا ہے ،ایکی چنداحادیث کا خلاصہ ذیل بیں درج کیا جاتا ہے آخضرت کیا نازادرادرادراد

- جنت کی خوشبوه ۵۰ سال کی مسافت ہے آئے گئی ہے۔ رصحیح اسن حسان ہے ا
- جنت کی ممارتوں میں ایک این سونے اور ایک چا تدی کی گئی ہے،اور ان کی بین مشک ہے،اور ان کی بین مشک ہے،اور ان کی کنگر ہوں کی جگہ ہیرے جواہرات ہیں اور مٹی زعفران کی ہے جوان میں داخل ہو جائے گا وہ بھی پریشان نہ ہو گا ہمیشہ مزے میں رہے گا ،اور بھی وہاں کی کوموت نہ آئے گی ، نہ کیڑے پرانے ہوں کے،اور نہ بھی جوانی ختم ہوگی۔ دسدا۔ ۱۵ مادو جہ ۱۸۱۷)
- اکیجنتی کواییا خیرعطا موگا جومرف ایک خول دارموتی سے بناموگا جس کی المبائی اور چوڑائی ساٹھ میل کے بقدر ہوگی ،اور اس مؤمن کے متعدد کھر والے اس علی مقیم ہول کے ،اس خیمے کی وسعت کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کوند دی کھے کیس کے ۔ (بعادی ۲۳/۲ کو مد دی کھے کیس کے ۔ (بعادی ۲۳/۲ کا وصلح ۲۳/۲ مدالو هی ۲۸۳/۲)
- جہ جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام 'دکو'' ہے،اس نہر کے کتارے سونے کے بیں،اوراس کی نالیوں میں ہیرے جواہرات بچے ہوئے بیں،اوراس کی مٹل سے زیادہ معطر اور اس کا پائی شہد سے زیادہ بیشااور اولے سے زیادہ سفید سے دردند کردند کردند کا ۱۷۶/۲ مالزغب ۲۸۰۸۲)

### الله سے شرم کیفنے ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ سَمِ سُرِم کیفنے ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللّل جنت کی عورتوں اور حوروں کے حسن و جمال کا عالم یہ ہے کہ اگران میں سے کوئی عورت دنیا میں جما مک بھی لے تو پوری زمین اس کی بےمثال خوشبو سےمعطراور اس کی روشنی اور چیک دمک سے منور ہوجائے اور اس مورت کی اوڑھنی کی قیمت تمام جهان کی دولتوں ہے بھی کہیں زیادہ ہے۔ رہدادی خریف ۲۱۱ سالد غیب ۲۹۵/۰ جنت کی حوریں بیک وقت ستر بیش قیت جوڑے پہنیں گی اوران جوڑوں کے سینے کے باوجودان کی پندلیوں کی جبک دمکے تی کدان کی بٹریوں کا گودا اُو پر سے صاف جملكا موكا جوان كنهايت حسن وجمال اور لطافت كي علامت موكا \_ (الرخب ٢٩٧٤) جنت کی حوریں اینے شوہروں کونہایت شاندار انداز میں مسحور کن آواز میں گانے ☆ سنائیں گی اور حمدوثنا اور شکر کے اشعار اپنی خوبصورت آواز میں بڑھا کریں كى \_(التوغيب ١٠٠٠) جنت میں ایک عظیم باز ار ہوگا جہاں جنتی ہر ہفتہ جایا کریں گے ، وہاں ثال کی طرف ہےائی ہوائیں چلتی ہوں گی جن کی دجہ ہےان جنتیوں کےحسن و جمال میں بے حداضافہ موجائے گا، چنانچہ جب وہ ایے گھرول کولوٹیس کے توان کی بیویال کہیں گی کہ

آپ کے بازار جانے سے آپ کے حسن و جمال میں واقعی اضافہ ہوگیا ہے، یہن کروہ جنتی اپنی یو بول کے بارے میں کہ کہ جنتی اپنی یو بول کے بارے میں ہی جملہ کہیں گے۔ (مسلم ۲۰۱۳ سال بوخس کو سومر دول کے برابر کھانے پینے اور جماع کی طافت عطا ہو گی ، اور سب کی عمر میں ۱۳۳ سال کے جوان کے بقدر ہمیشہ رہیں گی ، (محسب المسلمة ۲۸۲ میں)

کے سے کم تر درجہ کے جنتی کو جنت میں اتنی ہزار خدام اور بہتر یوبیاں عطا ہول گی۔ رکتاب العاقبہ ۲۸۳۶)

الله تعالى بم سب كوان لا زوال نعتول سے سر فراز فرمائے۔ آمین۔

# ﴿ الله سے شوم تعدنے ﴿ ﴿ الله سے شوم تعدنے ﴿ ﴿ ٣٩٩ ﴿ ﴿ ٣٩٩ ﴿ ﴾ وَالله عَلَمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

### قرآن كريم ميں جہنم كاذكر

اس کے بالمقابل کفاراور بھللوگوں کوسر اویے کے لئے اللہ تعالی نے جہنم بنائی ہے جس کی سرائیں اور مولنا کیاں تا قابل بیان ہیں، قرآن کریم میں جگہ جہنم کی ختیوں کو ذکر کر کے اس سے ڈرایا گیا ہے، اس سلسلے کی بعض آیات کا خلاصہ ذیل میں درج ہے:

جنم کی آگ کو د مکانے کے لئے ایندھن کے طور پر انسان اور پھر استعمال ہوں کے دائید وزیر استعمال ہوں کے دائید وزیر استعمال میں ا

کافروں کی کھال جب جہنم کی آگ ہے جل جائے گی تو فوراً دوسری نئی کھال ان پر چر صادی جائے گی تو فوراً دوسری نئی کھال ان پر چر صادی جائے گی (تا کہ برابر شدید تکلیف کا حساس ہوتارہے)۔ دائساء ۵۱)

العراف اس) جنيون كااور مناجهونا موكى رالاعراف اس)

کے جہنیوں کو (پانی کے بجائے سر اہوا) پیپ بلایا جائے گا، جے انہیں زبردتی پینا بڑےگا۔ (اہر اهم ۱۱ - ۱۷)

🖈 جہنیوں کا لباس گندھک کا ہوگا (جس میں آگے جلدی گئی ہے)۔(ابراهیم ٠٠)

جنہ جہنیوں کی (شدت عذاب سے)الی دہاڑ اور چیخ و پکار ہوگی کہ کان پڑی آواز سنائی ندرے گی ۔ (هود ۱۰ املاباه ۱۰۰)

پنہ جہنیوں پرنہایت کھولتا ہوا پائی ڈالا جائے گادہ پائی جب بدن کے اندر پنچے گا تو پیدہ کی استوری او چیزہ کی اور او پر سے لاکر نکال دے گا مادر کھال ہی گل پڑے گی اور او پر سے لو ہے کہ ہتھوڑے سے بٹائی ہوتی رہے گی ، بہت کوشش کریں کے کہ کسی طرح جہنم سے نکل مما کی گئیں گر فرشتے پٹائی کر کے پھر آئیں جہنم میں دھیلتے رہیں گے۔ رامعیے ۱ - ۲۲)

ہما گیں گر فرشتے پٹائی کر کے پھر آئیں جہنم میں دھیلتے رہیں گے۔ رامعیے ۱ - ۲۲)

#### 

- ت جہنیوں کوسینڈ مے (زقوم) کا درخت کھلایا جائے گا جوجہم کی پیداوار ہوگا، جو شیطان نما نہایت بدصورت ہوگا جے دیکھر کھی کراہت آئے گی ای سے وہ پیٹ مجریں کے اور اوپر سے جب پیاس کے گی تو خت ترین کھوتا ہوا پانی اور پیپ بیاس کے گی تو خت ترین کھوتا ہوا پانی اور پیپ بیاس کے گی تو خت ترین کھوتا ہوا پانی اور پیپ بیاس کے گی تو خت ترین کھوتا ہوا پانی اور پیپ بیاس کے گی تو خت ترین کھوتا ہوا پانی اور پیپ بیاس کے گی تو خت ترین کھوتا ہوا پانی اور پیپ بیاس کے گی تو خت ترین کھوتا ہوا پانی اور پیپ
- جہنیوں کی گردن میں طوق پڑے ہوں کے اور پیروں میں بیڑیاں پڑی ہوں گی اور (مجرموں کی طرح) آئیس تھیدٹ کر کھولتے پانی میں ڈال دیاجائے گا پھر بھی آگ میں دھونکایا جائے۔ دھلو اے - ۷۲) افروں کوستر گزلجی زنجیریں وں میں جکڑ کرلایا جائے گا۔ دالملہ ۳۰)
- جہم کے پیرے پرنہایت زیردست قوت والے اور بحت کیرفرشتے مقرر میں جو اللہ کے تاریخ مقرر میں جو اللہ کے تاریخ کی پررحم اللہ کے تکم کی تقبل میں فررہ برایر مجمعی کوتائی نہیں کرتے (لیتی ندوہ جہنی پررحم کھا کیں گاردندی آئیس میک دے کرکوئی جہنی نکل سکے گا)۔(المصورم آیت:۱)

### احادیث شریف میں جہنم کی مولنا کیوں کابیان

ای طرح آنخضرت ملی الله علیه وسلم نے احادیث طیبہ میں نہایت تفصیل اور وضاحت کے ساتھ جہنم اور اس کے مولناک عذابوں سے امت کو متنبہ فرمایا ہے، چند احادیث کا خلاصہ ذیل میں درج ہے:

- جنم کی آگ دنیا کی آگ کے مقابلہ میں 19 گنا زیادہ جلانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ (ملم/۱۸۱۰)
- جہنم کی آگ کوایک ہزار سال تک دہ کایا گیا جس کی وجہ سے وہ سرخ ہوگئ، مجرایک ہزار سال تک دہ کایا گیا جس کی بناپر وہ جلتے جلتے سفید ہوگئ، اس کے بعد مجرایک ہزار سال دہ کایا گیا تو وہ سیاہ ہوگئ، چنا نچہ اب وہ نہایت اند میری اور سیای کے ساتھ د کہ ربی ہے۔ (ترفی ۸۷/۱۸)
- اتی بدبودار ہے کداگراس کا ایک قطرہ بھی دنیا

# الم الله سے شوم حمض ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ وَمِا مَا مَا وَهِمْ مَوْمًا عَالَمَ ا

اعداز فالكاسية كرجس كى غذاى يدموك اس كاكيا حال موكا \_رسدى دريف ١٩١٢م

ابن حياثُم ٢٤٨/٩)

اس جہنےوں کو پلایا جانے والا' عشاق' (زخموں کا دھوون) اتنا سخت بدبودارہے کہ اس کا گرمیرف ایک ڈول بھی دنیا میں ڈال دیا جائے تو ساری دنیا اس کی بدبوسے حرصائے گی۔ (زندی ۸۲/۱)

جہنیوں کو پلایا جانے والا پانی اس قدر تخت گرم ہوگا کہ اس کو منہ سے قریب کرتے ہی چہرہ بالکل جیل جائے گا حتی کہ گرمی کی شدت سے اس کے سری کھال تک پھل جائے گا ، پھر جب وہ جہنی اس بد بودار اور گرم ترین پانی بادل نا خواستہ ہے گا تو وہ اس کی سب انتزیاں کا شرح بیچھے کے رائے باہر تکال دے گا۔اعلان الله مند (تدی شریب ۱۵۸/۸)

جہم کی لیٹوں سے جہنی کا چرواس طرح جبلس جائے گا کہ او پڑکا ہونٹ آ دھے سر تک سٹ جائے گا اور نیچ کا ہونٹ اس کی تاف تک سکر جائے گا۔ اللهم احفظنا مند۔ (ترقی شریف ۱۵۱/۲)

ک افرجبنی کی دار دارے بہاڑ کے برابر ہوگی ادراس کی کھال کی موٹائی ادن کے سافت کے سافت کے بھار کی کھال کی موٹائی ادن کے سافت کے بھار ہوجائے گی (تاکہ بدن براہونے سے تکلیف میں مزید اضافہ ہوسکے)۔(سلم ریسہ ۲۸۲۲)

ایک روایت میں ہے کہ کافری کھال کی موٹائی ۳۳ ہاتھ کی ہوگی ،اور داڑھ اُحد کے پہاڑ کے برابر ہوگی ،اور ایک کافر کے بیٹے کی جگہ اتن وسیع ہوگی جیسے کم معظمہ اور میں بیٹا دی میں معظمہ اور میں بیٹریٹ اور کی مسافت ہے ( تقریبًا ۵۰۰ کلومیٹر ) (تر ندی ٹریٹ اُرمہ)

کا فرکی زبان جہنم میں ایک فرنخ اور دوفرنخ کے بقدر باہر تکال دی جائے گی حتی کہ دیگر جہنمی اس برچلا کریں گے۔ (ترزی شریف/۵۸)

#### 

- جہتم کے الرو ہے اُونٹ کی گردن کے برابر موٹے ہوں گے اور استے بخت زہر یلے
  ہوں گے کہ ڈینے کے بعد ان کے زہر کی ٹیسیں سر (2) سال تک اُٹھتی رہیں
  گی، اور جہتم کے بچھو فچروں کے برابر ہوں گے، جن کے ڈینے کی ٹیس
  عالیس (۲۰) سال تک محسوں ہوگی۔ (سندامیہ/۱۹۱۰ الرفیب والر سیسہ/۱۵۸)
- جہنیوں پررونے کی حالت طاری کردی جائے گی پس روتے روتے ان کے آنسو
  خٹک ہوجا کیس گے تو پھر وہ خون کے آنسواس قدررو کیس گے کدان کے چہوں
  میں (استے بوے بوے) گڈھے ہوجا کیس گے کداگر ان میں کشتیاں چلائی
  جا کیس تو وہ بھی چلنے گئیں۔(سن این اجر کاب الربہ باب ۲۸ مدے ۲۸۰۰۰ من ۱۹۸۳، الرفیب
  والربیب ۲۸۰۰)
- جہتم میں سب ہے کم تر عذاب والا فخف وہ ہوگا جس کے جوتے میں جہم کے
  انگارے رکھ دیئے جا کیں گے جن کی گری ہے اس کا دماغ ایے کھولے گا جیسے
  دیچی میں آگ پر پائی کھولتا ہے، اور وہ سمجھ گا کہ جھ سے زیادہ سخت عذاب میں
  کوئی نہیں ہے حالا تکہ وہ سب ہے کم تر عذاب والا ہوگا۔ (بناری ۱/۱۵۱۰/ تغیب
  داتر ہے ہا/۲۷۲)
- جہنم میں داخلہ کے بعدسب سے پہلے جہنیوں کوز ہر ملے سانیوں کے زہر پر مشمل ایک مشروب پینے کو ملے گا جس کے جہری شدت اس قدر زیادہ ہوگا کہ اس کو مشہ سے قریب کرتے ہی اس کا گوشت اور ہڈیاں تربتر ہوجا کیں گی۔ (مسع بن باب بیارے) اس لیے ہمیں اللہ کے عذاب سے ہروقت ڈرتے رہنا چا ہے اور ہمیشہ اس کی فکر وقت خری جہم اپنی بدعملی کی وجہ سے خدا نخواستہ ستی عذاب نہ ہوجا کیں ،اللہ تعالی پوری امت کوا بے عذاب سے محفوظ رکھے۔ آمین۔

## بڈعمل اہلِ ایمان کوجہنم سے نکا لنے کے لیے آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش

ایک عرصہ کے بعد جب کہ وہ اہل ایمان جنہوں نے برعملیاں کررتھی ہوں گی جہنم میں جا کرا بی مقررہ سز انجلت بیچے ہوں گے بتو اللہ رب العالمین اپنی عظیم الشان رحمت کا اظهارفرات بوسة ان مؤمنين كجنم سدرائى كى كاردائى كى شروعات فرمائ كاءب ے پہلے مارے آتا ومولا سرور کا تنات فر دوعالم حضرت محمصطفی صلی الشعليه وسلم بارگاه صدیت میں بحدہ ریز ہوجائیں گے ،اورایک زبانہ تک محدہ میں رہ کرحدوثنا میں مشغول رہیں ے،اس کے بعد اللہ تعالی ارشادفرمائے کا کہ اے محد ( 海) سر اُٹھائے ،ارشادفرمائے آپ کی بات می جائے گی اور سفارش فر مایئے آپ کی سفارش قبول کی جائے گی ، چنا نجہ نبی ا کرم صلی الله علیه وسلم این امت کے گذگاروں کی شفاعت فرمانے کے لیے درخواست کریں کے کہ بسارب امتسی امتہ ا (اے رب! میری امت، میری امت) تواللہ تعالی ارشاد فرمائے گا کہ جائے اجس محض کے دل میں ایک گیہوں یا جو کے برابر بھی ایمان ہو،اسے جنم سے نکال لیج ،چانچ آپ تشریف لا کرایے ایل ایمان کو نکال دیں مے ، مجروالی جا كربارگاه ايزدي مي بجده ريز جوجاكي كے، اور اجازت طنے ير چرسفارش فرماكيں كے، تو الله تعالی فرمائے گا کہ جائے ! جس محض کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو اسے جہم سے نکال لیجئے ، چانچ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا کرایسے لوگوں کوجہم ے خلاصی عطا فرمائیں مے اس کے بعد پھرآنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم دریا رخداوندی میں مزید سفارش کریں گے، تو ارشاد ہوگا کہ جائے جس محض کے دل میں رائی کے دانے سے مجی نتن گمنا کم ایمان ہوا ہے جہنم سے نکال دیجئے ، جنانچی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کم

لَيْسَ ذَاكَ اِلْكِكَ وَلَكِنُ وَعِزَّتَىُ وَكِبُرِيَاتِى وَعَظُمَتَى وَجِبُرِيَاتِى لأَحُرِ جَّنَ مَنُ قَالَ لاَ اِلهَ اِلاَّالِلَهُ (مسلم حويف عن انش(١٠/١)

اس کا آپ کوافتیار نہیں ہے، کین میری عزت، میری کریائی، میری عظمت کی قتم میں ضرور بالفرور اس فخف کوجہم سے خود تکالوں گا جس نے بھی کلمہ طیب پر حا موگا (یعنی دل ہے مؤمن ہوگا)

ایک روایت میں نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ نبی کو دنیا میں ایک اللہ علیہ السلام نے ایک السلام نے اس کا پختہ وعدہ تھا، تمام انبیا علیم السلام نے اس دعاء کا استعال دنیا بی میں کرلیا مگر میں نے اپنی دُعا آخرت میں اپنی امت کی شفاعت اور سفارش کے لیے محفوظ کرلی ہے۔ (مسلم ریف/۱۳-۱۳)

ایک مرتبہ آپ ملی الله علیه وسلم نے قرآن کریم کی طاوت فرماتے ہوئے فود کیا کہ حضرت ابراہیم خلیل الله علیه السلام نے اپنی امت کے گندگاروں کے بارے بیں بیفر مایا: رَبِّ إِنَّهُ نَّ اَصَٰلَلُنَ كَتِيُّراً مِنَ النَّاسِ اَفَعَنُ تَبِعَنِی فَإِنَّهُ مِنِی، وَمَنُ عَصَانِیُ فَإِنَّكَ غَفُرُ ( رَّحِیُہُ - (اموام موسم)

ان بتوں نے بہت ہے لوگوں کو گمراہ کردیا پس جو مخص میری راہ پر بیلے گاوہ تو میرا ہے،اور جو مخص میرا کہنا نہ مانے تو آپ بہت بخشنے والے مہریان ہیں۔

اور حضرت على على السلام في التي قوم سى بار بي من اس طرح التجافر ما تى: إِنْ تُعَدِّبُهُ مُ مَسَانَّهُم عِبَادُكَ وَإِنْ تَغُفِ رُلَهُم فِسِانَّكَ آسَتَ الْعَزِيْرُ الْحَكِيْمُ (المائدة: ١١)

اگرآپان کوسراوی تویآپ کے بندے ہیں،اوراگرآپان کومعاف کردیں

إِنَّا سَنُرضِيكَ فِي أُمَّتِكَ وَلَا نَسُوءُ كَ..(مسلم هويف ١١٣/١)

(پیارے محد ﷺ!) ہم آپ کی امت کے بارے میں آپ کوخوش کردیں ہے، اورآپ کوٹا گوارندر ہے دیں گے۔

اس سے اعدازہ دکایا جاسکتا ہے کہ ہمارے آتا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے کس قدر تعلق اور محبت ہے کہ آپ کوامت کے ایک فرد کا بھی جہنم میں رہنا قطعاً محوار خہیں ہے۔

جنتول کی اینے بر عمل بھائیوں کے لیے سفارش

جنتی لوگ اپنے برقم مؤمن بھائیوں کے ت جس بھی بارگا و ضداوندی جس انتہائی اصرار والحاح کے ساتھ مارے ساتھ مار کے سے اور کھیں کے کہ بچھولگ و نیا جس ہمارے ساتھ ماز کر سے مور دے اور جس کے اور کھیں کے کہ بچھولگ و نیا جس ہمارے ہاں کو جہنم سے نکا لئے کا فیصلے فر مایا جائے ، چنا نچے اللہ تعالی ان جنتیوں کی سفارش قبول فر مائے گا اور حکم دے گا کہ جن جن لوگوں کو تم جائے ہیا نے ہوائیس و ہاں سے نکال لا کو، یہ حضرات جہنم میں جا کہ اپنی جان بچیان کے سب لوگوں کو جہنم سے نکال لا کیں کے اور اس وقت اللہ تعالی ان بھل لوگوں کی صور تیں آگ سے تحفوظ فر مادے گا تا کہ آئیس بچیائے جس وشواری نہ ہو، اس کے بعد اللہ تعالی اف کے بعد اللہ تعالی اف کے بعد اللہ تعالی افر مائے گا کہ جاؤجس کے باس ایک دینار کے بقد رمجی ایمانی عمل ہوا ہے

### الله تعالیٰ کے خصوصی آزاد کردہ لوگ

اس كے بعد اللہ ارحم الراحمين ارشادفر مائے گا:

شَفَعَتِ الْمَلَاثِكَةُ وَشَفَعَ النَّبِيُّونَ وَشَفَعَ الْمُؤمِنُونَ وَلَمْ يَثَقَ إِلَّا اَرُحَمُ

الرَّاحِمِيُنَ۔

فرشتے ،انبیاء،اوراہل ایمان سب سفارش کر بھے،اب رب کریم ارم الراحمین کے علاوہ کوئی باتی نہیں رہا۔

اور پھراللہ تعالی ایک مفی ہر کر (جس کی وسعت کاعلم اللہ کے سواکی کوئیں)
ایے جہنیوں کو جہنم سے نکالے گا جن کے پاس ایمان قلبی کے علاوہ کوئی بھی ظاہری گل (نماز، روزہ بہتی وغیرہ) نہ ہوگا، یہ لوگ جل سمن کر کوئلہ ہو چکے ہوں گے، ان سب کو جنت کے دروازے پر واقع ''نہر حیات' ہمی خوطہ لگایا جائے گا جس کے اثر سے بیسب تروتازہ ہو کا طلب کے اوران کی گردنوں ہیں خاص ہم کے چھلے ڈال جا کیں ہے جہنمیں دیکہ کرالل جنت انہیں پہچان لیس کے کہ یہ اللہ کے آزاد کردہ جنتی ہیں جو یغیر کی ظاہری گل کے صرف دل میں ایمان کی بدولت جنت میں آئے ہیں، بہر حال اس کے بعد اللہ تعالی ان سے فرمائے گا کہ جاؤ جنت میں واضل ہوجاؤ اور تاجد نظر جو پھی تنہاری نظروں میں سات ،وہ فرمائے گا کہ جاؤ جنت میں واضل ہوجاؤ اور تاجد نظر جو پھی تنہاری نظروں میں سات ،وہ شراے کو اس تھی کی کوئی فل ہو گا تو اللہ تعالی ان سے فرمائے گا کہ میرے پاس شمیر کی کوئی سات کی کہ وہ نہت کی کوئی سے کہ وہ نہت ہمیں سے کہ کہ وہ نہت کی کہ وہ نہت کے کہ وہ نہت کی گا کہ میرے پاس سے جو تو اللہ تعالی این سے جو تو اللہ تعالی آئیں ہے تھی میشار سے سات کا کہ:

رُضَائِي فَكَلَ ٱسْعَطُ عَلَيْكُمْ بَعُدَةً آبَداً \_(مسلم شويف ١٠٣/١)

الله سے مدرم معملے کا کھی کہ اللہ سے مدرم معملے کا کہ میں کا اس کے اس میں بھی بھی آم سے ناراض نہ اس کی بھی آم سے ناراض نہ مول گا۔

الله اكبرارحت خدادندى كى شان كتى عظيم بيداس مديث سدولت ايمان كى قدر وقيت اوراجميت كا بحى انداز ولكايا جاسكتا ب كه آخرت يمسب سي زياد وجو چيز كام آسك و ايمان جوكا الله تعالى جونس كوايمان كالل سي سرفراز فرمائ آمين ـ

جنت میں داخل ہونے والے آخری شخص کا حال

حضرت عبداللدين مسعود سے مردی ہے کہ آنخضرت صلی الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت یس سب سے آخر یس داخل مونے والے فض کا حال بیہوگا کہ وہ کرتا پڑتا چل ر باہوگا اور جنم کی آگ کی پیش اے حملسا رہی ہوں گی بالآخر جب وہ جنم سے بہشکل نکل یائے گا تو جہم کی طرف د کھ کر بے اختیار یہ کیے گا کہ وہ ذات بڑی باہرکت ہے جس نے مجھے تھے(جہم) سے نجات مطافر مائی اور بے شک اللہ تعالی نے مجھے و فعت بخش ہے جو اولین و آخرین میں ہے کی کو بھی نہیں عطا کی گئی۔ پھراس کے سامنے ایک درخت طاہر ہوگا تو وہ عرض كرے كا كماے دب كريم آپ مجھے اس درخت كتريب فرماد يجئ تاكمش اس کے سامیر میں بیٹھوں اور اس کے یانی سے بیاس بچھاؤں۔اس پر اللہ تعالی فرمائے گا کہ اے آدی اگر میں تیری مراد پوری کردول تو تو مجمداور مائے گا؟ وہ مخص کے گا کہ نہیں بروردگار ااور مريدسوال ندكرنے كا يكافئده كرے كاچنا نچراللد تعالى اس كى معذرت كو تبول فرمائے گا۔ کیونکہ وواس کی بے صرفیعت سے واقف ہوادراسے اسکے مطلوب ورخت کے نیچے پہنچا دےگا۔وہ بخص اس کے قریب جا کراس کے سامیر میں بیٹھے گا اور وہاں موجودیانی یے گا۔ پھراس کے لئے ایک دوہرا درخت سامنے لایا جائے گا۔جو پہلے درخت سے اور اجماموگا۔ تو محرو و محف الله تعالى كے اس كے قريب جانے كى درخواست كرے كا الله تعالى فرمائے گا اے آ دی کیا تونے کچھاورسوال نہ کرنے کا عبد نہیں کیا تھا؟ اور اگر میں تیری مراد بوری کردوں تو چرتو کچھاورسوال کرے گا؟ چنانچہ پھروہ مخف سوال نہ کرنے کا دعدہ کرے گااورالله تعالی اس کی برمبری کو جانتے ہوئے چٹم یوشی فرما کراہے اُس درخت کے قریب

پہنچا دے گا اور وہ اس کے سامیہ اور یانی سے فائدہ اٹھائے گا۔ پھر ایک تیسرا ورخت جنت کے دروازے کے بالکل قریب نمودار ہوگا جو پہلے دونوں درختوں سے زیادہ خوبصورت ہو گا۔ تو میخف اس کے قریب جانے کی بھی درخواست کرےگا۔ بالآخر جب اسے اس درخت تك كانجاديا جائے گا تواسے وہاں الل جنت كى آوازيں سنائى ديں گى۔ تو وہ درخواست كرے گا اے رب كريم إاب بس مجھے جنت ميں داخل فرماد يجئے \_ تو اللہ تيارك وتعالیٰ اس ے خاطب ہو کر فرمائے گا کہ آخر تیراسوال کرنا کب ختم ہوگا؟ کیا تواس بات پر راضی نہیں ہے کہ میں مجھے دنیا کی دوگئ جنت عطا کردول؟ تو و چخص جرت زدہ ہوکر کے گا کہ اے رب كريم! آپ رب العالمين موكر جھے خداق فرماتے ہيں؟ اتى روايت بيان كرك اس حديث كرادى عبدالله بن مسود من كاراد حاضرين عفر مايا محص بين يوجية كم مل كون بنس ربامون؟ چنانچه طاخرين نے يكي موال آپ سے كياتو آپ نے فرمايا كماى طرح اس روايت كوييان كركي الخضرت الكان في بعي تبسم فر ما يا تفا - اور جب محاب ي آپ ہے اس کی دید ہوچھی تو آپ نے فرمایا تھا کہ میں رب العالمین کے بیننے کی دیہ ہے بنس رہا موں۔ کیونکہ جب وہ بندہ بیر*م ض کرے گا کہ* الدالعالمین آب رب العالمین ہو کر مجھ سے مذاق كررب بين -تورب العالمين فرمائ كاليس تخصف غداق نيين كرر بامول بلكه من جس بات کوچا موں اس کو بورا کرنے برقادر موں۔ (سلم شریف،۱۵۱۱) الله تعالی کے مشنے کا مطلب اس کارامنی ہونا اور خوش ہونا ہے۔

اوراس روایت کوحفرت ابوسعید خدری نے اس اضافہ کے ساتھ روایت فرمایا کہ اللہ تعالی اس فخص نے فرمایا کہ اللہ تعالی اس فخص نے فرمائے گا اور اللہ تعالی اس فخص نے فرمائے گا اور اللہ تعالی اس مزید ہاتھی یادولا تاریح گا تا آئکہ جب اس کی سب آرز و کی شخص موجا ئیں گی تو اللہ تعالی اس نے فرمائے گا کہ تھے تیری آرزؤں کے ساتھ مزیدوں تعتیں عطا کی جاتی ہیں۔ پھر وہ جنت میں جا کرا ہے جمل میں واض ہوگا تو جنت کی حوروں میں ہے اس کی دویویاں اسے دیکھر کہیں گی ' متم الم تعلیم اس کے لئے ہیں جس نے تم کو ہمارے لئے اور ہم کو تہارے لئے وجہ دیکھر کہیں گئے اور بھر کو تمارے لئے اور ہم کو تہارے لئے وجہ نے بین جس نے تم کو ہمارے لئے اور ہم کو تہارے لئے جنتیں کی گئے کہیں اس کے لئے ہیں جس نے تم کو ہمارے لئے اور ہم کو تہارے لئے جنتیں کی ہیں اس کے لئے ہیں جس نے تم کو ہمارے لئے اور ہم کو تہارے لئے جنتیں کی ہیں وہ کو تی اس کی ہیں جنتیں کی ہیں وہ کو نہ گئے کے دو تا میں کی اس کی سے دور بھی تیں دیکھر کی اور کو نہ کی میں کی کی دور سے دور بھی کی دور سے دور بھی کی دور سے دور کی کو تاریک کی کو تیں دیکھر کی دور سے کی کی کی کو تھر کی کی کی کی کہ کو تاریک کی کو کو تی کو کی کی کو کی کو کو کی کی کو کی کی کو کی کو کی کو کی کو کی کی کو کی کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کی کو کو کی کو کو کی کو ک

## 

### جب موت كوبهي موت آجائے گي

اس کے بعد جب سب جنتی جنت میں اور سب جنمی جنم میں اپنے اپنے اصل ممکانوں تک پہنے جا کیے اور جن کا جنم سے اور جن کا جنم سے نکلنا مقدر ہوگا وہ سب نکل کر جنت میں داخل ہو چکیں گے۔ تو جنت اور جنم کے آئا ایک دیوار پر موت تو آیک مینڈ ھے کی شکل میں لایا جائے گا ، اور تمام اہل جنت اور اہل جنم کو جنح کرنے ہو چھا جائے گا کہ جانتے ہو یہ مینڈ ھا کون ہے، سب جواب دیں مے کہ " یہ موت ہے" کھر سب کی نظروں کے سامنے اس مینڈ ھے کون ہے، سب جواب دیں مے کہ " یہ موت ہے" کھر سب کی نظروں کے سامنے اس مینڈ ھے کون کے دیا ہے۔ گا اور اعلان ہوگا کہ:

یَاآهُلَ الْحَدَّةِ عُلُودٌ فَلَامَوُ عِنوَیَاآهُلَ النَّدِ عُلُودٌ فَلَامَوُتَ مِعْدِی هریف ۱۹۱/۲) اے جنتیوااب یہال جہیں ہمیشہ رہنا ہے،اب موت نیس آئے گی ،اوراے جہنیوااب تم اس میں ہمیشہ رہو گے،اب حہیں موت ندآئے گی ( لیکنی اب موت کوخود موت آگئے ہے)

بہر حال موت، حشر ونشر اور جنت وجہتم کے بیہ ہوت دبا حالات ہماری غفاتوں کو دور کونے کے لئے کافی ہیں، اور ان حالات کا تذکرہ اور یادد ہائی اس بات کی علامت ہے کہ ہمارے دل میں اللہ تبارک وتعالی ہے شرم وحیا کا جذبہ اور اس کا حت اداکرنے کا داعیہ موجود ہے، اس لئے کہ آنخضرت کی نے جیاء خداوندی کی ایک نشانی '' موت اور اس کے بعد کے حالات یادر کھے'' کو بھی قرار دیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی یادد ہائی کی دولت عطافر مائے۔ (آمین)



### حرف آخر

# جگہ جی لگانے کی دنیانہیں ہے

رنیوی زیب وزینت سے اجتناب
 الله کی نظر میں دنیا کی حیثیت
 دنیا کی محبت: ہر برائی کی جڑ اللہ عناعت: دائی دولت
 مروقت مستعدر ہے!



### الله سے شرم کمخے کی کا کی الله سے شرم کمخے کی کا کی الله کی الله کا کی الله کا کی الله کا کی الله کا کی الله ک

### ونیا کی زیب وزینت ترک کرنے کی مایت

زیر بحث مدیث کے آخری طامہ کے طور پر بیجائے جمل او شاد قر مایا گیا کہ آؤ مَنُ اَرَادَ الاجسرَـةَ تَسرَكَ زِيْدَةَ الدُّنَيا " يعنى جس فض كا قرت عمى كال طور پكام إلى كا اُميدوار ہوا ہے دنیا كى زیب وزیت ہے دل بٹانا ہوگا،اور پورى الجب آخرت كی طرف كرنى پڑے كى ،الله تعالى نے قرآن كريم عن جا بجادنیا كى زندگى كى بيد قتى كووا مح قر مالي برايك مكار شاد ب

وَمَـاالُـحَيْوةُ الدُّنُهَا لِالْعِبُ وَلَهُوَّ وَلَلنَّالُ الْآخِرَةُ حَيْدٌ لِلَّذِيْنَ يَتَقُوْكَ الْلَا تَمْقِلُونَ ـ (الامعام ٣٣)

اوردینوی زنرگانی تو کچی بی بجوابدواحب کے اور آخرت کا گیر متعول کے اور جن کی متعول کے اور متحدثیں ہو۔ لئے بہتر ہے، کیاتم سوچ بجھے نہیں ہو۔

ایک دوسری آیت می ارشادے:

وَمَـاهَـذِهِ الْـحَيْرَةُ الدُّنْيَالِّالْهُوَّوَّلَمِبٌ وَإِنَّ النَّارَالَاحِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُــلُوُ كَانُوا يَمُلَمُونُ \_(العكون ١٣٠)

اور بید دنیوی زندگی فی نفسه بجز دلیواحب کے اور پچر بھی تبیں ، اور اس زعر کی عالم آخرت ہے ، اگران کواس کاعلم ہوتا تو ایسانہ کرتے۔

ادرسوره مديدش مريدوشاحت كساتهاعلان فرمليا:

إِعْلَمُوا انْمَا الْحَيْوةُ الدُّنْ الْحِبْ وَلَهُوَّ وَيَعَةٌ وَتَفَاعُرٌ ابَيْنَكُمُ وَتَكَاثُرُ فِي الْاَسُوالِ وَالْاَوُلَادِ مَحَمَّلًا مُعَمَّلًا مُكَمَّارَ بَبَاتُهُ ثُمَّ مَهِيْءٌ فَتَرَاهُ مُصَفَرًا ثُمَّ الْحُمَّارَ بَبَاتُهُ ثُمَّ مَهِيْءٌ فَتَرَاهُ مُصَفَرًا ثُمَّ الْحُمْورَةُ مِنَ اللهِ وَرِضُوالْدُومَا الْحَيْوةُ لِللهِ وَرِضُوالْدُومَا الْحَيْوةُ اللهُ مَنَاعُ الْفُرُورِ والعليد آيت: ٢٠)

تم خوب مان لوكرآخرف كمقابله من دغوى حيات بحل العداحب اورايك فابرى زينت اور بابم ايك دومر برخ كرنا اوراموال اوراولاد من ايك كا دومر ب

الله سے شوم محبنے کی کھی ہے۔ کہ اس کی پیدادار کا شت کاروں کو ایسی کے اس کی پیدادار کا شت کاروں کو ایسی کے اس کی پیدادار کا شت کاروں کو ایسی معلوم ہوتی ہے چروہ چراہ وجاتی ہے معلوم ہوتی ہے چروہ چراہ وجاتی ہے داور (الل ایمان اور آخرت کا حال یہ ہے کہ اس میں (کفار کے لئے) خت عذاب ہے، اور (الل ایمان کے لئے) خدا کی طرف سے منفرت اور رضامندی ہے، اور دغوی زئدگی محض دھو کے کا اسباب ہے۔

### دنيوي زيب وزينت كي مثال

قرآن کریم میں کی جگہ دنیا کی تاپائیداری کو داضح مثالوں کے ذریعیہ مجمایا گیا ہے۔ایک آیت میں ارشاد ہے:

لِنَّمَا مَكَلُ الْحَيْوةِ الدُّنَيَا كَمَاءٍ آنْزَلَنْهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاحْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْاَرْضِ مِـمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْاَنْعَامُ حَتَّى إِذَا اَحَذَتِ الْاَرْضُ زُخُرُفَهَا وَازَّيْنَتُ وَظَنَّ اَحُلُهَا أَنَّهُمُ ۚ طَيْرُونَ عَلَيْهَا آمَهُ اَمْرُنَا لَيُلا اَوْنَهَاراً فَخَعَلْنَا هَاحَصِيدًا كَانَ لِّمُ تَغَنَ بِالْاَمْسِ كَتَلِكَ تُقَصِّلُ الْاَيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿ رَوْدَهِ بِوسَ آيتَ ١٣٠)

دنیا کی زندگانی کی و بی مثال ہے جیسے ہم نے پائی اتارا آسان ہے، چرر لا الا لکا اس سے ، چرر لا الا لکا اس سے زمین کا سبز وجس کو آدمی اور جا تو رکھاتے ہیں ، یہاں تک کہ جب زمین بارونق اور حرین ہوگی اور زمین والول نے خیال کیا کہ یہ ہمارے ہاتھ گئے گئی ، کہ اچا تک اس پر ہمارا محمد رات یا دن کو آپنچا ، پھر کر ڈالا اس کو کاٹ کر ڈمیر ، کو یا کل یہاں شرحی آبادی ، اس طرح ہم کھول کر بیان کرتے ہیں نشانیوں کو ان کو کاٹ کر ڈمیر ، کو یا کل یہاں شرحی آبادی ، اس طرح ہم کھول کر بیان کرتے ہیں۔

مینی جس طرح زین سرائی کے بعد شاداب نظر آتی ہے گریشادالی اس کی عارضی ہے، اگر کوئی آفت سادید اس کی عارضی ہے، اگرکوئی آفت سادید اس پر نازل ہوجائے تو اس کی رونق منٹوں سینٹروں میں کا فور ہوجاتی ہے، یکی حال دنیا کی زیب وزینت کا ہے کدوہ محض وقتی ہے چندی ونوں میں یدونق ہے دوئق ہے تدری ونوں میں یدوئق ہے تدری ہوجانے والی ہے۔

#### 

وَاصَٰرِبُ لَهُمْ مُّثَلَ الْحَيْوَةِ الدُّنَيَا كَمَاءِ آنْزَلَنْهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاحْتَلَط بِهِ نَبَاتُ الْاَرْضِ فَاصَبْعَ مَثِيمًا تَلْرُوهُ الرِّائِحُ، وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلَّ شَيءٍ مُّقَتَيرًا الْمَلْمَالُ وَالْبُنُونَ زِيْنَةُ الْحَيْوةِ الدُّنْيَا وَالْبِعِيْثُ الصِّلِحَتُ حَيْرٌ عِنْدَرَتِكَ ثَوَابًا وَحَيْرٌ آمَلًا۔

(الكهف آيت: ۳۹/۳۵)

اور بتلا دیجے ان کودینوی زندگی کی مثال جیسے پائی اتارا ہم نے آسان سے پھر رلا ملا لکلا اس کی وجہ سے زمین کا سبزہ، پھر کل ہوگیا چورا چورا، ہوا میں اثر تا ہوا، اور اللہ کو ہے ہر چیز پر قدرت، مال اور بیٹے رونق میں دنیا کی زندگی میں، اور باقی رہنے والی نیکیوں کا تیرے رب کے یہاں بہتر بدلہ ہے، اور بہتر توقع ہے۔

دنیا کی ہر کھیتی کا انجام یہی ہے کہ اس کے پک جانے کے بعد اسے کا کے کر کھر ہے کھرے کرد یا جاتا ہے، اور پھر اس کا تعشیں ہوا ہیں اڑتا پھرتا ہے بین حال اس دنیا اور اس کے بال ومتاع اور خزانوں کا ہے کہ ایک دن وہ آنے والا ہے جب پورے عالم کوتہ وبااا کردیا جائے گا اور معمولی چیزوں کا قو پوچستا ہی کیا بڑے بوے زبر دست پہاڑ دئی ہوئی روئی کی طرح اڑے اڑے پھریں کے لہذا الی فتا ہوجائے والی چیز میں جی لگا تا اور دن ورات بس اس کی دھن اور کھر میں رہنا عقل مندوں کا کا منہیں ہے۔

### اللدتعالى كي نظر مين دنيا كي حيثيت

تمام دنیا اوراس کی تعتیں اللہ کی نظریں قطعاً بے وقعت اور بے حیثیت ہیں ،اس لئے اللہ تعالی دنیا کی تعتیں کفار کو پوری فراوانی ہے مرحمت فریا تا ہے اوران کا کفروشرک ان نعتوں کے حصول میں مانٹے نہیں بنرآ ، آنخضرت ولکا کا ارشاد ہے:

لُو كَانَتِ الدُّنْيَا تَعْدِلُ عِنْدَ اللَّهِ حَنَاحَ بَعُوضَةٍ مَاسَعْي كَافِرًا مِنْهَا شَرْبَةَ مَاءِ۔ (مرملہ، خوبف ۱/۸) اگراللہ تعالیٰ کی نظر میں دنیا کی حیثیت ایک چھرے پرے برابر بھی ہوتی تواس ایک مرتبہ تخضرت میں عابہ کے ساتھ تشریف لے جارے سے باق داستہ میں کھری کا ایک مرواد پی نظر برداتو آپ کے اس بی کے محابہ نے اس کی تاکید فرمائی تو کھروالوں نے اے بے حیثیت بھے کریہاں بھینک دیا ہے، محابہ نے اس کی تاکید فرمائی تو ت کھروالوں نے ارشاد فرمایا:

اللَّهُ يَا اَهُوَنَّ عَلَى اللَّهِ مِنَ هذِهِ عَلَى اَهُلِهَا \_(درمدى دريف٥٨/٢) الشرق الى كرزويك دنياس بكرى كريج كرائي همروالول كي نظر ش دليل جوتے سرزياده برجيشيت اور بروقعت ہے۔

اورا يك حديث عن آنخ ضرت الله في ارشاد فرمايا:

اِلَّ اللَّهُ اَلَهُ مَا وَالْا مُوتَا مَا اللهِ وَكُرُ اللهِ وَمَا وَالْا مُوعَالِمُ أَوْ مُتَمَلِّمُ . (درملى دريف ٥٨/٢)

بے فک دنیا خود می قاتل احت ہے، اور اس میں جوچزیں ہیں وہ می قاتل احت ہیں سوائے الشرق الی کے ذکر اور اس کے متعلقہ اعمال کے اور سوائے عالم یا متعلم کے۔

معنی دنیای رو کراگرانسان الله عناقل اور آخرت ب برداه بوجائی این دنیا کی پوری دعگی اور اس کی ساری تعیی انسان کو احت کے طوق یس جرا کرنے والی ہیں،
المقاد نیا بسی احافظت رہنا جا ہے جننی اس کی ضرورت ہاس لئے کر آخضرت وہ کا کا استاد ہو کہ دنیا اور آخرت کی دعمی کا مقابلہ اس طرح کرد کرا کی طرف تو محض ایک انگی یس المحدد المحدد اور دو محدد میں اخراج کی اندازہ نیس بالا یہ محدد ہاور یہ سمندر کی مثال پوری آخرت ہے جو تماے محدود ہاور یہ سمندر کی مثال پوری آخرت ہے جو المحدد اور ایس سمندر کی مثال پوری آخرت ہے جو المحدد اور الله واللہ کے در تدی شرف بیدی مثلا کی المحدد اور اللہ سمندر کی مثال پوری آخرت ہے جو المحدد اور الله کی دوال ہے۔ (تدی شرف بیدی)

اس لئے دنیا علی جتنے دن رہا ہے اتی فکر یہاں کے بارے میں کی جائے اور آخرت می جتنے دن رہنا ہے آئ فکر وہاں کی کرنی لازم ہے۔

### الله سے شرم کمنے کی واقع کے اور اللہ سے شرم کمنے کی واقع کے اللہ اللہ سے شرم کمنے کی واقع کے اللہ اللہ اللہ ال

### كافرول كى دنيوى شان وشوكت د مكيدكر بريشان نه مول

عام طور پر دنیا بیس کفار کی شان و حوکت، بال دوولت اور ظاہر عیش و آرام دیکھ کر لوگ ان کی حرص کرنے بیس پڑجاتے ہیں یا دل رتگ ہوجاتے ہیں اوراحساس کمتری کا شکار ہوجاتے ہیں،اوران کی دوڑ بیس شامل ہونے کے لئے حلال و حرام بیس تمیز ختم کردیتے ہیں جیسا کا آج کل کے نام نہا دوانشوروں کا حال ہے، تو ان کی تنبیہ کے لئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فر مایا:

لَايَخُرِّنَّكَ تَعَلَّبُ الَّذِيْنَ كَفَرُوافِى الْبِلَادِ مَتَسَاعٌ قَلِيُلَّ ثُمَّ مَـاُوهُمُ جَهَنَّمُ وَبِقُسَ الْمِهَادُ (آل صوان ١٩٧١)

آپ کود موکه نددے کا فرول کا شہروں میں چلنا پھرنا پیا کدہ ہے تھوڑ اسا، پھران کا ٹھکا نددوز خے اوروہ بہت براٹھکا نہ ہے۔

### جگہ جی لگانے کی ونیانہیں ہے

دنیا اوراس کی سب چک دکے محض عارض ہے،انسان کی زندگی میں اگر کوئی الحرکوئی الحرکوئی الحرکوئی الحرکوئی الحرک ہوتا ہے ہیں ہے، مال ہمحت، عزت اور عافیت کے اختیاد ہے لوگوں کے حالات بدلتے رہے ہیں،لبذادنیا کی بدی ہے بوئی کہی جانے والی تعت بھی تاپائیدارہے،اوراس سے انقاع کا سلسلہ یقینا ختم ہوجانے والا ہے،اگر زندگی میں ختم نہ ہوا تو مرنے کے بعد یقینا ہوجائے گا،مرنے کے بعد نہ بوئی بوئی رہے گی،نہ مال مال رہے گا نہ جائیداواور کھیتی ہوجائے گا،مرنے کے بعد نہ بوئی ہوئی دنے بائیداواور کھیتی بازی ساتھ ہوگی۔ان سب اشیاء کا ساتھ چھوٹ جائے گا،اس لئے قرآن وحدیث میں انسانوں کو ہدایات دی گئی ہیں کہوہ دنیا گئی زیب وزینت کو مقصود نہ بنائیں بلکہ اس کے مقابلے میں آخرت کی لاز وال تعتین حاصل کرنے کی جدوجہداور فکر کرنی چاہئے ،قرآن مقابلے میں آخرت کی لاز وال تعتین حاصل کرنے کی جدوجہداور فکر کرنی چاہئے ،قرآن

(بعاری شریف۱/۲ و مسلم شریف ۱ /۳۳۲)

خیرے تو خیر عی برآمہ ہوتی ہے (تاہم) یہ مال دل کش اور میٹھااورذا تقہ دارہ۔ (جیسے) سینچائی کی تالی ہے اگئے والا سیرہ (بے حساب کھانے والے جانورکی ہیشہ کی وجہ سے ہلاک کر دیتا ہے یا ہلاکت کے قریب پہنچا دیتا ہے سوائے اس جانور کے جوہر یالی گھاس کو کھا کر پیٹ بھر نے کر اور میں میٹھ کر جگالی کرتا ہے اور لیداور پیٹا ب نے فرافت کے بعد پھروالی آکر گھاس چرتا ہے (تووہ ہینہ سے محفوظ رہتا ہے اور ہلاک نہیں ہوتا تو اس طرح) اس مال جس بری مشھاس ہے، جواس کو میچ جگہ خرج کرے تو اس کے لیے یہ بہترین مددگار ہے، اور جوا سے فلط طریقہ پر کمائے تو وہ اس جانور کے ماند ہو کر ہلاک ہو گا جو برابر کھاتا رہتا ہے اور اس کی بھوک بھی شتم نہیں جوتی رہتا ہے اور اس کی بھوک بھی شتم نہیں موجی اتا ہے)

آنخفرت سلی الشعلیه وسلم کاس مبارک ارشاد سے دنیا میں اهتکال کی اصل حد معلق مرد میں استخدال کی اصل حد معلق مرد موسل الشعلیہ وسلم میں ایسا استحال کہ بس آدی ۹۹ می کی گردان میں ہر وقت جتلار ہا اور آخرت کو بالکل فراموش کر بیٹے میرا عبائی خطرناک اور وبال جان ہے، آنخضرت سلی الشعلیہ وسلم نے ایک ورمری حدیث میں ارشاد فر ایا:

مَنُ طَـلَبَ الدُّنَيَا حَلَالًا اِسْتِعْفَافاً حَنْ مَسْعَلَةٍ وَسَعْيًا عَلَى آخَلِهِ وَتَعَطَّفًا عَـلَى حَـارِهِ حَاءَ يَوُمَ الْقِيّامَةِ وَوَحُهُهُ كَالْقَمَرِ لِيَلَةَ الْبَدْرِ وَمَنُ طَلَبَ الدُّنيَا مُفَاخِرًا مُكَاثِرًامُراقِيًّا لَقِى اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانً ﴿ (جعب الابعان ١٩٨/٤)

جوفض طال طریقہ سے ، سوال سے بیخے ، کمر والوں کی ضروریات پورا کرنے اورا کے نام سے دیا طلب کرے وہ قیامت میں اس حال

الله سے مدورہ تعجنے کا کہ اس کا چرہ چودھویں کے جاندی طرح چکتا ہوگا ،اور چوفض فخر ومبابات،اور بیس آئے گا کہ اس کا چرہ چودھویں کے جاندی طرح چکتا ہوگا ،اور جوفض فخر ومبابات،اور بارش اس حال بیس حاضر ہوگا کہ اللہ تعالی اس برخصہ ہوں گے۔

لبذاہمیں چاہیے کہ اللہ تعالی سے شرم دحیا کے نقاضوں کو پورا کرنے کے لیے ہم دنیا سے تعلق اس کی حد کے اندررہ کرر کھیں، اور اس سے تجاوز ندکریں، اللہ تعالیٰ ہمیں آؤ فیق مرحت فرمائے۔ آمین۔

ونیاعافیت کی جگہہے ہی نہیں

د نیا میں کوئی فخص بدوعوی نمیس کرسکتا کدوه ممل طور پر عافیت میں ہے، کوئکہ یہاں مجفف کے ساتھ کھے نہ کھوا ہے عوارض کے موے ہیں جو بار باراس کی عافیت میں خلل ڈالتے رہے ہیں،اوراس معاملہ میں امیرغریب ،چھوٹے بزے،باوشاہ یارعایا کسی میں کوئی فرق نہیں ہے، بلکہ غور کیا جائے تو دنیا میں جو تنف جتنے بوے عہدے پر فائز ہوتا ہے یاجتنا برابالداد اور مرسد وار موتا ہے اتنا ہی اس کے ذہن برتظرات اور خطرات کا بوجد موتا ب، ایسے لوگوں کی جان کے لا لے یوٹ دیتے ہیں، ہروقت کمانڈوز کے نرفد میں رہے . ہیں، آزاداندایی مرضی سے کہیں آنا جانا ان کے لیے مشکل موتاہے۔ پھر ہروقت برالی جاتے رہے کے خوف سے ان کی نیدیں حرام موجاتی ہیں، پوری پوری رات زم ونازک مدول پر کروٹیں بدلتے گزرجاتی ہے۔اور فرض سیجے اگراشان بالکل بی عافیت ہو، مال، دولت ،عزت اور برلذت كحصول كاس كے ياس انظام مو پر بھى وہ يورى طرح عافیت میں نہیں ہوسکا، کیونکہ مجوک کے وقت اسے مجوک سے اور بیاس کے وقت بیاس سے سابقہ بڑے گا اور کھانے یہنے کے بعد پر فضلات کونکالنے کی فکر ہوگی ،اوراس کے تقاضے کے وقت بے چینی برواشت کرنی ہوگی ،اوراگر بیضلات اندر جا کررک جا کیں تو مران کو تکالے کے لیے کیا کیا تدبیریں کرنی پریں گی ،الفرض سب کھ ہونے کے باوجود ان فطرى عوارض سے انسان مرتے دم تك نجات نيس ياسكا۔ ﴿ الله سے سرم عملے ﴿ وَ الله على ١٠٠ ﴾

اس کے برخلاف جنت اصل میں عافیت کی جگہ ہے جہاں ہر طرح کی من جاتا نعتیں میسر ہوں گی اور کھانے پینے کے بعد ایک ہی خوشبودار ڈکار سے سارا کھایا پیا ہمنم ہوجائے گانہ بے چینی ہوگی نہ تکلیف اور نہ بد پو کا احساس ہوگا، اس لیے اس عظیم عافیت کی جگہ کوئی اصل مقصود طلب بنانا چاہیے اور دنیا کی زیب وزینت میں پڑکر جنت سے عافل نہ ہونا چاہیے۔

اس لیے کہ مؤمن کا اصل ٹھکانہ جنت ہے جوداتعۃ جائے عافیت ہے، اس اصل ٹھکانہ جنت ہے جوداتعۃ جائے عافیت ہے، اس اصل ٹھکانہ کے مقابلہ میں دنیا کی دندگی واقعۃ قید خانہ سے کم نہیں ہے، جہاں انسان طرح طرح کی قیودات کا پابند ہے، اور اس کے بالمقابل کا فرکوآ خرت میں شخت ترین عذاب کا سامنا کرنا ہے لہٰذاو ہاں کے عذاب کے مقابلہ میں جب تک اس کی جان میں جان ہے اور جب تک اس دنیا میں عذاب سے مہلت کی ہوئی وہ اس کے لیے جنت کے درجہ میں ہے۔

دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑہے

دنیا سے ایساتعلق جوآخرت سے عافل کردے یہی تمام کنا ہوں اور معاصی کی جڑ اور بنیاد ہے۔ آئخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

حُبُّ الدُّنْيَا رَأْسُ كُلِّ خَطِيْتَةٍ (هم الايمان)٣٣٨/

دنیا کی مبت مربرائی کی بنیاد ہے۔

غور کرنے سے بیات باسانی سجھ ش آجاتی ہے کہ دنیا ش جو خف بھی گناہ کرتا ہاں کا اصل محرک دنیا سے تعلق عی ہوتا ہے، مثلاً کی کا مال ناجائز طور پر حاصل کرے۔یا

الله سے طور معنے کی اس ۱۳۱۰ کی اللہ سے طور معنے کی ۱۳۱۰ کی اللہ سے طور میں ۱۳۱۰ کی اس ۱۳۱۰ کی اس ۱۳۱۰ کی اس ۱۳۱ ای کی وجہ سے سامنے آتی ہیں ،سیدنائیس نے ارشاد فر مایا:

"دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے، اور مال (مداواتو کیا ہوتا) وہ خود ہی مریش ہے، آپ سے ہوچھا گیا کہ مال کا مرض کیا ہے؟ تو ارشاد فرمایا: کہ جب مال آتا ہے تو انسان کم محفوظ دہ یا تا ہے، اوراگر بالغرض ان باتوں سے محفوظ کم بھی رہ جائے پھر بھی اس مال کے رکھ رکھاؤ کی فکر انسان کو اللہ تعالی کی یاد سے محروم کریں دیتے ہے۔ دھ ہو بایان ۲۳۸۷)"

ای منا پر اولیاء الله کی شمان سد ہوتی ہے کہ ان کا دل دنیا کی محبت سے خالی ہوتا ،ایک مدیث شن آنخضرت ظاکمار شاد ہے:

إِذَااَحَبُّ اللَّهُ عَبُدًا حَمَاهُ مِنَ الدُّنَيَا كَمَا يَحْمِي ٱحَدُّكُمُ مُرِيْضَةَ الْمَاءَ ـ إِذَا الْحَبُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ ال

جب الله تعالی اپنے کی بندے سے محب فرماتا ہے تو اس کو دنیا ہے اس طرح بھاتا ہے جی اللہ تعالی ہے۔ بھاتا ہے۔ بھاتا ہے۔ اس لی بھاتا ہے۔ اس لئے کے دنیا سے تعلق ،اللہ تعالی سے تقرب میں سب سے بوی رکاوٹ ہے، اس بندوں کو دنیا کی محبت سے پوری طرح محفوظ رکھتا ہے۔ ہے، اس بنا پر اللہ تعالی اپنے خاص بندوں کو دنیا کی محبت سے پوری طرح محفوظ رکھتا ہے۔

## دنیات تعلق آخرت کے لئے مفرب

دنیا سے تعلق اور اس کی لذتوں میں انہاک بظاہر بہت اچھامعلوم ہوتا ہے اور بہت سے لوگ بس دنیوی لذتوں ہی انہاک بظاہر بہت اچھام معلوم نہیں کہ دنیا میں بہت سے لوگ بس دنیوی لذتوں ہی کو اپنا مقصود بنا لیتے ہیں کی اور نقصان کا سب ہیں جو در حقیقت مظیم ترین نقصان ہے۔ آخضرت محقیقت مطیم ترین نقصان ہے۔ آخضرت محقیقت مطیم ترین نقصان ہے۔ آخضرت محقیقت محقیم ترین نقصان ہے۔ آخضرت محقیقت محقیم ترین نقصان ہے۔ آخضرت محقیقت محتیم ترین نقصان ہے۔ آخضرت محتیقت محتیم ترین نقصان ہے۔ آخضرت محتیم ترین نقصان ہے۔ آخضرت محتیقت محتیم ترین نقصان ہے۔ آخض محتیم ترین نقصان ہے۔ آخض محتیم ترین نقصان ہے۔

مَنْ آجَبُ أَجْنَيَاهُ أَضَرَّبِا خِرَبِهِ وَمَنْ آحَبُ اخِرَتَهُ أَضَرَّ بِدُنْيَاهُ فَالْرُوُا مَايَنَفَى عَلَى مَايَقُنْي - (السهقى في هم الايمان ٢٨٨/ مجمع الزائد ٢٣٩/١) الله سے مدوم تعطیے کہ اللہ سے مدوم تعطیے کہ اللہ سے اللہ میں اللہ کا اللہ سے اللہ میں اللہ کا اللہ کا اللہ اللہ کا کہ کے اللہ کا اللہ

حُلُوةُ الدُّنكِا مُرَّةُ الانحِرَةِ، وَمُرَّةُ الدُّنيَا حُلُوةُ الانحِرَةِ \_ (شعب الايمان ٢٨٨/٤،

، مجمع الزوالله ١ /٢٣٩)

دنیا کی میٹی چیز آخرت میں کرواہٹ کا سب ہے، اور دنیا کی کروی زعد گی آخرت میں مضاس کا سب ہے۔

چنا نچر کتے لوگ ایسے ہیں جود نیا ہی نہا ہے ہیں وعرت اور آدام وراحت ہی زندگی گرارتے ہیں کین کہی پر چیش فقلت والی زندگی ان کے لئے آخرت ہی خت ترین عذاب کا سبب بن جائے گی ،اورای طرح کتے اللہ کے بندے ایسے ہیں جن کی زندگی دنیا شاب ہے ہیں جن کی زندگی دنیا شاب ہی ہا ہے ہیں جن کی زندگی دنیا ہی نہا ہے تئی اور ترقی کے ساتھ گزرتی ہے کین ان آذ ماکٹوں پر مبرکی بدولت ان کا مقام آخرت ہیں اس قدر بلند ہوجائے گا جس کا دنیا ہی تصور بھی نہیں کیا جاسکا۔اس لئے ہمیشہ آخرت بنانے کی فکر لازم ہے۔ایک حدیث ہی آخرت بنانے کی فکر لازم ہے۔ایک حدیث ہی آخرت بنانی جی ارشاوفر مایا: ''جس فخص کے دل میں دنیا کی محبت گر کرجائے تو تین با تیں اس کو چیٹ جاتی ہیں (۱) ایس بدختی جس کی مصیبت بھی شرمندہ تھیل نہیں ہوتی ، اس کی حرص جس سے بھی پیٹ تین ہم تا (۳) اور ایس کی مصیبت بھی شرمندہ تھیل نہیں ہوتی ، ایس دنیا ( کسی کے لئے ) طلب گارہا اور (کوئی) اس کی موت آجاتی ہے،اور ( اس کے برعس ) جو آخرت اس کا بیچھا کی لیتی ہے تا آئکہ اس کی موت آجاتی ہے،اور ( اس کے برعس ) جو آخرت کا طلب گار ہوتا ہے تو دنیا اس کی موت آجاتی ہے،اور ( اس کے برعس ) جو آخرت کا طلب گار ہوتا ہے تو دنیا اس کا موت آجاتی ہے،اور ( اس کے برعس ) جو آخرت کا طلب گار ہوتا ہے تو دنیا اس کا بیچھا کی لیتی ہے،اور ( اس کے برعس ) جو آخرت کا طلب گار ہوتا ہے تو دنیا اس کا بیچھا کی لیتی ہے،اور ( اس کے برعس ) جو آخرت کا طلب گار ہوتا ہے تو دنیا اس کا بیچھا کی لیتی ہے تا آئکہ دوا ہے مقدر کارزق حاصل کر لیتا ہے۔

(رواه الطمر اني باسنادسن، الترفيب والتربيب، ٨٥/٧)

### 

### دنیا کی محبت دلی بے اظمینائی کاسب ہے

دنیا سے تعلق جب بدھتا ہے تو ساتھ میں ولی بے اطبینانی ہمی بدھتی جاتی ہے، اور تمام تر اسباب و وسائل مہیا ہونے کے باوجود انسان سکون سے محروم رہتا ہے، آخضرت اللہ فارشادفر مایا:

مَنُ كَانَتِ الدُّنَيَا هَمَّتَهُ قَرَّقَ اللَّهُ عَلَيْهِ آمُرَةً وَحَعَلَ فَقُرَةً بَيْنَ عَيْنَهُ مِوَلَمُ يَاتِهِ مِنَ الدُّنِيَا إِلَّا مَّاكُتِبَ لَهُ وَمَنْ كَانَتِ الْاحِرَةُ نِيْتَةً حَعَلَ اللَّه عَنَاهُ فِي قَلْبِهِ وَحَمَعَ لَهُ آمَرَهُ وَآتَتُهُ الدُّنِيَا وَعِنَى رَاغِمَةً \_ (همب الايمان ٤/٨٨ مابن ماجه حديث ١٠٥، الرهب والوهب (١٩/٨)

دنیا جس محض کی مقصود بن جائے تو اللہ تعالی اس کے معاملات پراگندہ فرمادیتا ہوری بھی اس کی آتھوں کے سامنے کر دیتا ہے، اورائے دیا میں صرف اس قدر ملتا ہے جتنا اس کے لئے مقدر ہے، اور (اس کے بالقابل) آخرت جس کا نصب العین ہوتی ہے تو اللہ تعالی اس منے دل میں فتافی ال دیتا ہے اور اس کے معاملات کو جسمت قرادیتا ہے اور دنیا اس کے پاس ذکیل ہوکر آتی ہے۔

اورایک مدیث قدی میں الله تعالی فے ارشادفر مایا:

اِبُنَ ادَّمَ: ثَقَرَّعُ لِعِبَادَتِي اَمُلَاصَدُرَكَ غِنَّى وَاَسُدُّ فَقَرَكَ وَالَّا تَفُعَلُ مَلَّاثُ صَدُرَكَ شُغُلًا وَلَمُ اَسُدُ فَقَرَكَ (هم الايمان ١٨٩/٤)

اے انسان! میری بندگی کے لئے کیسو ہوجا بتو میں تیرے سنے کوغنا ہے بھر دوں گا اور تیری صرورت پوری کردوں گا ، اور اگر تونے ایسانیس کیا توشی تیرے سیند کومشخولیت ہے بعر دوں گا اور تیری کتا بھی دورٹیس کردن گا۔

اس کے دلی اطمینان کے حصول کے کے بھی ضروری ہے کہ دنیا سے تعلق احتمال کی صدیعی ردھ جائے گا تو پھر محروی ہی احتمال کی صدیعی درجے اس سے متجاوز نہ ہو، اور اگر تعلق حدے بردھ جائے گا تو پھر محروی ہی محروی ہے۔

### 

حضرت انس همراتے ہیں کہ انتخضرت کی نے ارشاد فرمایا:

اَرْبَعَةٌ مِنَ الشَّقَاءِ: حُمُودُ الْعَيْنِ، وَقَسُوةُ الْقُلْبِ وَطُولُ الْآمَلِ وَالْحِرُصُ عَلَى الدُّنيا \_رحمه الزواد عرافواد ١٢٧٧/١٠)

چار چزیں بدبختی کی علامت ہیں(۱) آنکھ سے آنسوند لکانا(۲)دل کا سخت ہونا(۳) لیمنصوبے باندھنا(م) دنیار حریص ہونا۔

### شوقين مزاج لوگ اللدكو يسندنهيس

شوقین حراج اور قیش کے دل دادہ لوگ اللہ کی نظر میں پندیدہ نہیں ہیں، نی اکرم اللے نے ایسے لوگوں کو امت کے بدترین افراد میں ثار فرمایا ہے، ارشاد نہوی ہے:

شَـرَارُ ٱمَّتِـيُ الَّـذِيْـنَ وُلِـ لُوافِى السَّعِيْمِ وَعُلُوا بِهِ، هِمَّتُهُمُ أَلُوالُ الطَّمَامِ وَأَلُوالُ النِّيَابِ يَتَشَلَّقُولَ فِي الْكُلامِ ـ (محاب الزحد لابن العبارك٣٧٣)

میری اُمت کے بدترین لوگ وہ ہیں جوناز وہم بیں پیدا ہوئے اورای بیں پلے اور بوھے، جن کو ہروفت ایس انواع واقسام کے کھانوں اور طرح طرح کے لباس زیب تن کرنے کی فکر واس گیردہتی ہے اور جو ( کھبر کی وجہ سے )مشارمشار کر بات چیت کرتے رہے ہیں۔

سیدنا حضرت عمرین الخطاب اارشاد ہے کہ: تم (زیب وزینت کے لئے) بار بار حسل خانوں کے چکر رائد اور عمرہ عمرہ قالینوں حسل خانوں کے چکر رائد کے اور بالوں کی بار بار صفائی سے بچے رجوہ اور عمرہ تک دل وادہ نہیں کے استعمال سے بچے ماس لئے کے اللہ کے خاص بند ہے عیش وعشرت کے دل وادہ نہیں موتے (کلب الر ۲۷۳)

### دنیاسے برغبتی موجب سکون ہے

دنیای رو کردنیای مروش ندر باانسان کے لئے سب سے بواسکون کا ذراید ہے،ایا محص طاہری طور پر کتنا ہی خت حال کول ند ہو مگر اسے اندرونی طور پر وہ قلبی

الله سے مدوم معمنے کم اللہ سے مدوم معمنے کا مال کہ اللہ سے مدوم معمنے کا مال کے آخضرت الممينان نفیب ہوتا ہے جو بوے برے سرمایدداروں کو کا میسرنہیں آتا ،ای لئے آخضرت کا فیا :

الزُّهُدُ فِي الدُّنْيَا يُرِيْحُ الْقَلْبَ وَالْحَسَدَ.

(كتاب الزهد • ١ ٢ مجمع الزوالد • ١ (٢٨٦)

د نیا سے بے رغبتی دل اور بدن دونوں کے لئے راحت بخش ہے۔ دنیا میں سب سے بوی دولت سکون اور عانیت ہے ،اگر سکون نہ ہوتو سب

دیا میں سب سے بری دوسے سون اور عالیت ہے ، ارسون نہ ہوں سب دولتیں بے کار ہیں،اور بیسکون جبھی ل سکتاہے جب ہم دنیا سے صرف بفتدر ضرورت اور برائے ضرورت تعلق رکھیں،اورالشدی نعتوں پر شکر گزاررہ کراس کی رضا پر راضی رہیں۔

حضرت لقمان نے ارشاد فرمایا وین پرسب سے زیادہ مددگار صفت دنیا سے ب رغبتی ہے کیونکہ جوخض دنیا سے بے رفبت ہوجاتا ہے وہ فالعی رضائے خداو عری کے لئے عمل کرتا ہے، اور جوخض افلاص ہے مل کرے اس کواللہ تعالی اجر دائو اب سے سرفراز فرہا تا ہے۔ (۱۲ بازہ ۲۷) میصفت زہدانسانوں کولوگوں کا محبوب بنادیتی ہے۔ اورا یسے خض کوئی تعدیت حنداللہ اور عندالناس کی دولت نصیب ہوتی ہے۔

### قناعت دائمی دولت ہے

کشت کی فکر کے بجائے مطا و خداوندی پردائشی رہنا تنا ص کہلاتا ہے، اور جس فض کو تنا صت کہلاتا ہے، اور جس فض کو تنا صت کی دولت نصیب ہوجائے وہ ہر حال میں مکن رہتا ہے، پھر وہ بھی احساس کمتری میں جنائیں ہوتا، اور خدور سے کی حرص کرتا ہے ایک حدیث میں ارشاونہوی ہے:

فَدُ اَفَلَتَ مَنُ اَسُلَمَ وَرُزِقَ کَفَافًا وَقَنَّعُهُ اللّٰهُ بِمَا اَتَاهُ (حسب الاہمان ۲۹۰۷)

(جس فض کو تین صفات حاصل ہوگئیں) وہ فلاح پا گیا (۱) جواسلام سے مشرف ہو (۲) جے بھتدر ضرورت روزی لمتی ہو (۳) اور اللہ نے اسے آپ دریے ہوئے رزق پر تنا عاصب سے نواز دیا ہو۔

ايك اور مديث يس آب الكاف ارشاد فرمايا:

### 

عَلَيْكُمْ بِالْقَنَاعَةِ فَإِنَّ الْقَنَاعَةَ مَالٌ لَا يَنْفَدُ وَمِعِمِعِ الزوادد ٢٥١/١٠ م تم قناعت كواختياد كرو، اس لئے كوقناعت ايبامال ہے جو بھی ختم نہيں ہوتا۔ آدی سب سے زيادہ اپنی اولاد كی روزی كے بارے مِن فكر مندر بتا ہے اور اس كے لئے پہلے ہی سے انظام كركے جاتا ہے، دعائيں كرتا ہے، جونت و جدوجہد كرتا ہے، جناب رسول اللہ فلک نے بھی اس سے متعلق فكر فرمائی، بلا شبرا كرآ پ يدعا فرمادية كرآ پ جناب رسول اللہ فلک في مردولت سے بحساب نواز اجائے تو يقينا وہ دعاشر ف تبويت حاصل كر جاتى ليكن آپ نے اپنے خائدان كے لئے كورت مال ودولت كی دعائيس فرمائی بلك آپ نے فرمایا:

اللَّهُمَّ احُعَلُ رِزُقَ الِ مُحَمَّدِ قُوتًا (مسلم ۴۰۹/۱ سعب الایمان ۲۹۱/۱) اے اللہ امحد ( ﷺ) کے اہل خاندان کی روزی قوت (برابر مرابر) مقرر (مادے۔

یعی نداتی کم ہوکہ محلوق کے سامنے ذات کا باعث ہواور نداتی زیادہ ہوکہ آخرت سے غافل کردے، آپ نے یہ ہی ارشاد فر مایا: قیاست کے دوز مالدار اور عرب سب کو یہی حسرت ہوگی کہ انہیں دنیا میں بر ابر سرابرروزی کی ہوتی۔(الزنیب،۱۸)

نيزآب فكارشادعالى ب:

إِنَّ اللَّهُ عَزُّوَ خَلَّ يَتَتَلَى عَبُدَه بِمَا أَعُطَاهُ فَمَنُ رَضِيَ بِمَا فَسَمَ اللَّهُ لَهُ بَارَكَ اللَّهُ فِيُهِ وَوَسَّعَةً وَمَنُ لَمُ يَرُضَ لَمُ يُتَارَكُ لَدَّ (مجمع الزوائد ١/١٥٤/١)

الله تعالی اپ عطا کرده بال کے ذریعہ اپ بندہ کو آزما تا ہے، پس جو حض الله کی تقسیم پر راضی رہا للہ تعالی اسے برکت سے نواز تا ہے اور اس کو صعت عطافر ما تا ہے اور جواس پر راضی ندر ہے ( بلکہ زیادہ کی حرص کر ہے ) تو اس کو برکت سے محروی رہتی ہے۔
الغرض یہ تنا حت اور استغناء انتہائی سکون اور عزوشرف کی چیز ہے۔
ایک مرتبہ حضرت جرئیل علیہ السلام استخضرت اللہ کی خدمت اقدس میں حاضر

#### 

يَبِامُسَحِيَّدُا عِشُ مَاشِقُتَ فَإِنَّكَ مَيَّتُ وَاحْمَلُ مَاشِقُتَ فَإِنَّكَ مَحْزِئٌ بِهِ ، وَأَحِبُ مَنُ شِنَّتَ فَإِنَّكَ مُفَارِقُهُ وَاجْلَمُ أَنْ شَرَّفَ الْمُؤْمِنِ صَالُوتُهُ بِالْكُلِ وَعِرَّةً إِسْتِغْنَالُهُ عَنِ النَّاسِ والطِراني المساوح سن معمع الزواود + ١٠١١)

ا مے جمہ ا ( ( ا ) آپ جتنا چاہیں رہیں (بہر حال ) ایک دن دفات پائی ہے، اور آپ جو چاہیں ایک ایک دن دفات پائی ہے، اور آپ جس سے چاہیں (دنیا میں اعلیٰ کر میانا ہے، اور اچھی المرح معلوم ہو کہ مؤمن کے میں ) تعلق رکیس اے (بہر حال ) چھوڑ کر جانا ہے، اور اچھی المرح معلوم ہو کہ مؤمن کے لئے شرف کی بات اس کا رات کو نماز پڑھنا ہے اور مؤمن کی اصل عزت کی چیز اس کا لوگوں ہے۔ مستغنی رہنا ہے۔

### ونيامين مسافري طرح رمو

حضرت عبدالله این عرفر ماتے ہیں کہ ایک سرتیہ آنخضرت ﷺ نے میرے بدن کا پچھ حصہ ہاتھ میں چار کر ارشاد فر مایا:

> حُنُ فِی الدُّنیَا کَانَّكَ غَرِیُتِ ﴿مِعَادِی شِرِیفَ ٩٣٩/٢) تم ونیایش اس طرح ربوگویا کرتم مسافر ہو۔

یعی جس الرج سافردائے می تھی نے چکہ دول ہیں گاتا بلدا ہی مزل مقسود تک بہنچنے اور وہاں کی عافیت کے لئے ہر وقت اگر مہدد ہتا ہے ای طرح مون کو اپند مسافر آخرت ' ہونے کا تصور ہرودت ذہن میں رکھنا چاہے۔ یہ ای تحقیم هیعت ہے جوتمام نصحتوں کو جامع ہے۔ اور نبی کر یہ دی کا مقدس زندگی ای ہدایت کی علی تغیر تھی۔

### آنخضرت على شان

فادم رسول معزت عبدالله بن مسعود رائے بی کدی ایک مرتب تخضرت کا ک قیام گاہ پر ماضر جوالا جس میں کوئی آرام کی چیز شکی کادر آپ کا ایک کھڑی چائی پر الله سے شوم عصف کی کی کا کا کہ اللہ سے شوم عصف کی دن اقدس پرنمایاں ہور ہے تھے، بی بی منظر دکھ کرردویا، او آپ نے فرمایا: میاں عبداللہ کوں روتے ہو؟ او بی نے مرض کیا کہ:اے اللہ کے رسول ایر ونیا کے بادشاہ) قیمر و کمر کی او نرم و تازک ریٹم کے قالین پرلیٹی اور آپ (دونوں جانوں کے مردار ہونے کے باوجود) اس کمری چٹائی پر تشریف فرمایں۔ (یدو کھے رونا آرہاہے) اس پر انخفرت کے ایک فرمایا:

فَلَاتَبَكِ يَسَاعَبُدَ اللَّهِ فَإِنَّ لَهُمَ الدُّنُيَا وَلَنَا الْآخِرَةَ وَمَا آنَا وَالدُّنْيَا، وَمَا مَثَلِى وَمَثَلُ الدُّنْيَا الِّاكَمَثَلِ رَاكِبِ نَزَلَ تَحْتَ شَحَرَةٍ ثُمَّ سَارَوَتَرَكَهَا\_

(الترخيب والترهيب ش/٩٨)

حبدالله مت روؤ ، کیوں کدان کے لئے دنیای سب کھے ہے ، اور امارے لئے آخرت (کی تعتین میں) اور جھے دنیا سے کیا لیاد یتا ، میری اور دنیا کی مثال تو الی ہے جیسے کوئی مسافر سوار (آرام کے لئے ) کمی در فت کے بیٹجے اُٹر کرآرام کرے اور پھر پھے در میں معدا کے جھوڑ کر چھار بھا ہے ۔

جناب رسول الله الله المحت كى رہنمائى اور ہدایت كے لئے احتيارى طور پر فقر كا راستہ اختيار كيا اور اپنے " أسوة مبارك" ہے ونيا ہے بر رفبت رہنے كى تلقين فرمائى جس كا خلاصہ يہ كم آدى جس حال بي بھى رہ آخرت ہے فافل ندر ہے۔ اور ونيا كى ذيب وزينت اور لهو دلعب بي جتال موكر الى آخرت كا تقسان ندكر ، بلكہ ونيا بي خير والے فرصت كے لهات أو آخرت كى كاميا بى كے حسول كا ذريعہ بنانے كى مجر پور كوشش برا بركر تار ہے۔

### صحت اورونت کی ناقدری

عام طور پرانسان الله تعالی کی دو عظیم نعتوں صحت اور وقت کی نہایت ناقدری کرتا ہے ، اور استحت میں ان کے ذریعہ جتنی کا میانی جاسی است میں ان کے ذریعہ جتنی کا میانی حاصل کرنی جاسی اس میں خت فعلت اور ستی سے کام لیتا ہے، آنخصرت والکا کا

## ارثادمالے:

يْعُمَتَان مَغُبُولٌ فِيُهِمَا كَثِيْرٌ مِنَ النَّاسِ: الصِّحَّةُ وَالْفَرَاعُ\_

(بخاری شریف رقم: ۲۲ ۲)

دونعتیں الی بیں جن بل بہت سے انسان خدارے بل بین:(۱) محت ، وعانیت(۲) فرمت کے اب-

اس مدیث کی شرح فرمات ہوئے محدث ابن بطال نے فرمایا: کو محت اور فرمت کے لحات اللہ تعالی کی اطاعت کی فرمت کے لحات اللہ تعالی کی اطاعت کی جائے اور اس کی منع کردہ چیزوں سے پر ہیز کیا جائے ،اگر اس میں کو تا ہی ہوئی (جس میں ابتلاعام ہے) تو و مخفص آخرت کے خمارے میں ہوگا۔

اورعلامہ ابن الجوزیؒ نے فرمایا: کہ بھی انسان صحت مند ہوتا ہے مگر اسے فرصت مند ہوتا ہے مگر اسے فرصت مندیں ہوتا ہے مگر اسے فرصت مندیں ہاتی ،اور بھی فرصت میں ہوتا ہے مگر صحت ساتھ خیس دیں اور جب بیر دونوں چزیں جمع ہوجا کیں تو اب اس پرستی عالب آجاتی ہے لہذا جو فض سستی کو دور کرکے ان نعتوں کو عبادت واطاعت میں نگائے وہ تو فائدہ اور نفع میں رہے گا اور جوستی میں پڑکر وقت ضائع کردے گائی کے لئے خیارہ بی خیارہ ہے۔

اورعلامر طبی نے فرمایا: کہ ہوں بھے کہ صحت اور وقت انسانی زندگی کا اصل سرمایہ بہاب بدانسان کی بجھے کہ دو آئیں کس کے ہاتھ فروخت کرتا ہے اگر الشرفعالی کے کام میں لگائے تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کے کراس کا بھینی معاوضہ ماصل کر کے فلاح یاب ہوگا ، اور اگر وقتی لذتوں یاستی میں آئیس ضائع کردے گا تو فلا ہر ہے کہ اس کو صرت اور افسوس کے سوا بچھ ہاتھ دندائے گا۔ (خ اب ری ۱۷ سے ۲۷ س

### ہروفت مستعدر ہے!

اس لے معلی مندی کا تقاضایہ ہے کہ آدی ہروقت آخرت کے لئے مستعدرہ، اور آج کا کام کل پرندالے، بلکہ زندگی میں جتنی بھی نیکیاں سیٹی جا سیس کم سے کم وقت میں

اغتید م حمد اقبل حکم در استان مبابک قبل هرمک، وصحتک قبل شقیک، و عدد الدی ۲۸۲/۱۳ و غِنان مقید که و غِنان مقبل مقبل موقی الدی ۲۸۲/۱۳ و غِنان مبلخ باتوں میں المبلخ باتوں سے پہلے المحت کو بیادی سے پہلے المحت کو بیادی سے پہلے المحت کو بیادی سے پہلے المحت کے کات کو معنولت سے الور دیا تہ سے پہلے المرصت کے کات کو معنولت سے الور دیا تہ سے پہلے۔

ال صدید بین ان پانچ اسباب کو بیان کیا گیا ہے جن بیل مدہوش ہوکرانسان
آخرت سے عافل ہو جاتا ہے ، تو تی کر کم بھڑے نے فرمایا کہ یہ چیز ہے محص عارض ہیں ، پچھ
پیٹنیس کب ان کا تسلسل ختم ہو جائے اور پھر بعد بیل حسرت کے موا پچھ ہاتھ نہ آئے ، لوگ
عام طور پر جوانی کے زمانہ کو کھیل کو داور تفریحات بیل ضائع کر دیتے ہیں حالا تکہ بیا تا
میں خدات ہے کہ اس بیل عبادت و او اب ہو حالے کی عبادت سے کہیں زیادہ ہے ، ایک
صدیدہ قدسی بیل ہے کہ اللہ تعالی عبادت کر ارشتی جوان سے خطاب کر کے فرماتا ہے کہ
دمیری نظر بیل بحض فر شیتوں کے برابر ہے '' (سیاب الربدا) اور ایک روایت
میل ہے کہ ''جونو جوان دنیا کی لذتوں اور لہوداد ہو کو کس رضائے خداوندی کے لئے چورڈ
میل ہے کہ '' جونو جوان دنیا کی لذتوں اور لہوداد ہو کو کھیل رضائے خداوندی کے لئے چورڈ
میل ہے کہ '' جونو جوان دنیا کی لذتوں اور لہوداد ہو کو کس رضائے خداوندی کے لئے چورڈ
میل ہے ہورہ ایک آئی ہو کہ عبادت گر ارجوان کو میدان 'کشر شی عرش خداوندی کا سایہ
مطاکیا جائے گا۔''

#### 

الغرض بینهایت بیتی زماند عام طور پر عُفلت می ضائع کردیا جاتا ہے، اور اس نقصان کی پرواہ نیس کی جاتی ، یمی حال صحت ، مالداری اور فراغ عیثی کا ہے، ضرورت ہے کہ ہم غافل ندر ہیں بلکہ پوری طرح مستعدرہ کر آخرت کی تیاری کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل وکرم ہے ہمیں آفر آخرت کی دولت سے سرفر از فرمائے۔ آمین۔

### جنت نک جانے کاراستہ

حفرت حن بھری رحمۃ اللہ علیہ سے مرسل روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ آتخضرت اللہ فی ایک کر ایک مرتبہ استخضرت اللہ فی ایا کہ کیا تم میں سے برخض جنت میں وافل ہونا جا ہتا ہے؟ حاضرین نے مرض کیا کہ ' جی ہاں! یارسول اللہ'' تو آتخضرت اللہ نے ارشاد فر مایا:

فَاقُصِرُوُامِنَ الْامَلِ، وَتَبِتُواا حَالَكُمُ بَيْنَ اَبَصَارِكُمُ وَاسْتَحُيُوا مِنَ اللَّهِ حَقّ الْحَيَاء.

توائی آرز و کی مختر کرو،اورائی موت ہرونت اپی آنکھوں کے سامنے رکھو،اور اللہ تعالی سے اس طرح حیا کرو چیسے اس سے حیا کرنے کاحق ہے۔

حفرات محابہ فے عرض کیا یارسول اللہ ﷺ ہم سب اللہ تعالی سے حیا کرتے ہیں ہو آنخضرت ﷺ فرمایا:

لَيْسَ تَحْتَلِكَ الْحَيَاءُ مِنَ اللّهِ وَلَكِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ اللّهِ أَن لَا تَنْسَوُا الْمَقَابِرَ وَالْبِسَلَى، وَأَن لَاتَنْسَوُاالرَّاسَ وَمَا وَعَى وَأَنْ لَاتَنْسَوُاللَّحُوْفَ وَمَا احْتَوَىٰ وَمَنُ يَشْتَهِى كَرَامَةَ الْاَحِرَةِ يَدَعُ زِيْنَةَ الدُّنْيَاءهُ نالِكَ استَعى الْعَبُدُ مِنَ اللّهِ وَهُنالِكَ أَصَابَ وِلاَيَةَ اللّهِ عَزَّوَ حَلَّ ( كتاب الزهد ١٠٠ )

الله تعالی سے حیا کا بیر مطلب نہیں ہے، بلکہ اللہ سے حیاء یہ ہے کہ تم قبر ستانوں اور مرفے کے بعد کی بوسیدگی کومت بھولو، اور سر اور سر کے متعلقہ چیزوں کومت فراموش کرو، اور پیٹ اور اس بیل جانے والی چیزوں سے مت غافل ہو، اور جو خض آخرت کی عرب مورد دیا جب آدی ایسا کرےگا) تو وہ اللہ تعالی

اس کا آلی سے معروم عصب کی است و اللہ تعالی کا تقرب اور ولا یہ حاصل کر پائےگا۔

آخضرت کی اور اس وقت و واللہ تعالی کا تقرب اور ولا یہ حاصل کر پائےگا۔

اس کا آلی میں ایک دوسرے نے ذکر بھی کرتے رہنا چاہے، اللہ کرے کہ یہ ہدایت ہمارے دولوں کی گہرائی میں اقر جائے اور ہمیں ایے اعمال کی توفیق نصیب ہوجس جس ہم ایک دنیا واقت میں اس کا در مطلق ذات دنیا واقت جس ہے کھر جی نہیں کہ ذرے کو آفاب اور شکے کو بابتاب بناوے، تا ابلوں کو المیت نے واقد دے اور تالا کتو نی مالی کی افتیار میں ہے، ہماس کی دے اور تالا کتوں کو لیا قت عطا کردے، فیراور تو فیق صرف ای کی افتیار میں ہے، ہماس کی دارین کی فیر وعافیت کے طالب ہیں، بے شک وی دعاؤں کا سنے والا اور وی عاجر ول کو شرف تے لیے لیت سے لوازنے والا ہے۔

واحرد عواناان الحمد لله رب العالمين. وصلى الله تعالى على عير حلقه سيدنا ومولانا محمدوغلى اله وصحبه اجمعين، برحمتك باارحم الراحمين.

كتبه احقر محمد سلمان منصورپوري غفرله ولوالديه حادم الحديث النبوي الشريف بالحامة القاسمية، شاهي مراد آباد

-1277/7/YT



# مافذومراجع مافذومراجع

### (اس کاب کی تر تیب دالف می درج ذیل کت مددل کی ہے، مرتب)

| مجعاللك فهد           | ترجمه: حعرت في البندمولانا محودحس         | الترآن الكريم      | 1         |
|-----------------------|-------------------------------------------|--------------------|-----------|
| مدينهنوره             |                                           |                    |           |
| فريد بك ويوءوهل       | ترجمه بحكيم الامت معنرت مولانا اشرف       | القرآناكريم        | ۲.        |
|                       | على تعانويّ                               | Yhi.               | ^ :       |
| كتبهالاصلاح           | الامام الوجمد بن استعيل بن بروزبة البخاري | شحح اليخارى        | ٣         |
| لابيلاغ مرادآباد      | (۱۲۹۵)                                    |                    |           |
| مخارا یند کمپنی،      | الامام الوانحيين مسلم بن الحجاج           | محسم               | ~         |
| ولإيثار               | العفيريّ (م١٢١ه)                          |                    |           |
| مخارا یند کمپنی،      | الامام ابوسيل محمد بن عيس بن سورة الترخدي | جامع الزندي        | ٥         |
| ويويثو                |                                           |                    | person of |
| اشرنى بكذ يود يوبند   | الامام الإداؤدسليمان بن الاهعى            | سنن الي داؤد       | ٧         |
| مرقم: دارالفكر، بيروت | الجعالي (م١٤٥)                            | 40 mg 1882         |           |
| كمتبه تفانوي مدبويند  | الامام ايومدالرحان احمد بن شعيب           | سنناهساتى          | 4         |
| دارالفكر، بيروت       | النهاق (م۲۰۳۵)                            |                    | 7100      |
| اشرنى بكة بومديوبند   | الامام الوحيدالله محمد بن يزيد القزويي    | سننائن لمب         | Ä         |
| دارالفكر، بيروت       | (م۱۲۵)                                    |                    |           |
| دارالحديث،القابره     | الامام احدين محربن خنبل" (م٢١٧ه)          | مندایام احمین      | •         |
|                       |                                           | معنبل (محتین احرفر |           |
|                       |                                           | <i>شار)</i>        |           |

| OP MTT ON CO      |                                            | الله سے شرم کیجئے                       | <b>₹</b> |
|-------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|----------|
| مكتهة المعارف     | العلامه الوالقاسم سليمان بن احمد           | المعجم الاوسط                           | f+       |
| الرياض            | الخراق(۱۳۷۰)                               |                                         | •        |
| دارالكتب العلميه، | العلامه الوالقائم سليمان بن احمد           | كتاب الدعاء                             | н        |
| بيردت             | الخيراني (م٢٧٥)                            | (1934) (1937)<br>(1937) (1937)          |          |
| دارالكتب          | العلامه ابو بمرعبدالله بن محد ابن ابي شيبر | معنف ابن الي شيب                        | 4        |
| المعلميد ، بيروت  | الكوفي" (م٣٢٥هـ)                           | $\{\gamma_{i},\gamma_{i}\}_{i=1}^{n}$   |          |
| دارالكتب          | الامام ابوبكر احمد بن الحسين               | شعبالايمان                              | ۳        |
| المعلمية بيروت    | المحتى (١٥٨هـ)                             |                                         | -        |
| اشرفی بک          | الامام ولى الدين محر بن عبدالله الخليب     | مككوة المصافح                           | 10       |
| و لو، ديو بند     | التمريزي                                   |                                         |          |
| دارالكتب          | الامام ابويكر عبدالله بن محمد ابن ابي      | مكارم الاخلاق                           | ۱۵       |
| المعلميه وبيروت   | الديّا (م ١٨١هـ)                           |                                         | -        |
| موسسة الكتب       | الامام ابو بكر عبدالله بن محمد ابن ابي     | موسوعة رسائل ابن ابي                    | .17      |
| الثقافيه، بيروت   | الدييا (م ١٨١هـ)                           | الدنيا                                  | :        |
| موسسة الكتب       | الامام الويكر عبدالله بن محمد ابن الي      | كتاب مجاني الدعوة                       | 14       |
| الثقافيه بيروت    | الدنيّا(م ١٨١هـ)                           |                                         | a, ₹.    |
| دارالكتب          | الحافظ محمد بن حيان الوحاتم                | مجح این مبان                            | IĄ       |
| المعلميد ، بيروت  | المحين (م٢٥٧٠)                             |                                         |          |
| دارالقلم، بيروت   | الحافظ ابوبكر عبدالرزاق بن بمام الصنعافي   | معنف عبدالرزاق                          | 14       |
|                   | (1110)                                     | 12 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12 - |          |

| وارالفكره بيروست | الامام اليميدالله محد عن احمالاعلى      | الجامح لاحكام المقرآن | 4.  |
|------------------|-----------------------------------------|-----------------------|-----|
|                  | القرطبي (م١٧٨هـ)                        | 144                   | ا ر |
| مطحا بحريبهم     | العلامة ولال الدين عبد الرحن بن الي يكر | تغيرورمنؤد            | rı  |
| · · ·            | السيومي (مااور)                         | ti di Albertania      |     |
| وادالسلام ، رياض | ماه عاد الدين ابن كير                   | تنبيران کير(نمل)      | **  |
|                  | الدهن (م١٤٧٥)                           | 1                     |     |
| دارالعرف بيروت   | علامه علاء الدين على بن محد بن ابراجيم  | تنيرفاذك              | ۳۳  |
|                  | اليغدادي                                | 2 300                 |     |
| وارالكتب         | الحافظ ذكى الدين بن ميدالعظيم بمن       | الترخيب والترويب      | m   |
| المعلميه ، بيروت | عبدالتوى المندريّ (م 107هـ)             |                       | 4   |
| وارالكتب         | الليام عبدالله بن اسعد اليافئ           | الترخيب والتربيب      | 10  |
| المعلميه ، بيروت | (۵۷۲۸)                                  | ું દુવસ્ત્ર           |     |
| وارالكتاب        | الحافظ نورالدين على بن اني بمر          | بح الروائد            | r   |
| العربي، بيروت    | الميثنيّ (م ١٠٠٠هـ)                     | 15                    | ı   |
| وارالکتب         | العلامة ميدالله بن بن محد الكيم         | فرادوالامول المسا     | 14  |
| المعلمية ، بيروت | ול גני (אווים)                          |                       | . 1 |
| دارالوفاء، دهق   | الحافظ أبوالنعثل حياض عن مولى بن        | اكمال لمعلم           | 174 |
| <u></u>          | مياض الجيميّ (م٥٨٠٥)                    |                       |     |
| دارابن كثير،دهش  | الامام الوالعياس احدين عمر بن ايراجيم   | بالميم (فرن سم)       | 79  |
|                  | القرطبي (م ٢٥٧ هـ)                      |                       |     |

| DOMESTING BO       |                                       | لله سے شرم کیجئے | ı⊗¢ |
|--------------------|---------------------------------------|------------------|-----|
| يتالافار           | العلامه مى الدين بن شخي الووك         |                  | ۳۰  |
| الدولية رياض       | (۵۱۲۹)                                |                  |     |
| ادارهاشاحت         | العلامد محى الدين بن سحي              |                  | m   |
| وييات،وفي          | النوديّ (۲۷۲ھ)                        |                  |     |
| دارالكتب العلميه ، | العلامه الحافظ ابن عجر                | فخالبارى         | ۳۲  |
| بيردت              | المستعلاق (١١٥٨م)                     | 7                | 1 4 |
|                    | العلام العكر احمد بن الحيين           | ولاكل المنوة     | 77  |
| بيردت              | البيعيّ (م١٥٨هـ)                      | 14               | :   |
| ملح خريدم          | طامه ايوالنعنل السيد محود الآلوى      | تغيردوح العانى   | -   |
|                    | البغدادي (م ١١٤٥)                     | , , , ,          |     |
| دارالكتب العلمية ، | العظامہ ایوالقاسم جیدالرطن پن حیداللہ | الروض الانف      | 20  |
| מנים               | السيليّ (م ١٨٥ هـ)                    | 1 14 5           |     |
| وادالكتبالطي       | العلاسه شهاب الدين احدين عجر          | انثرف الوسائل    | 74  |
| يروت               | الشيخي (م٢١٥ه)                        |                  |     |
| وادالمكره بيروت    | علامه زين الدين حبدالرؤف محر عن على   | فيضالقدم         | 12  |
|                    | الناوي (م١٩٠١هـ)                      | 1000             |     |
|                    | العلامه علاء الدين على المتعى بن حسام | كنزالعمال        | rx. |
| אנים               | الدين الهندي (م٥٤٥ م)                 |                  |     |
| دارالتيله معده     | الحافظاتن كثيرالد شكل (مع عدم)        | شاكل الرسول      | 79  |
| دارالكتب المعلميد، | في الاسلام عبدالله بن البارك          | كتابالزم         | ~   |
| מתפים              | الروزي (م ۱۸ اهـ)                     | . ` .            |     |

| وامالكتب العلمية    | الامام الوالحباس احدين محذين كل ين جر  | الم كابالرواج     |
|---------------------|----------------------------------------|-------------------|
|                     | المَنْ (۱۲۵)                           |                   |
|                     | الامام الوالعياس احديث في تنويل بن يحر |                   |
|                     | (39417) 357                            |                   |
| اح العالى بمنى      | العلامه على بن سلطان                   | ٣٠ مرقات الفاتح   |
| Van e               | القاري(١٠١هـ)                          |                   |
|                     | العلامه على بالمن العلمان              | ۱۳۰۰ شرح فلذا کبر |
| מנים 🍇              | القاري (۱۱۰۱۰)                         |                   |
|                     | الحافظاتن جراحتلاق (م٥٦هـ)             | ۲۵ الاصاب         |
| מנים                |                                        |                   |
| وارالفكر، يروت      | الامام مزالدين ابن الاخير              | ١٣١ اسدالغاب      |
|                     | וארעט (מידורם)                         |                   |
| وادالتراث مدينه     | الحافظ جلالى الدين السيوطي (م ٩١١ه هـ) | عه خرح العدور     |
| مؤده                |                                        |                   |
| كمتثرتجادبيه مكد    | الحافظ الإميرالله عمد بن احمد          | الم الدكنة اوال   |
| سطر                 | التركيق (ماعلام)                       | الموتى والآخرة    |
| وادالعرفة ويروت     | الحافظاين كثيرالدهلي (مع عدم)          | وسم البداردالنمار |
| وادالكتب المعلميد و | الحافظ حبدالحق بن حبدالرطن             | ۵۰ کتاب المعاقبة  |
| ۾ دت                |                                        |                   |
|                     | العلامة عمر بن يست السالى              |                   |
| مدينهموره           | الثانق (۱۳۲۰)                          |                   |

| S MYN &D               |                                           | للنسے هوم عجلے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 30   |
|------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| دارالكتكب العربي،      | الامام يحترين الي بكرالدمشتى المغروف بابن | كتاب الروح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ar   |
| התפים                  | القيمالجوزية (ماهند)                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | i    |
| وارالكتب               | الأمام الويكر الضافة (م١٢١٥)              | ادبالضاف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | a۳   |
| المعلمية ابيروت        |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| كمتبه تجادبيه كمه      | الامام ابو حيدالله تيم بن حماد            | كآبانن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ۳۵   |
| معظمه                  | الروزي (١٢٩٥)                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1    |
| نول کثور بکعنو         | جية الاسلام المام فزاتي                   | احياءالعلوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ۵۵   |
| مجلسعلميه              | امالى: العلامة محدانورشاه تشميري          | فيضالبارى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 40   |
| والجميل                | ay tangan bangan sa                       | ***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |
| كمتبددارالعلوم،        | العلامه محرقتي حثاني                      | بحمله فح أبه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | عد   |
| ري                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - A  |
| انج ايم سعيد كميني،    | افتح علاءالدين المسكني (م٨٨٠١هـ)          | الدرالخار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ۵۸   |
| کرایی                  |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | į, 1 |
| الكايم عيد كمانى كلاتى | علامهاین عابدین شائ (م۱۲۵۱ه)              | ردالمحتار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 69   |
| وامالظرموروت           |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . ;  |
| احيامالزاث العرلي،     |                                           | a seems of the see |      |
| مردت                   |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| کتب اخری.              | العلامياين عابدين شائل (م١١٥١هـ)          | شرح متودر م المنتى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7.   |
| سيارتيود               |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| سيل .                  | الطاماين عابدين الثائي (م١٢٥١هـ)          | دساكل المن ما بدين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11   |
| اكيدى، لا مور          |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |

| STT SO                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الله سے جربر عجمے                 | <b>₹</b> |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------|
| وارالخديث،القابره              | محرحبه المحتيم المقامنى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | اللهاس والزيويمن<br>السنة العليمة | w        |
| معراج                          | معرت مولا نامفتى محدثين صاحب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | معادف القرآن                      | 41       |
| بكذبيء ويويشر                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   | L., .    |
| كتبغانه                        | علامه قطب الدين شاه جهانيوري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | مظابرت                            | 41       |
| الشكيف والإيثاد                | and the family of the first                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 - 10:31 0                       |          |
| حطيح تج كماريكيسنو             | مولانا محراحس مدلق نافوتوي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | المناق العارفين                   | 70       |
| 2                              | ماند محرا قبال قريش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | معارفامادير                       | 77       |
| المادييهلمان                   | 4.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                   | <u> </u> |
| کتب خانه<br>یحوی سیار تور      | مانع محرا قبال قريش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | معاذفالاكابر                      | 74       |
| ع می جهار چد<br>منانوی موبویشد | محيم الامت حطرت مولانا اشرف على                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | اصلاح الرسوم                      | ۸۲       |
| Art for the party of the       | تحافري المستحافري المستحافر المستحافري المستحافر المس |                                   | -        |
| اداروتاليفاع                   | تحكيم الامت حغرت مولاة اشرف على                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | آمادالتادي                        | 74       |
| اولياءءولويثر                  | <b>ت</b> اوئ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                   | ,        |
| كانيور                         | علامدهن محرصا حبيه لكعنوئ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | مطريداب                           | ۷,       |
| اوارهاقا دات                   | مرتب بمنتئ كارزيدصاحب مظاهرى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | فيراسلا ي كوي س                   | 4        |
| اشرنيه بتعوزابانده             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | شرى احكام                         | L        |
| دارالاشاحت،                    | حعرت مولانا مفتى رشيداحد مناحب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | احسن النتاوي                      | ۷,       |
| وفل                            | لدميانوي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   |          |

| > rr• <                        |                                            | لہ سے شرم کیجلے            | H <b>≪</b> C |
|--------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|--------------|
|                                | حضرت مولانا مفتی محمود حسن صاحب<br>منگوی ق | نآه ي مجوديه               | ۲۳           |
| کتبدرشیدیه<br>لا بور           | مولانا عبدالرشيدادشد                       | بیں بوے سلمان              | ۲۳           |
| كمتبدر <i>شيدي</i> .<br>لا بور | مولانا عبدالرشيدادشد                       | ميسروان حق<br>الميسروان حق | 40           |
| دارالاشاحت،<br>دیل             | تحيم الامت حضرت تعانوي                     | املای نساب                 | ۷۲           |
| دارالاشاعت،<br>دیل             | تحيم الامت حعرت فعانوي                     | تسداسيل                    | 44           |
| زکریا بک<br>ڈیو،دیوبند         | علامه جلال الدين السيوطي                   | تارخ آولفاء<br>(أروخ جر)   | ۷,           |
| کښخانه<br>نيمپيهوييند          | حفرت مولاناملتي محدشنج صاحب                | التيماعيم                  | ۷٩           |
| تاج كمنى، دىلى                 | زابد حسين المجم                            | مثابيركآ فرى كلمات         | ۸۰           |























